تُطُبًا ودعاة اورمُبِيِّغِينَ حضرات کے ليے ایک علمی تھنہ

# ا و الحمل

جلددوم



مرکز الفٹ لاح الجیری ۔ لاہور

## بينه النّه الرَّه الرّ

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# نظباً ودعاة اورمبلغین حضرات کے لیے ایک علمی تحفہ

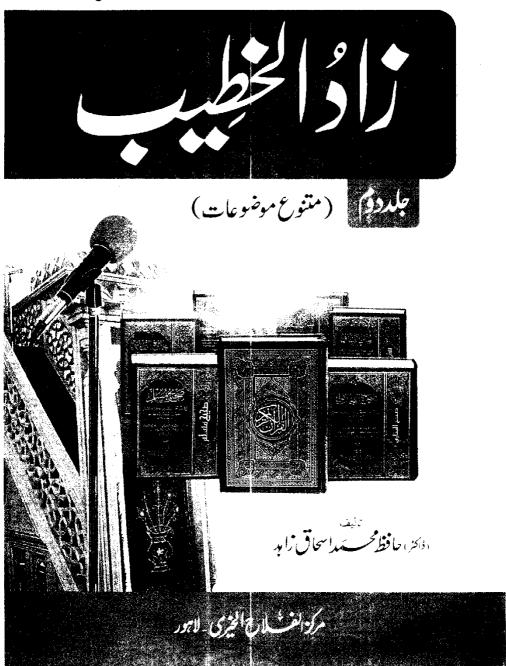



نام كتاب: .....نام كتاب: الخطيب

نام مؤلف: .....(ڈ اکٹر) حافظ محمدا سحاق زاہد

کمپوزنگ: -----ازمؤلف

ایریش: سوم به جنوری ۲۰۱۳

# ملئے کے پتے

- راناطا ہرمحمود \_ مكان نمبر كى گى نمبر الله سليمان پارك بنك ساپ فيروز بورروڙ لا ہور فون نمبر:03334-0333
  - کتبه اسلامیه بالمقابل رحمان مارکیٹ نزنی سٹریٹ اردو بازار لا ہور
     فون نمبر:37244973
  - ③ كتبه اسلاميه كوتوالى رودْ فيصل آباد \_ فون نمبر: 2631204-041
  - ارشد على \_ جامعه محمد بيلبنين والبنات \_ كورنگي ٢ كرا چي فون: 2682701-0300
    - 🕏 حافظ رفیق صاحب ـ ملتان ـ فون نمبر:،\$633503-0321



#### فهرست مضامین (جلد دوم)

| صفحہ | عتوان                                              | نمبرشار |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| 5    | تو حید باری تعالی                                  | 1       |
| 32   | شرکسب سے بردا گناہ                                 | 2       |
| 56   | اسلامی بھائی چارہ                                  | 3       |
| 78   | سیج کے فوائد اور حجھوٹ کے نقصانات                  | 4       |
| 96   | نی کریم مُثَاثِیْم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے اعمال | 5       |
| 117  | اسلام میںعورت کا مقام اور پردہ                     | 6       |
| 140  | نکاح کے مقاصد اور کامیاب از دواجی زندگی            | 7       |
| 159  | حقوق الزوجين                                       | 8       |
| 176  | برالوالدين                                         | 9       |
| 199  | تربيت اولا د                                       | 10      |
| 218  | صلەرخى كے فضائل وفوائد                             | 11      |
| 235  | ذ کراللہ کے فضائل وثمرات                           | 12      |
| 261  | شکر کے فضائل وفوائد                                | 13      |
| 281  | صبر کے فوائد وثمرات                                | 14      |
| 304  | نمازنفل (۱)                                        | 15      |

| X>r SX> | الغطيب ﴿ الفطيب                         | j 🦠 |
|---------|-----------------------------------------|-----|
| 326     | نمازنفل (۲)                             | 16  |
| 347     | يوم جمعها ہميت ، فضائل اور احكام وآ داب | 17  |
| 369     | موت ایک اٹل حقیقت                       | 18  |
| 392     | قبرآ خرت کی سب سے پہل منزل              | 19  |
| 438     | روز قیامتنثانیاں اور ہولنا کیاں (1)     | 20  |
| 461     | روزِ قیامت کی ہولنا کیاں (۲)            | 21  |
| 486     | روزِ قیامت کی ہولنا کیاں (۳)            | 22  |
| 535     | جنت کی نعمتیں اور اس کا راستہ           | 23  |
| 511     | جہنم اور اس کا عذاب                     | 24  |
| 535     | خوشگوار زندگی کے راہنما اصول            | 25  |



#### انهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 توحيد كامفهوم
- کلمهٔ توحید" لا إله إلا الله" كامعنی
- 🗇 توحید کی اہمیت اور قدر ومنزلت 💮 توحید کے فضائل
  - اقسام توحيد: توحيدر بوبيت ، توحيد الوهيت اور توحيد اساء وصفات

#### پېلاخطبە

برا درانِ اسلام! آج کے خطبہ میں ہم ان شاء اللہ تو حید باری تعالیٰ بیان کریں گے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کواس پڑعل پیرا ہونے کی تو فیق دے۔

ہمیں معلوم ہونا حاہیے کہ

☆' توحیدُ دین اسلام کی بنیاد ہے۔

☆'توحید' سب سے پہلافرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل وجان سے قبول کرنا ہرمسلمان پر لازم

-4

ان دائر و الله میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اللہ میں داخل نہیں ہوسکتا۔

ک'تو حید' ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں ( انبیاء ورسل عبیشلم ) کومبعوث فر مایا تا کہ وہ لوگوں کوغیراللہ کی بندگی سے نکال کرایک اللہ کی عبادت میں لگا ئیں ۔

﴿ توحید' ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں اور ان گنت مسلمانوں نے اس کے لئے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جامِ شہادت نوش کیا۔

🖈 ' توحید' ہی وہ اساسی فریضہ وین ہے جوایک مسلمان اور کا فرکے درمیان فرق کرتا ہے

ہ اور' تو حید' ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حقہ قبول کرلیا جائے ،اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس پر موت آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔اور اگر اسے کما حقہ قبول نہ کیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ



نے جہنم کی وعید سنائی ہے اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت کوحرام کردیا ہے۔

#### توحيد كي تعريف

محترم بھائیو! جب انسان کی نجات اور کامیا بی و کامرانی کے لئے' تو حید'اس قدر اہم ہے تو آ یئے پہلے یہ معلوم کرلیں کہ' تو حید' کیے کہتے ہیں؟

🖈 علامه الجرجاني ' توحيد' كي تعريف كرتے ہوئے كہتے ہيں:

"اَلتَّوحِيْدُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:مَعْرِفَةُ اللَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَالْإِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ مِنْهُ جُمْلَةً "®

یعنی'' تو حید'' تین چیزوں کا نام ہے : اللہ کی ربوبیت کی پہچان ، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔

اورامام محمد بن عبدالوماب رحمه الله كهتے بين:

"أَلَتُّوحِيْدُ هُوَ إِفْرَادُ اللهِ سُبْحَانَهُ بِالْعِبَادَةِ "

یعنی تو حیدا کیلے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے۔®

اورشیخ ناصرالعمر کا کہنا ہے کہ

"اَلَتَّوحِيْدُ شَرْعًا:إِفْرَادُ اللَّهِ بِحُقُوقِهِ، وَهُوَ لِلَهِ تَلاثَةُ حُقُوقٍ:حُقُوقُ مِلْكِ، وَحُقُوقُ عِبَادَةٍ، وَحُقُوقُ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ "

تعنی شریعت میں توحیداس کو کہتے ہیں کہ'' اللہ کے حقوق اسکیے اللہ کو دیۓ جائیں اور وہ تین ہیں: ملکیت کا حق ،عبادت کاحق اور اساء وصفات کاحق۔''®

اِن تینوں تعریفات سے'' تو حید'' کامفہوم واضح ہوگیا ہے،۔اوراس کا خلاصہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کو کا ئنات کا خالق وما لک ماننا، تمام عبادات صرف اس کے لئے بجالا نا اور اس کے اساء وصفات میں اسے یکتاتشلیم کرنا۔

① التعريفات:ص73

<sup>🕏</sup> مجموعة التوحيد ـ الرسالة الثالثة:ص 70

<sup>🕏</sup> التوحيد أولا :ص 15



#### كلمة توحيد " لا إله إلا الله "كامفهوم

کلمہ کلمہ کو حید' وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء ورسل عباطلم دعوت دیتے رہے۔ اوراس کے دو جزو ہیں:
(لا إلله) اور (إلا الله) پہلے جزو میں تمام معبودانِ باطلمہ کی نفی ہے اور دوسرے جزو میں صرف اللہ تعالیٰ کے معبود
برحق ہونے کا اثبات ہے۔ گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام معبودانِ باطلمہ کا انکار کیا جائے اور
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کوتمام عبادات کا متحق گردانا جائے۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے:

﴿ وَاللَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحَمٰنُ الرَّحِيمُ ﴾ •

''اورَتم سبَ کا معبود ایک ہی ہے ، اس کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، وہ بیحدرحم والا اور بڑا مہر بان ہے۔'' اِس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے سواباتی تمام معبودانِ باطلہ کی ففی کردی گئی ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کا نئات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن پوری کا نئات کا معبودِ برحق صرف الله تعالیٰ ہے۔ فرمانِ اللی ہے:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ 

د بيسب اس لئے كه الله بى برحق ہے اور اس كيسوا جس كوبھى يه پكارتے ہيں وہ باطل ہے اور يقيناً الله تعالى بہت بلنديوں والا اور بڑى شان والا ہے۔''

اور کلمہ تو حید کا یبی مفہوم جب رسول اگرم تا اللہ نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے گلے۔

﴿ أَجَعَلَ الْلَلِهَةَ إِلَهًا وَّاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيٌّ عُجَابٌ ﴾ ٣

"كياس نے اتنے معبودوں كى جگدايك ہى معبود بناديا، بيتو برى عجيب بات ہے"

لینی ان کے لئے کلمۂ تو حید کا پیمعنی نا قابلِ فہم تھا کیونکہ وہ تو تین سوساٹھ بنوں کی پوجا کرتے تھے۔ای لئے ایک ہی معبود کا تصوران کے لئے باعثِ تعجب تھا اور وہ اے، ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے ، بلکہ کہنے لگے:

﴿ أَنِنَّا لَتَارِكُوا الِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونٍ ﴾ ®

'' کیا ہم ائیے معبودوں کوایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟''

خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ تو حید کامحض اتنام نمہوم مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا باتی تمام معبودان کا افکار کرنا اور ان سے لاتعلقی کا اظہار کرنا از حد ضروری امر

€ ص 36:37 (الصافّات36:37



ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قَلُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَء وَا مِنكُمُ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا يَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَة ﴾ "
باللهِ وَحُدَة ﴾ "

''(مسلمانو!) تہمارے لئے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جبکہ ان سب نے اپی قوم سے برطا کہہ دیا کہ ہم تم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوان سب سے اتعلق ہیں۔ ہم تم ہارے (عقائد) کے منکر ہیں اور ہمارے اور تم ہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض کی ابتداء ہو چکی ہے یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت برایمان لے آؤ۔''

### توحيد كي اہميت

#### 🛈 تو حید تمام انبیاء ورسل منططیم کی دعوت ہے

الله رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لئے جتنے انبیاء ورسل نظظیم کومبعوث فرمایا ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو تو حید کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ:

ا حضرت نوح عَلِيْك كِمتعلق الله تعالى كا فرمان ب:

﴿ لَقَكُ ٱدْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قُوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُكُوا اللهَ مَالكُمْهِ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ \*\*
"" بهم نے نوح (عَيْنِك ) کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو انھول نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سواکوئی تمھارا معبود نہیں۔"
کرو، اس کے سواکوئی تمھارا معبود نہیں۔"

٢- حضرت هود عَلَيْكِ ن اپن قوم كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَا قُوْمِ اعْبُكُوا اللهَ مَالكُمْ مِنَ إِلَّهٍ غَيْرُه ﴾ ٣

''اے میری قوم!تم اللہ ہی کی عبادت کرد، اس کے سوا کوئی تمھارا معبود نہیں۔''

٣- يهى بات حضرت صالح عَلِيْكَ ن فرمائي:

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُلُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَّهٍ غَيْرُه ﴾ ٣

73:7 (أعراف 7:50 € الأعراف 7:7 (أعراف 7:50 € الأعراف 7:50 € الأعر

"اے میری قوم!تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سواکوئی تمھارا معبود نہیں۔"

٣ حضرت شعيب عَلِك ن بهي انهي الفاظ مين اپني قوم كومخاطب فرمايا:

﴿ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلهٍ غَيْرُه ﴾ ٦

'' اے میری قوم!تم اللہ ہی کی عبادت کرد ، اس کے سوا کوئی تمھارا معبود نہیں۔''

۵- حضرت يوسف السلط في جيل مين اسيخ ساتھيوں كو يون دعوت تو حيد پيش كى:

﴿ يَا صَاحِبَى السِّجُنِ أَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعُبُلُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ أَمْرَ أَلَّا تَعُبُلُواۤ إِلَّا اللهُ اللهُ

''اے میرے قید کے ساتھیو! کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جوسب پر غالب ہے؟ اس کے سواتم جن کی پوجا پاٹ کررہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ گئے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ۔ فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس نے تھم ویا ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی وین درست ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔''

چندانبیاء کی دعوت کا ذکر ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے، ورنہ تمام انبیاء ورسل عَلِطَلم اسی دعوت پرمتفق تھے۔ حبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوْحِيْ إَلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ 
" "اور ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھی بھیجا اس پر یہی وقی نازل کی کہ میرے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ہے، اس لئے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ "

اسى حقيقت كواللدرب العزت في سورة الحل مين يون ذكر فرمايا:

﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ®

''اورہم نے ہرامت کی طرف ایک رسول اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لوگو! اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیراللّٰہ کی عبادت سے بیچتے رہو۔''

الاعراف7:85
 الأنساء21:25

€ النحل 36:16



## 🛈 توحید الی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتوں نے دی ہے

''الله گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود (برحق )نہیں اور (ای طرح) فرشتے اور اہلِ علم بھی گواہی دیتے ہیں۔وہ عدل پر قائم ہے،اس کے سوا کوئی معبود (برحق)نہیں۔وہ غالب اور حکمت والا ہے۔''

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ'' تو حید'' اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہم فریضہ ہے جس پڑمل کئے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ۔

#### ا توحیددین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے

دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں: ایک یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے ، تمام عبادات ای کے لئے بجالائی جا کیں اور کسی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے ۔ دوسرایہ کہ عبادت رسول اکرم مُنافِیْن کے طریقے کے مطابق اور ان کے اسوہ حنہ کی روشیٰ میں کی جائے ۔ یہ دونوں اصول کلمہ شہادت ( اُشھد اُن لا إله إلا الله واُسهد اُن محمدا رسول الله ) سے ماخوذ ہیں ۔معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کے دو بنیادی اصولوں میں سے واُسهد اُن محمدا رسول الله ) سے ماخوذ ہیں ۔معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کے دو بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔

#### ﴿ توحيد مرداعي كي دعوت كانقطهُ آ غاز ب

ہم یہ یات ذکر کر چکے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اور سید الرسل حضرت محمہ مُلَاثِیْلِم نے جس قوم کوسب سے پہلے دعوت دی وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے ہیں مشہورتھی۔ وہ بنوں کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک مجھتی تھی ، وہ قوم بنوں سے محبت کرتی تھی اور انہی کے لئے نذرونیاز پیش کرتی تھی۔ رسول اکرم مُلَاثِیُلُ نے جب اس قوم کو دعوت دی تو اس کا آغازیوں فرمایا: ( قُولُوْ ا : کلا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، تُفْلِحُوا ) لیعن ''تم یہ کہو کہ کہ کہ کہ کو کا میاب ہوجاؤگے۔''

پھر آپ مُلَیُّا نے اور آپ کے جاں نثاروں نے اس دعوت تو حید کی خاطر تکلیفیں جھیلیں ، اذبیتیں برداشت کیس حتی کہ اپنا آبائی وطن جھوڑ کر ہجرت کرلی ، پھر اس کو منوانے کے لئے کفار ومشرکین سے جنگیں لڑیں ۔ اور

آل عمران3:31

# 

تو حید ہی کاعلم بلند کرنے کے لئے لیے لیے سفر کئے۔ پھر جب آپ مکالٹی اور آپ کے صحابہ کرام ای فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانۂ کعبہ میں نصب کئے مین سوساٹھ بتوں کو پاش پاش کیا اور فرمایا: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ لیعن ''آج حق آگیا ہے اور باطل کی کمر ٹوٹ گئ ہے۔''
باش کیا اور فرمایا: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ سعن درون کے سے اور باطل کی کمر ٹوٹ گئ ہے۔''
درحق'' سے مراد تو حید ہے اور' باطل' سے مراد بت اور ان کی پوجا کرنا ہے۔

اى طرح رسول الله طَالَيْمُ فَيْ مَنْ حَبِ حضرت معاذ بن جبل وَالله والله عَلَمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَ

''تم اہلِ کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہ ہو، اس لئے تم انہیں (سب سے پہلے) اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گوائی ویں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ پھراگر وہ تحصاری یہ بات مان لیس تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ۔ پھراگر وہ تحصاری یہ بات بھی تشلیم کرلیس تو انہیں خبر دار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاۃ فرض کی ہے جو ان میں سے مالداروں سے وصول کر کے انہی میں سے جوفقراء ہیں ان میں لوٹا دی جائے گی ۔ اور اگر وہ اس میں بھی تحصاری فرمانی کریں تو ان کے فیس مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بردہ حائل نہیں ہوتا۔''

دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ ... »®

'' بے شکتم اہلِ کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہو توسب سے پہلےتم نے انہیں جس بات کی طرف رعوت دین ہے وہ ہے صرف اللہ تعالی کی عبادت ، پھر جب وہ اللہ تعالی کو پہچان لیس تو انہیں خبر دینا کہ…'' لہذا

① صحيح البخاري: 1496، صحيح مسلم:19

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 1458 ، صحيح مسلم:19



اس سے ثابت ہوا کہ ہرداعی کی دعوت کا نقطہ آغاز تو حیدِ اللی ہے اور بیاہمیت تو حیدی ایک واضح دلیل ہے۔

### @ توحيددين اسلام كاپېلاركن ب

دین اسلام جن پانچ ارکان پر قائم ہے ان میں سے پہلا رکن توحید ہے۔ رسول اکرم ظافیر کا ارشاد گرای ہے: «بُنی الْإِسْكُلُم عَلَیٰ خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیٰ خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیٰ خَمْسِ: سُهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَمْدَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَ

#### 🗨 توحید الله تعالی کااس کے بندوں پر پہلات ہے

حضرت معاذ ٹی افر ماتے ہیں کہ میں رسولِ اکرم مُٹافِیْظ کی سواری پر آپ کے چیچے بیٹھا تھا اور میرے اور آپ مُٹافِیْظ کے درمیان محض کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔اچا تک آپ مُٹافِیْظ نے فرمایا:

" اے معاذ بن جبل!" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہول.

پھر کچھ دریآ پ چلتے رہے۔ پھر فرمایا:''اےمعاذین جبل!''

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں ۔ پھر پچھ دیر آپ چلتے رہے۔ پھر فرمایا:

"اے معاذبن جبل!" بیس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ پھر پچھ دیر آپ چلتے رہے۔

يُعرفر مايا: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ؟»

لعنی کیاتم جانتے ہو کہ بندوں پراللہ کاحق کیا ہے؟

میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔

آ پِ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُونُ وَلاَ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً »

'' بندوں پراللہ تعالیٰ کاحق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اسکے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہرائیں۔''

پھرآپ کھھ در چلتے رہے۔آ گے جاکرآپ نے فرمایا:

"اےمعاذ بن جبل!" بیں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہول۔

آ ب نے فرمایا: «هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟»

<sup>🛈</sup> متفق عليه



'' کیاتمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا کرلیں تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا ہے؟''

میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔

آبِ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ » آبِ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ »

 $^{\circ}$ ' الله پر بندوں کا حق ہیہ ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے  $^{\circ}$ 

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلاحق ہے کہ وہ صرف اس کومعبود ما نیں،سب کی سب عبادات اس کے لئے خاص کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہ اس کی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندے اللہ کا حق ادا کردیں تو اللہ تعالیٰ کمال مہر بانی سے اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔

#### ﴿ ایمان کا آغاز توحید الہی ہے ہوتا ہے

حضرت مسيّب في الدُّور عن المَّرِية على المَرام عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى وَفَات كَا وَتَت آيا تَوْ رَسُولَ اكْرَم عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى وَفَات كَا وَتَت آيا تَوْ رَسُولَ اكْرَم عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

''اے چپا جان! آپ لا إله إلا الله كا اقرار كركيں \_ بيا ايبا كلمه ہے كہ جس كى بنا پر ميں اللہ كے ہاں آپ كے حق ميں گواہى دوں گا۔''

اس پر ابوجهل اورعبدالله بن ابواميه كهني الي اليوطالب! كياتم عبدالمطلب كورين كوچهور دو هي ؟ تو رسول اكرم طَلَيْخ بار بارات و برائة رب الله " بيش كرت رب اور بر مرتبدا بني ببلى بات د برات رب ليكن ابوطالب نه كها: وه دين عبد المطلب پر قائم به اور اس نه " لا إله إلا الله " كا اقرار كرف سه انكار كردا - "

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کی ابتداء تو حید سے ہوتی ہے اور کلمہ تو حید ہی کے اقرار سے کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوسکتا ہے۔ اور اس تو حید کی بنا پر ہی اس کی اللہ کے عذاب سے نجات ممکن

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 2856، صحيح مسلم:30

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى: 3884، 360، صحيح مسلم: 24



## تو حید کے فضائل

#### 🛈 توحید کا دل سے اقرار کرنے والے مخص کے لئے جنت ہے

حضرت عثمان تناسط سے روایت ہے کہ رسول اکرم مَلَا يَفِيْ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »<sup>©</sup>

'' جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہاسے یقین تھا کہ اللہ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

حضرت جابر وی افت کہتے ہیں کہ ایک شخف رسول اکرم مُن اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: دو واجب کرنے والی چیزیں کونی ہیں؟ تو آب مُن اللہ نے فرمایا:

«مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ النَّارِ» ©

"جَسْخُص كى موت بايں حالت آئى كه وه كى كوالله كے ساتھ شريك نہيں تُمْبراتا تھا وہ جنت ميں داخل موگا۔اور جس شخص كى موت اس حالت ميں آئى كه وہ الله كے ساتھ شرك كرتا تھا تو وہ جہنم ميں داخل ہوگا۔'

#### ایک قصه

حضرت الوجريره ثخالفظ كا بيان ہے كہ ہم چندلوگ رسول الله طالفظ ہے ساتھ بيہ ہوئے تھے، ہمارے ساتھ الوبكر فخالفظ اور عمر شخالفظ ہي تھے ۔ پھر آپ طالفظ ہمارے در ميان سے اٹھ كر چلے گئے اور كافى دير تك والى نہ آئے۔ اس پر ہميں انديشہ ہوا كہ كہيں كى وشمن نے آپ كوكوئى نقصان ہى نہ پنچايا ہوجس سے آپ والى نہ آسكے ہوں ۔ چنانچہ ہم گھبرا كر كھڑے ہو گئے اور ميں سب سے پہلا شخص تھا جو گھبرا كر رسول الله طالفظ كى تلاش ميں نكل كھڑا ہوا۔ ميں آپ كوتلاش كرتے كرتے بنوالنجار كے باغ تك آپنچا۔ ميں نے اس كے چاروں اطراف ميں نكل كھڑا ہوا۔ ميں آپ كوتلاش كرتے كرتے بنوالنجار كے باغ تك آپنچا۔ ميں نے اس كے چاروں اطراف چكر لگايا كہ كہيں سےكوئى دروازه ملے اور ميں اندر چلا جاؤں ليكن مجھےكوئى دروازہ نہ ملا۔ البتة اس كے اندر جانے والا پانى كا ايک تنگ راستہ ميں نے و يكھا تو اس سے ميں اندر گھس گيا۔ اندر جا كر ججھے رسول الله طالفظ مي اندر جائے اور الوجريرہ ! تم يہاں كيے آئے؟ ميں نے عرض كى: اے الله كے رسول! آپ ہمارے درميان سے اٹھ كرآگے اور آپ نے دائیں لوٹے ميں كافی تاخير كردى ۔ اس پر ہميں انديشہ ہوا كہيں كى دشمن نے آپ كونہ دوك ليا ہو، آپ نے واپس لوٹے ميں كافی تاخير كردى ۔ اس پر ہميں انديشہ ہوا كہيں كى دشمن نے آپ كونہ دوك ليا ہو، آپ نے واپس لوٹے ميں كافی تاخير كردى ۔ اس پر ہميں انديشہ ہوا كہيں كى دشمن نے آپ كونہ دوك ليا ہو،

🛈 صحيح مسلم :26

# توحيد بارى تعالى 🗘 🍪 🍪 🔞 🔞

اس لئے ہم گھبرا کر آپ کی تلاش کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور میں سب سے پہلے آپ کی تلاش میں لکلا تھا، دوسرے لوگ بھی میرے چیھے ہیں۔ تو آپ مَنْ النَّیْرَانِ اپنا جوتا مجھے عنایت کیا اور فرمایا:

ُ ﴿ إِذْهَبْ بِنَعْلَى هَا تَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مُسْتَنْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ » "ميرے يه وونوں جوتے لے جاوَاور محيں باغ كاس پار جو محض مُسْتَنْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ » "ميرے يه وونوں جوتے لے جاوَاور محيں باغ كاس پار جو محض محصى ايما ليا كه وه دل كے يقين كے ساتھ اس بات كى گوائى ديتا ہوكہ اللہ كے سواكوئى معبود برق نهيں تواسى جنت كى بيثارت دے دو۔"

چنانچہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر شکاہ اور ملے۔ میں نے کہا: '' یہ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْمُ کا جوتا ہے، آپ نے بید مجھے (بطور نشانی) عنایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ مجھے جو شخص بھی ایسا ملے کہوہ دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں تو میں اسے جنت کی بشارت دول ۔''

اس پر حضرت عمر شی الدیم نی الدیم ال

اس مدیث میں ول سے'' لا إله إلا الله '' کی گواہی دینے والے اور توحیدِ اللی کا اقرار کرنے والے مخص کے لئے جنت کی بشارت ہے۔

#### 🕆 توحيد پرست پرجېنم حرام ہے

ابوعبد الله عبد الرحلٰ بن عسيلة الصنابحي كابيان ہے كه جب حضرت عبادة بن صامت شالله كى موت كا وقت قريب تھا تو بيں ان كے پاس كيا اور ان كى حالت دكھ كر مجھے بے ساختہ رونا آ كيا۔اس پر انھول نے كہا:

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم:31



تھہر جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی تنم: اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔
اوراگر مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا۔ اور جتنا ہو سکے گا میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرونگا۔ پھر انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ظالیج سے جتنی حدیثیں سی تھیں وہ سب کی سب میں نے تنصیں بیان کردی تھیں سوائے ایک حدیث کے جو میں تنصیں آج سنانے لگا ہوں۔ میں نے رسول اللہ ظالیج سے سناتھا کہ آپ نے فرمایا:

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُعَحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ» 

"جس آ دی نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برحی نہیں اور محمد (مَثَاثِیْمُ) اللہ کے رسول ہیں تو اس
پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کردی ہے۔''

## 🕜 روز قيامت رسول الله مَالِيُكُمُ كى شفاعت اللي توحيد كيلي موگى

خَالِصًا مِّنْ قِبَل نَفْسِهِ »®

حضرت ابو ہریہ ٹی ایئ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم مُلَّا اِنْ اِلَّهِ ہِ کِه اِنْ اَلْ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللْلْمُ

''اے ابو ہریرہ! مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے کیونکہ شمصیں احادیث سفنے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ (تو سنو) قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس مخص کونصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا إله إلا الله کہا۔''

اور حضرت عوف بن ما لك تفاسع كابيان بي كرسول الله مَنْ الفيام في ارشاد فرمايا:

«أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يَّدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا» ۞

"میرے پاس میرے رب تعالی کی طرف ہے ایک آنے والا آیا اوراس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تواپی

① صحيح مسلم: 29 و6570 🛈 صحيح البخارى: 99 و6570

<sup>@</sup> سنن الترمذي: 2441، سنن ابن ماجه وصححه الألباني في تخريج المشكاة: 5600



آدهی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روزِ قیامت شفاعت کروں۔ تو میں نے شفاعت کو چن لیا ہے اور میری شفاعت ہراُس شخص کیلئے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرا تا تھا۔''

### الله توحيد كى شفاعت الله كم بال قابل قبول ب

حضرت عبدالله بن عباس شئاد عدد روايت ب كدرسول اكرم مَاليَّيْلِ في فرمايا:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ»®

'' جومسلمان فوت ہوجائے ، پھراس کی نمازِ جنازہ میں چالیس افرادشرکت کریں جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے۔''

#### @ توحید کی وجہ سے اللہ تعالی برے برے گناہ گاروں کومعاف کردیتا ہے

حضرت ابو ہریرہ نیک الله علی دوایت ہے که رسول الله منافظیم نے ارشا و فرمایا:

'' تم سے پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا ، البتہ وہ تو حید پرست تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: دیکھو! جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا یہاں تک کہ میں کوئلوں کی طرح ہوجاؤں ۔ پھران کوئلوں کو پیس کرمیری را کھ کو تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔''

چنانچہ جب وہ مرگیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مٹی میں آیا تو اللہ نے اس سے پوچھا: اے آ دم کے بیٹے! تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا: اے میرے رب! تیرے ڈر کی وجہ ہے۔ تو اس بنایراس کی مغفرت کردی گئی حالانکہ اس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے '' ®

#### 🕥 كبيره گناہوں كے مرتكب اہلِ توحيد كوجہنم سے نكال كر جنت ميں داخل كرديا جائے گا

حضرت جابر شئ الله على الله من الله من

«يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيْدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُّوْا فِيْهَا حُمَمًا ، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ

① صحيح مسلم: 948

المسند أحمد :304/2 ـ وأصله في الصحيحين

توحيد بارى تعالى كالمنظمة المنظمة المن

الرَّحْمَةُ ، فَيَخْرُجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِى حُمَالَةِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  $^{\oplus}$ 

'' پچھاہلِ تو حید کوجہنم میں (ان کے گناہوں کی) سزادی جائے گی یہاں تک کہ وہ کو کلے بن چکے ہونگے ، پھر رحمت ِ الٰہی ان کو پالے گی ، چنانچہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازوں پر پھینک دیا جائے گا۔ پھر اہلِ جنت ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑا کرکٹ میں نباتات بیت ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑا کرکٹ میں نباتات اگتے ہیں (یعنی ان کے بدن بہت جلدا پی اصلی حالت میں لوٹ آئیں گے ) پھر وہ جنت میں واخل ہوجائیں گے ،''

#### كلمهُ توحيد كي فضيلت مين دوعظيم احاديث

① حضرت عبدالله بن عمرو الناه عند روايت ب كدرسول اكرم منافيظ ن ارشاد فرمايا:

''قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا، پھراس کے سامنے ۹۹ رجٹر پھیلادئے جائیں گے جن میں سے ہر رجٹر حدِ نگاہ تک لمباہوگا۔ پھراس سے پوچھا جائے گا: کیاتم اپنے ان اعمال میں سے کئی ممل کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا: نہیں اے میر سے رب! پھراسے کہا جائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذریا کوئی نیکی ہے؟ تو وہ محض ڈر جائے گا اور کہے گا: نہیں۔ تو اسے کہا جائے گا: کیول نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھراس کے لئے ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں کھا ہوگا: ( اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں اور محمد (مُثَاثِیْمُ) اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں۔'' وہ کہے گا: اے میرے رب! بیرکارڈ اتنے رجسرُ وں کے سامنے تو سیجھ بھی نہیں!

اے کہا جائے گا: آج تم پرکوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر تمام رجسٹروں کوتر از و کے ایک پلڑے میں اوراس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ والا پلڑا جھک جائے گا '®

عام شرعی نصوص کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ میشخص زندگی بھر کفر اور معصیت میں غرق رہا، پھر آخر میں

① مسند أحمد: 391/3، سنن الترمذي :3713/4: 2597: حسن صحيح، وصححه الألباني

٠ سنن الترمذي: 2641 ابن ماجه: 4300 ، مسند أحمد: 213/2 ، أحمد شاكر: إسناده صحيح

# توحيد بارى تعالى 💮 💨 😭 🔞 19

کلمہ کو حید پڑھ کروفات پا گیا تھا۔اور چونکہ خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوااس لئے وہ نجات پا جائے گا۔ واللہ اعلم

الله مالي عند الحدري وي الله عند الخدري والله عند الله مالي الله م

'' حضرت موی عَلِالله نے کہا: اے میرے رب! مجھے کوئی ایسی چیز سکھا کیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا ما گلوں؟ تو اللہ تعالی نے کہا: اے موسیٰ تم'' لا إله إلا الله " پڑھا کرو۔

حضرت موی علائل نے کہا: اے میرے رب! بیتو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں؟

تو الله تعالى نے فرمایا :اگر ساتوں آسان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے تمام کے تمام اورای طرح ساتوں زمینوں کو ایک بلڑے میں رکھ دیا جائے اور "لا إلله إلا الله " کودوسرے بلڑے میں رکھ دیا جائے تو "لا إلله إلا الله" كاوزن زیادہ ہوگا۔" "

اللهرب العزت سے دعاہے کہ وہ ہم سب کوعقیدہ توحید پر قائم رکھے ۔ آمین ۔

#### اقسام توحيد

آب ہم تو حید کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ہم سب کو بیمعلوم ہونا جاہئے کہ تو حید کی تین قسمیں ہیں:

#### 🛈 توحيد ربوبيت

توحید ربوبیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں یکتا وتنہا مانا جائے۔ یعنی وہی اکیلا پوری کائنات کا خالق ومالک ہے، وہی اکیلا تمام مخلوقات کا رازق ہے اور وہی پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور مدبر الأمور ہے۔

#### اکیلا الله تعالی می پوری کا تنات کا خالق وما لک ہے

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ مَن يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمُلِكُ السَّمُعَ وَالْآبُصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُنَايِرُ الْآمُرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ \*

عمل اليوم والليلة للنسائي:834، ابن حبان:2324، قال الحافظ في الفتح:175/11: أخرجه النسائي
 بسند صحيح



''آپ کہہ دیجے کہ وہ کون ہے جو تمصیں آسان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آئکھوں کا مالک ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ بی ہے۔ تو ان سے کہے کہ پھرتم کیوں نہیں ڈرتے ؟'' اور فرمایا: ﴿ قُلُ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلُ أَفَلَا تَلَا كُرُونَ ﴾ قُلُ مَن يَيابِهِ قُلُ مَن يَبِهِ قُلُ مَن يَبِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْبِي وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللّٰهِ قُلُ مَنْ لِيَابِهِ مَلَى فَانَى اللّٰهِ قُلُ مَنْ لِيَابِهِ مَلَى اللّٰهِ قُلُ مَنْ لِيَابِهِ مَلَى اللّٰهِ قُلُ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ مَنْ لِيَابِهِ مَلَى اللّٰهِ قُلُ مَنْ لِلّٰهِ قُلُ فَانّٰی مَن یَبُونَ ﴾ شَیمُولُونَ لِلّٰهِ قُلُ مَنْ لِلّٰهِ قُلُ فَانْ فَانْ اللّٰهِ عَلْ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ فَانْ فَانْ اللّٰهِ مَنْ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ فَانْ فَانْ فَانْ فَانْ فَالْمَانُ ﴾ شَيمُولُونَ لِللّٰهِ قُلُ اللّٰهُ قُلُ فَانْ فَانْ اللّٰهِ وَلَا لَهُ مَنْ لِللّٰهِ قُلُ فَانْ فَانْ فَانْ اللّٰهِ وَلَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ قُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

'' کہہ دیجئے! زمین اور اس کی کل چزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤا گرتم جانے ہو! فورا جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھرتم کیوں نقیجت حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسانوں اور عظیم عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھرتم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی ، بتلاؤا گرتم جانے ہو؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھرتم کدھرسے جادو کردئے جاتے ہو؟ ''

#### اکیلا الله تعالی ہی رازق ہے

ارشاد باری ہے: ﴿ وَ گَایِّن مِّنُ دَابَّةٍ لَا تَعُولُ دِزْقَهَا اللهُ يَدُزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ ﴾ \*
" اور بہت سے جانورا لیے ہیں جواپی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ۔ ان سب کوادر تہہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی
روزی دیتا ہے۔ "

اورفر مایا:

﴿ مَا أُدِيْكُ مِنْهُمْ مِّنَ رِّزُقِ وَمَا أُدِيْكُ أَنُ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالُقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ ﴿ اللهُ هُو الرَّزَّاقُ ذُوالُقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى ان سے روزی چاہتا ہوں اور ندمیری بیرچاہت ہے کہ بیہ مجھے کھلا کیں ۔ الله تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں ، توانائی والا اور زور آور ہے۔''

ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اثبات ہے کیکن بیہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ صرف ربوبیت کا اقرار ہی کافی نہیں ہے کیونکہ اتنا تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ئنات کا خالق وما لک ہے۔

€ الذاريات 51-57-58

⑥ العنكبوت 29:09

① المؤمنون23:84-89

# توجيد بارى تعالى كالمنافي الم

جيها كه الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَثْنَى يُوْفَكُونَ﴾ \*

" اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین وآسان کا خالق اورسورج چاندکو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالی ہے۔ پھر یہ کدھرالٹے جا رہے ہیں؟"

لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم مُٹائیٹی نے ان سے جنگیں لڑیں۔ تو آخر ایسا کیوں تھا؟ اس لئے کہ وہ اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے غیر اللہ کی بوجا پاٹ کیا کرتے سے \_لہذا ربوہیت ِ اللی کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کی الوہیت کا اقرار بھی ضروری ہے کہ جس کے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔

#### ® توحيد الوہيت

اس سے مرادیہ ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا جائے ، تمام عبادات صرف اس کے لئے بجالائی جا کیں ادر کسی کواس کے ساتھ شریک نہ تھ ہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ

الله المرنب والا صرف الله تعالى كوداتا ليعني دين والاتصور كرب-

🖈 صرف الله تعالى كونفع ونقصان كا ما لك سمجھے -

الله تعالى سے دعا مائكے۔

🖈 صرف الله تعالیٰ کو حاجت روا اورمشکل گشانشلیم کرے۔

🖈 صرف الله تعالی کومد د کے لئے بکارے۔

الله تعالی ہے تمام امیدیں وابسة رکھے۔

اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔

🖈 وہ صرف اللہ تعالی پر تو کل کرے۔

الله تعالی کے لئے نذر مانے۔

اورصرف الله تعالی کے لئے جانور ذیح کرے۔

① العنكبوت 29: 61

# وحيد بارى تعالى المنظمة المنظم

الغرض یہ کہ ہرفتم کی عبادت صرف اور صرف الله تعالیٰ کے لئے بجالاً ئے اور غیر الله کی محبت کو دل سے نکال کرصرف الله تعالیٰ کی محبت کو اینے دل میں بسائے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَعُیَای وَمَهَاتِی لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿ لَاَشَرِیْكَ لَهُ ﴾ 
" " بَ كَهِ دَ بِحَ كَه يَقِیناً مِيرى نماز ،ميرى قربانی ،ميراجینا ،ميرامرنا پيسب الله ، كے لئے ہے جو كه رب العالمین ہے اوراس كاكوئی شریک نہیں ۔ "

اورفرمايا: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُلُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّايْنَ حُنَفَاءً ﴾ \*

'' نہیں محض اسی بات کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے مندموڑتے ہوئے اس کے لئے دین کو خالص رکھیں ۔''

#### جواللہ تعالی خالق ومالک اور رازقِ کا ئنات ہے وہی اکیلامعبود برحق ہے

جس الله تعالیٰ کوہم خالق و مالک اور رازقِ کا ئنات مانتے ہیں اس الله تعالیٰ کومعبود برحق ماننا اور تمام عبادات اسی کیلئے بجالا نا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس غیر الله کولوگ پکارتے ہیں وہ قطعا خالق نہیں ، رازق نہیں ، نہ ہی ان کے یاس کسی چیز کا اختیار ہے اور نہ وہ کسی کے نفع ونقصان کے مالک ہیں ۔

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُويْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمُ هَلُ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَّفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ﴾ ۞

'' الله ہی ہے جس نے معصیں پیدا کیا ، پھر معصیں رزق دیا ، پھر معصیں مارے گا اور پھر معصیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمھارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جوان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اوران کے شرک سے بلند و بالا ہے۔''

لہٰڈا جب اللہ تعالیٰ ہی خالق ورازق ہے ، مارتا اور زندہ کرتا ہے اور اُس کے علاوہ کوئی دوسرا ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتا تو پھرعبادت بھی صرف اس کی ہونی جاہئے ۔

ارثاد بارى ہے:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

<sup>🕀</sup> الروم 30:40



الثَّهَرَاتِ رِزْقًا لَّكُم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنكَادًا وَّأَنشُم تَعُلَّمُونَ ﴾

'' اے لوگو! آپ رب کی عبادت کروجس نے شمصیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تا کہ تم (اس کے عذاب سے) بچو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسان کو حجست بنایا اور آسان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع واقسام کے میوے پیدا کئے۔لہذا تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانے ہو (کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔)''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُس رب کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے جو اللے اور پچھلے تمام لوگوں کا خالق ہے، زمین وآسان کو پیدا کرنے والا اور ہمیں رزق دینے والا ہے۔

ن توحیدربوبیت کے اثبات کے بعد اللہ تعالی نے اپنا شریک بنانے سے منع فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ تو حیدربوبیت کا اقرار لازم آتا ہے۔

اور ہم جب قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پرغیر اللہ کے خالق ہونے کی نفی کی ہے ۔اپنے خالق ہونے کا اثبات کیا ہے اور اسی بناء پر اپنی الوہیت حقہ کومنوایا ہے اور اپنے معبود برحق ہونے کا اعلان کیا ہے۔

چْانچ اس كا فرمان ہے:﴿وَالَّذِينَ يَلُعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخْلَقُونَ ﴿ اللّٰهِ لَا يَخُلُقُونَ ﴿ يُخَلَقُونَ ﴿ اللّٰهِ كُمُ إِللَّهُ وَّاحِدً ﴾ ﴿ يُخْلَقُونَ ﴿ إِلٰهُ كُمُ إِللَّهُ وَاحِدً ﴾ ﴿

'' اور جن معبودوں کووہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدائنہیں کر تے ادروہ تو خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ وہ مردے بے جان ہیں اور کچھ بھی شعور نہیں رکھتے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے ۔تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔''

نيز فرمايا: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَا وَاتِ وَالاَرْضِ قُلِ اللهُ قُلُ أَفَا تَّخَذُتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَا عَ لَا يَمْلِكُونَ لِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوا لِيَعْدِهُ مَا يَسْتَوِى الاَّعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلُوا لَيْسَتَوِى الظَّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِاَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلُ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا

لِلْهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِلُ الْقَهَّالُ ﴾ 

(' آپ پوچھے كه آسانوں اور زمین كا رب كون ہے؟ آپ خود ہى بتا د بجئے كه الله ہے، آپ كہنے كه كيا تم

لوگوں نے اُس کے سوا دوسروں کو یار ومدد گار بنالیا ہے جوخود اپنی ذات کیلئے بھی نفع ونقصان کے مالک نہیں؟ آپ کہئے کہ کیا نا بینا اور بینا دونوں برابر ہیں؟ یا کیا تاریکیاں اور روثنی برابر ہے؟ یا کیا انھوں نے اللہ کے پچھ

🕝 الرعد13:13

② النحل16:22-22

① البقرة 2:21-22

#### 

ایسے ساجھی بنا لئے ہیں جضوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کسی کو پیدا کیا ہے اور وہ مخلوقات ان کی نظر میں گڈیڈ ہو گئی ہیں؟ آپ اعلان کردیجئے کہ اکیلا اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا ہے ، زبر دست ہے۔''

اى طرح اس كا فرمان م:﴿ وَاتَّغَلُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَغَلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ \*\*

'' اور انھوں نے اللہ کے سوابہت سے معبود بنا لئے ہیں جو کسی چیز کو پیدانہیں کرتے ، بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں ۔اور وہ اپنی ذات کیلئے بھی کسی نفع ونقصان کا اختیانہیں رکھتے اور نہ موت اور نہ زندگی اور نہ دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے۔''

بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہو، جن کو مدد کیلئے پکارتے ہواور جن کی قبروں پر نذرو نیاز پیش کرتے ہو ذرا بتلا وُ تو کیا انھوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ کیا کسی چیز کے خالق ہیں؟

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَٰلٍ تَرَوْنَهَا وَٱلْقَى فِي الْآرُضِ رَوَاسِى أَن تَمِيْلَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِن كُلُّ دَابَّةٍ وَٱنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيْهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۞ هَلَاا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ۞

''اس نے آسانوں کو بغیرستونوں کے پیدا کیا جنھیں تم دیکھ سکو اور زمین پر پہاڑر کھ دیے تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سمص شمصیں ہچکو لے کھلائے۔ اور اس پر ہرفتم کے جانور پھیلا دیئے اور ہم نے آسان سے پانی برسایا ، پھر اس کے ذریعے زمین میں ہرفتم کی عمدہ چیزیں اگائمیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اب تم لوگ مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ بلکہ (حقیقت سے ہے کہ) ظالم (مشرک) کھلی گمراہی میں ہیں۔''

اى طرح فرمايا: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمُ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَدُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْآرُضِ أَمُ لَهُمُ شِرُكٌ فِي الشَّمَاوَاتِ أَمُ آتَيُنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهُ بَلُ إِن يَعِلُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ 

﴿ وَمُنْهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ 

﴿

'' آپ ہو جھئے کہ کیاتم نے بھی اپنے ان دیوتاؤں کے بارے میں غور کیا ہے جنھیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے دکھلاؤ توسہی کہ انھوں نے زبین کا کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسانوں کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ ان

🕏 فاطر35:40

€ لقمان31:10-11

الفرقان 25:3

# توجيد بارى تعالى 🔷 💸 🍪 💮 ت

کی کوئی شرکت ہے؟ یا ہم نے انھیں کوئی کتاب دی ہے جس میں ان کے شرک کیلئے کوئی دلیل موجود ہے؟ بلکہ (حقیقت پہ ہے کہ) پیزطالم لوگ ایک دوسرے سے صرف دھو کہ اور فریب کی باتیں کرتے ہیں۔''

ایک اور مقام پرتو اللہ تعالی نے معبودان باطلہ کی بے ہی کواس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ بیا کہ کھی تک پیدائہیں کر سکتے ۔ لہٰذا جواس قدر عاجز ہیں کہ ایک چھوٹا سا حشر ہ بھی پیدائہیں کر سکتے تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور عاجت روااور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے پاس نفع ونقصان کا اختیار کیسے ہوسکتا ہے؟

ارثاد بارى ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِيُنَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَّخُلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِاجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ اللَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ ﴾ 

(وَالْمَطُلُوبُ ﴾ 

(اللَّهُ اللهُ الله

''لوگو!ایک مثال بیان کی جارہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو، اللہ کے سواجن کوتم پکارتے ہو وہ ایک کھی بھی تو پیدانہیں کر سکتے چاہے اس کے لئے سبھی اکٹھے ہوجا ئیں۔ بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو بیاسے اس ہے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔''

ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالی خالق وما لک اور رازقِ کا ئنات ہے وہی اکیلامعبود برحق ہے اور اس کی عباوت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

#### غوث اعظم الله تعالى ہى ہے

'' نو فُ اعظم'' یعنی سب سے بڑا مددگار اور مشکلات کوٹالنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ بی ہے، اسکے سواکوئی نہیں۔
فرمان الٰہی ہے: ﴿ قُلُ مَن یُنَجِّیکُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَلْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفَیةً لَیْنَ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّا کِرِیْنَ ﴿ قُلْ اللّٰهُ یُنجِیْکُم مِّنَهَا وَمِن کُلِّ گُرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ تُشُرِ کُونَ ﴾ مین هذی قبیلا الله کی تاریکیوں میں شمیں کون نجات دیتا ہے؟ اس کوتم عاجزی سے اور چیکے چیکے پارٹے ہو کہ اگر اس نے ہمیں ان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے، کہ دیجئے کہ اللہ ہی شمیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کا شریک بناتے ہو۔'' کہ اللہ ہی شمیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کا شریک بناتے ہو۔'' اس طرح اس کا ارشاد ہے: ﴿ أَمَّن یُجِیْبُ الْمُضْطُرُّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکُشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفًاءَ اس طرح اس کا ارشاد ہے: ﴿ أَمَّن یُجِیْبُ الْمُضْطُرُّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکُشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفًاءَ

€ النمل27:62

64-63 : 64-64

① الحج22:73

الْارْضِ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيُلًا مَّا تَلَ كُرُونَ ﴾

## توحيد بارى تعال 🛇 💸 😭 🐿 ٢٦

"اورالوب (علائل) کو یاد کرو جب انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیاری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے انھیں ان کے اہل وعیال ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی دے دیئے، بیر ہماری مہر بانی تھی اور عبادت گذاروں کیلئے نفیحت۔''

اور حضرت يونس علين كارے من ارشاد فرماتا ہے: ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِللَهُ إِلاَ أَنتَ سُبُحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَيْرِ وَكَلَالِكَ نُنجِي الْمُؤُمِنِينَ ﴾ ﴿ سُبُحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَيْرِ وَكَلَالِكَ نُنجِي الْمُؤُمِنِينَ ﴾ ﴿ ثُلُولُكَ نُنجِي الْمُؤُمِنِينَ ﴾ ﴿ ثُلُولُكَ نُنجِي الْمُؤمِنِينَ ﴾ ﴿ ثُلُولُكَ مُعُودُ نَهِينَ ہِ ، تو (تمام عيوب سے ) لَا الله الله ول عن سے تھا۔ تو ہم نے ان كى دعا قبول كر لى اور ان كونم سے نجات دى۔ اور ہم اس طرح مومنوں كو بھى نجات دية ہيں۔''

ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مٹالیٹی اور ان کے سحابہ کرام نشاہ کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر وہ تعداد کے اعتبار سے کفار سے کم تھے اور فوجی طاقت کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں کمزور تھے تو انھوں نے فتح ونصرت کیلئے بس اپنے رب کو ہی پکارا ، پھر اس نے ان کی مدد کیلئے آسان سے فرشتے نازل کردیۓ۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِدَّ كُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرُدِفِيْن ﴾ ﴿ '' جبتم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمھاری سن لی اور اس نے کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے تمھاری مدد کرونگا جو یکے بعد دیگرے اترتے رہیں گے۔''

حضرت عمر بن خطاب تفاشف بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب رسول الله منافیظ نے و یکھا کہ مشرکین

الأنبياء 87: 21-88

⊕ الأنبياء21: 83-84



کی تعداد ایک ہزار ہے اور صحابہ کرام وی ایک صرف تین سوانیس ہیں تو قبلہ رخ ہوکر آپ مل ایک اس انھا اٹھائے اور دعا شروع کردی۔ آپ نے کہا:

( اَللَّهُمَّ اَنْجِزْ لِي مَا وَعَدتَنِي ، اَللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدتَنِي ، اَللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ) "اے اللہ! مجھے تونے جو دعدہ کیا وہ پورا فرما اور وہ چیز مجھے عطا فرما جس کا تونے مجھے وعدہ کیا۔ اے اللہ! اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئ توزمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔''

آپ سُلُیْ الله می بھیلائے ہوئے قبلہ رخ ہو کر مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے حتی کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چا در گر گئی ۔ چنا نچے حضرت ابو بکر رہی افور آپ کی چا در کواٹھایا اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈال دیا ۔ پھر وہ آپ سُلُیْنِ سے چمٹ گئے اور کہا: اے اللہ کے نبی! آپ اپنے رب سے بار بار اپیل کر رہے ہیں ۔ بس کیجئے، وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاردی جوابھی ہم نے ذکر کی ہے۔ <sup>©</sup> لہذا ہمیں بھی انبیاء کرام عبلا می نقش قدم پر چلتے ہوئے مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چا ہمیں۔

## نفع ونقصان کا مالک اکیلا الله تعالی ہے

نفع ونقصان کا ما لک سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں حق کہ سید الانبیاء حضرت محمد مُلَاظِیَّم 'جوتمام بنوآ دم کے سردار اور سارے انبیاء ورسل سِّلطَّم کے امام ہیں' اپنے نفع ونقصان کے مالک بھی نہیں ، چہ جائیکہ وہ اپنی وفات کے بعد کسی کونفع ونقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہوں۔

الله تعالى كا فرمان نه : ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ النَّعْيُبَ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ النَّفِيرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَّبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞

" دو آپ کہتے کہ میں تو اپنے نفع ونقصان کا ما لک بھی نہیں سوائے اُس کے جواللّہ چاہے۔اوراگر میرے پاس غیب کاعلم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں انتھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کیلئے جوالیان لائے ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں غور سیجئے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد مثالین ایپے نفع ونقصان کے مالک بھی نہیں تو ان

① صحيح مسلم: 1763 🕀 الأعراف7: 188

#### 

ہے کم تر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر'جن کی قبروں کی طرف لوگ قصدا جاتے ہیں' وہ کسی کونفع ونقصان پہنچانے کا اختیار کیے رکھتے ہیں؟

اس حقیقت کو واضح کرنے کیلئے نبی کریم مُناہیًا نے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کرکے یہ اعلان فرمایا کہتم اپنے آپ کوجہنم سے خود ہی بچاؤ، میں تمھارے کس کام نہ آؤں گا۔

حفزت ابو ہریرہ ٹی افٹریاں کرتے ہیں کہ جب بیآیت ﴿ وَأَنْذِدُ عَشِیْرَتَكَ الْأَقْرَبِیْنَ ﴾ نازل ہوئی تو رسول اکرم مُلاَیْنِظِ نے قریش کو بلایا۔ وہ اسمِ ہو گئے تو آپ نے عام اور خاص سب لوگوں کوخطاب فرمایا:

(يا بني كعب بن لؤي! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ)

"اے کعب بن لؤی کی اولا داِتم اپنے آپ کوجہنم سے خود ہی بچاؤ"

(يا بني مرة بن كعب! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ )

''اے مرۃ بن کعب کی اولا د!تم اپنے آپ کوجہنم سے خود ہی بچاؤ''

(يا بني عبد شمس ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ)

"اے عبد شمس کی اولا دائم اپنے آپ کوجہنم سے خود ہی بچاؤ"

(يا بني عبد مناف! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ)

''اے عبد مناف کی اولا د! تم اپنے آپ کوجہنم ہے خود ہیں بچاؤ''

(يا بني هاشم ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ )

''اے ہاشم کی اولاد! تم اپنے آپ کوجہنم سے خود ہی بچاؤ''

(يا بني عبد المطلب! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ)

"اے عبدالمطلب کی اولاد! تم اپنے آپ کوجہنم سے خود ہی بچاؤ"

(يا فاطمة ا أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ )

''اے فاطمہ! تم بھی اینے آپ کوجہنم سے خود ہی بیاؤ۔''

(فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلا لِهَا )

" كيونكه مين تمهارے لئے الله تعالى سے كى چيز كا مالك نہيں ، مال تمهارے لئے رشتہ دارى كاحق ہے جے

میں ادا کرونگا۔''<sup>©</sup>

① صحيح مسلم:204

# ية حيد بارى تعالى 🔷 🍪 🍪 تو

اس حدیث مبارک میں نبی کریم تَالِیُمُ نے واضح کردیا کہ وہ اپنے خاندان کیلئے تو کجا اپنی لختِ جگر حضرت فاطمہ وی النظام کیلئے بھی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتے .

اور جن سے لوگ حصولِ نفع کی امید رکھتے اور ان کی طرف سے نقصان چینجنے کا خوف کھاتے ہیں ان کے بارے میں الله قِالُ کا ارشاد ہے: ﴿ قُلْ أَفَرَأَ يُتُحَمّ مَّا تَلْ عُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَزَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَاشِهُ أَنُ اللّٰهُ عِلْمُ هُنَّ مُمُسِكًا تُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ الْمُعَونَ مِن دُونِ اللّٰهِ فَلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ كَاشِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ ال

" آپ کہہ دیجئے کہ تمھارا کیا خیال ہے جن معبودیں کوتم اللہ کے سوا پکارتے ہواگر اللہ مجھے کوئی نقصان کی بنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کردیں گے؟ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کوروک لیس گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے ، مجروسہ کرنے والے صرف اس پر بجروسہ کرتے ہیں۔''

خلاصہ بیہ ہے کہ جو اللہ تعالی خالق ومالک اور رازق کا ئنات ہے وہی اکیلا تمام عبادات کامستحق اور معبود برحق ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشاہے اور ہرفتم کے نفع ونقصان کا اختیاراس کے پاس ہے۔لہٰذااس کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، اس سے امیدیں وابستہ کرنا اور اس سے خوف کھانا چاہئے۔

اس کئے ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہررکعت میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

لعنی ''ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔''

اورای کئے رسول الله منگانی نے ارشاد فرمایا کہ

( إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعْن بِاللَّهِ )

'' تم جب بھی سوال کرنا جا ہوتو صرف الله تعالیٰ ہے کیا کرو۔اور جب بھی مدوطلب کرنا جا ہوتو صرف الله تعالیٰ سے طلب کیا کرو۔''®

الله تعالى سے دعاہے كه وہ ہم سب كوتو حيد كو بيجھنے اور اس پر قائم رہنے كى توفيق دے۔ آمين

٠ سنن الترمذي:2516 ـ وصححه الألباني



دوسرا خطبه

تو حید کی تین قسموں میں ہے دو کی وضاحت تو ہم کر چکہ۔ آ پئے اب اس کی تیسری قتم کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ وہ کیا ہے؟

#### 🏵 توحيدالاساءوالصفات

تو حید کی تیسری فتم'' تو حید الاساء والصفات' ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اس کے اساء وصفات میں بھی یکتا مانیں ۔ بعنی جو اساء وصفات اللہ تعالی نے اپنے لئے ذکر کئے ہیں یا اس کے رسول منافیظ نے اس کے لئے ذکر کئے ہیں، ہم ان سب کومخلوقات سے تشبیہ دئے بغیر تسلیم کریں اور انہیں اس طرح مانیں جیسا کہ وہ اللہ تعالی کے شایانِ شان ہیں ۔

فرمانِ اللّٰي ہے:﴿وَ لِلّٰهِ الْآسُمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْلُا بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي أَسُمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ <sup>©</sup>

''اورا چھے اچھے نام اللہ کے لئے ہی ہیں ۔لہذاتم ان ناموں سے ہی اللہ کوموسوم کیا کرواورا پیےلوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جواس کے اسائے گرامی میں کج روی کرتے ہیں ،ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔'' اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ لَيْسَ كُوثِلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّوِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ 

• لَيْسَ كُوثِلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّوِيْعُ الْبَصِيْرُ

''اس جیسی کوئی چیز نہیں ، وہ خوب سننے اور د کیھنے والا ہے۔''

اس آیت میں غور فرما کیں کہ اس میں تشبیہ کی نفی کردی گئی ہے ، لہذا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا قطعًا درست نہیں ہے۔ اور اس میں تشبیہ کی نفی کے ساتھ ساتھ صفات کا اثبات بھی ہے ۔ اس میں دوصفات (سمیع ، بصیر ) کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنا نچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے ، لیکن اس کا دیکھنا اور سنتا اسی طرح ہے جیسا کہ اس کی بڑائی اور کبریائی کے لائق ہے ۔۔۔۔۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں ۔ لیکن نہ تو تشبیہ اور تمثیل کو جائز تصور کرتے ہیں اور نہ ہی ان صفات کی کیفیت کو جائز تصور کرتے ہیں کیونکہ کیفیت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جائز تصور کرتے ہیں کیونکہ کیفیت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جائز تصور کرتے ہیں کیونکہ کیفیت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جائز تصور کرتے ہیں کیونکہ کیفیت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جائز تصور کرتے ہیں کیونکہ کیفیت کا علم تو اس فیا تو انھوں نے کہا:

الأعراف7:180



"الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب"

يين "استواء كامعنى معلوم به كيكن اس كى كيفيت معلوم نبيل به، اس لئه اس كه بارے ميں سوال كرنا

برعت به اور اس پرايمان لانا واجب به ـ."

الله تعميم كات دركت محمد الله الله من الكي سن كي ته فقور در اور الحريم حال اخاته في المركة مين

الله تعالی جم سب کوتو حید کو سی محضے اور اس پر قائم رہنے کی تو فیق دے اور اس پر جمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین

www. GlaboSunnat.com



## شرک ...سب سے بڑا گناہ

#### الهم عناصرِ خطبه:

ا شرک کامفہوم ﴿ شرک ایک بھیا نک جرم ﴿ قرآن مجید میں شرک کی تر دید ﴿ شرک کے نقصانات ﴿ شرک کاسد باب ﴿ شرک کی اقسام

#### پېلاخطبه

ہمارا گذشتہ خطبہ جمعہ توحید ہے متعلق تھا جس میں ہم نے توحید کامنہوم ، توحید کی اہمیت ، توحید کی فضیلت اور توحید کی اللہ تعالی سے بیان کیا تھا۔ اور آج کا خطبہ توحید کی ضد (شرک) ہے متعلق ہے جس میں ہم ان شاء اللہ تعالی شرک کا مفہوم ، شرک کی فدمت اور تر دید اور اس کی اقسام وغیرہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوتو حید پر قائم رکھے اور ہمیں شرک کی غلاطتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین

#### شرك كامفهوم

اگرتوحید کامفہوم ہمارے ذہنول میں ہے جو ہم نے گذشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا تو شرک کے مفہوم کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ہم نے عرض کیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق کا نئات، مالک الملک، رازق اور مدبر الا مورتضور کرنا اور تمام کی تمام عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لئے بجالانا اور اسے اس کے اساء وصفات میں یکنا ماننا توحید ہے۔ اِس لحاظ سے شرک کامفہوم ہے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق ومالک، رازق اور مدبر الا مور ماننا، یا عبادات میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لئے بجالانا شرک ہے۔

اوراگر ہم شرک کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئ اپنے معاشرے کا بغور جائزہ لیس تو ہمیں شرک کی گئ شکلیں واضح طور پرنظر آئیں گی۔ چنانچہ آج بہت سارے لوگ غیر اللہ کو حاجت روا ، مشکل گشا اور نفع ونقصان کا ما لک تصور کرتے ہیں ، ان سے ما تکتے ہیں ، ان کی قبرول ما لک تصور کرتے ہیں ، ان سے ما تکتے ہیں ، ان کی قبرول پر جانور ذرج کرتے ہیں ، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں ، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں ، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں ، ان سے ڈرتے ہیں ، انہیں خوث ، داتا ، دیکھیر، غریب نواز اور مشکل کشا کہتے ہیں ، انہیں مدد کے لئے پکارتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں ، سیساری شکلیں شرک کی ہیں ۔ اس طرح کئی لوگ

چنداولیاء کے متعلق پیعقیدہ رکھتے ہیں کہان کی ارواح کو کا نئات میں تضرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لئے وہ ان کی قبروں پر جاکر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں ۔ پیجمی شرک ہی کی ایک شکل ہے ..... شرك كى يەمخىلف شكلىس بطور مثال بيش كى گئى بين تاكەن شرك "كامفهوم اچھى طرح سے واضح موجائے ـ مولانا حالی مرحوم نے معاشرے میں یائی جانے والی اس قتم کی جہالت کا رونا رویا ہے:

کواکب میں بانے کرشمہ تو کافر

كرے غير گربت كى يوجاتو كافر جوكھېرائے بيٹا خدا كاتو كافر گرے آگ پر بہرسجدہ تو کا فر

مگرمومنوں پر کشادہ ہیں راہیں یستش کریں شوق سے جس کی جاہیں نبی کو جو جیا ہیں خدا کر دکھا کیں اماموں کا رتبہ نبی سے بوھا کیں مزاروں پہدن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جاجا کے مانگیں دعائیں

نہ تو حید میں کچھ خلل اس ہے آئے نداسلام بگڑے ندایمان جائے

## شرك ايك بھيانك جرم

شرک اللہ کے نزدیک ایک بھیا تک جرم ہے۔قرآن وحدیث میں اس سے بار بارمنع کیا گیا ہے اور مختلف انداز ہے اس کی تر دید کی گئی ہے ۔ تو لیجئے اب شرک کی ندمت کے بارے میں قر آن وحدیث کے دلائل ساعت فرمائے!

## • شرك سب سے برداظلم ب

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ " " شرك يقينا بهت براظلم بي "

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ظلم سے مرادیہ ہے کہ بیسب سے براظلم ہے، اس سے برا

ظلم کوئی نہیں ۔ 🏵

🕏 تفسير ابن كثير :708/3

① لقمان 31: 12



شرک سب سے بواظلم اس لئے ہے کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گٹلوق کو اُس باری تعالیٰ کے برابر تصور کرتا ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے ....اور جو ناقص اور براعتبار سے متاج ہے اسے اُس کامل رب کے برابر قرار دیتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے .....اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر (کسی چھوٹی می) نعمت کے حصول پر بھی قدرت نہیں رکھتا اسے اُس اللہ کے برابر کر دیتا ہے کہ جود نیا میں ہرقتم کی نعمین لوگوں کو عطا کرتا ہے ، تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اور وہی ہرقتم کے شرکوان سے دور رکھتا ہے ۔ تو کیا اس سے براظلم بھی کوئی ہوسکتا ہے ؟ اور اس مخص سے بردا ظالم اور کون ہوسکتا ہے جے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا لیک اس نے اپنی اس نے جھانے غیر اللہ کے سامنے جھادیا! اور اس نے اپنی آپ کواس حد تک گرادیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ، اس نے اس کی بندگی شروع کردی جے کسی چیز آپ کواس حد تک گرادیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ، اس نے اس کی بندگی شروع کردی جے کسی چیز کا فتیار ہی نہیں ہے ۔ ©

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ اَلَٰذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَلُونَ ﴾ 
" جولوگ ایمان لائے ، پھراپنے ایمان کوظلم (شرک ) سے آلودہ نہیں کیا انہی کیلئے امن وسلامتی ہے اور یہی لوگ راوراست پر ہیں۔''

حضرت عبدالله بن مسعود و المنظمة بيان كرتے بيں كه جنب بيآيت نازل بمولى: ﴿ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَدُ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُدُ بِظُلْمِ أُولِيْكَ لَهُدُ الْأَمْنُ وَهُدُ مُهُمَّانُونَ ﴾ تو بيرسول الله مَالِيَّةُ كَ اصحاب وَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ كَ اللهُ عَلَيْمُ كَ اللهُ عَلَيْمُ لَهُ بَهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ لَهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ لَهُ اللهُ عَلَيْمُ لَهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

رُسُول اللهُ طَالِيُّا نَعْ مَا إِنْ النِّسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوْنَ ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : ﴿ يَا بُنَىً لَا يُنَى اللهِ إِنَّ الفِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ » 
﴿ تُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الفِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ » 
﴿

''اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہتم گمان کر رہے ہو، بلکہ اس سے مراد (شرک ہے) جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہاتھا: اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑاظلم ہے۔''

 <sup>82:6</sup> الأنعام 893/2
 الأنعام 893/2

<sup>🕏</sup> صحيح البخاري: 32، صحيح مسلم:124واللفظ له



# شرک سے اللہ نے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے

ادر فرمایا: ﴿ قُلُ تَعَالُوا اَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ \*
"آپ كهدد يجئ كه آؤميں برده كرسناؤں وه چيزيں جوتھارے رب نے تم پرحرام كردى ہيں، وه يہ ہيں كه

تم کسی چیز کوالله کا شریک نه بناؤ.....'

ان دونوں آیات ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کوشرک سے منع کیا ہے ادر اسے حرام قرار دیا ہے۔ البندا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکا کیں ، اس کے سامنے ہاتھ کھلا کیں اور اس سے اپنی مراویں ما کئیں ...ادریوں اپنا دامن شرک سے پاک رکھیں۔

### ا شرک سب سے بردا گناہ ہے

حضرت ابوبكره رضى الله عندے روایت ہے كدرسول اكرم مالين النظانے فرمايا:

'' کیا میں تہمیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟

مم نے کہا: کیون بیں اے اللہ کے رسول!

آپُ تَالِيَّا مُنْ مَنْ مَا يا: «اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ» ®

"الله کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔"

اور حفرت الوهريره رضى الله عنه سے روايت ہے كدرسول اكرم مَالليْمُ في فرمايا:

«إجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ» "سات الأكرن والى چيزون سے بچو-"

آپ مُلْفِيَّا ہے بو چھا گیا کہ وہ کونی ہیں؟ تو آپ مُلْفِیًّا نے فرمایا:

«اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُوْمِنَاتِ» ۞

الأنعام6:151

النساء 4:36

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر:5976، صحيح مسلم، الإيمان:87

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الحدود، باب رمي المحصنات:6857، صحيح مسلم، الإيمان:89

# شرک سب سے برا گناہ کا انکاء ک

یعنی '' اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، جادو کرنا ، اس جان کوتل کرنا جسے اللہ تعالی نے حرمت والا قرار دیا ہے ، الا میہ کہ حق کے ساتھ اسے قبل کیا جائے ۔ یتیم کا مال کھانا ، سود کھانا ، میدانِ جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن ، بدکاری سے بے خبر اور ایمان والی عور توں پر تہمت لگانا۔''

ان دونوں احادیث سے بیٹابت ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ۔

### ۞شرك نا قابل معافى بُرم

مشرک اگر شرک سے بچی تو بہ نہ کرے اور شرک کرتے کرتے ہی اس کی موت آجائے تو اس کا پیہ جرم نا قابلِ معافی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تباللہ فی سے میں دھوئے الالم ایک آئے گئے آئے گئے گئے اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا۔

الله تعالى فرماتے بيں:﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَمَنُ يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَقَلُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا ﴾ 

• يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَلُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا ﴾

'' بِ شک الله تعالی اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر گنا ہوں کو جس کے لئے چاہتا ہے معاف کردیتا ہے۔اور جو محف اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔''

اِس سے ثابت ہوا کہ شرک ایبا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی ، ہاں شرک کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب 'جوتو یہ کے بغیر مرجائے 'وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے معاف کردے گا۔لیکن جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو وہ نا قابلِ معافی جرم ہے۔لہذا مشرک کوفوری طور پر شرک سے تو بہ کرنی چاہئے ، کیونکہ مرنے سے پہلے تو بہ کرلینا ہی اس کے گناہوں کی معافی کا دریعہ ہے۔اس کے علاوہ اس کی مغفرت اور بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔

ارشاد بارى تعالى ہے:﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّفَا تِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ ®

''سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرلیں ، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے ، اللہ نہایت بخشے والا ، بڑا مہر بان ہے۔''



# 🛭 شرک تمام نیک اعمال کوضائع کردیتا ہے

شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ ہے تمام نیک اعمال غارت ہوجاتے ہیں۔نماز ، روزہ ، تج ، زکاۃ الغرض یہ کہ تمام نیک اعمال برباد ہوجاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر وقیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فی ان سے نہ کھنا قائ اُدُے کی اللہ کے قال سالگار کے میں قبلا کے لئے کہ اُدہ گئے کہ کہ کہ کہ کہ ک

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ وَلَقَدُ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ (\* وَلَقَدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

" یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (تمام نبیوں) کی طرف بھی وی کی گئی ہے کدا گر تونے شرک کیا تو بلا شبہ تیراعمل ضائع ہوجائے گا۔" تیراعمل ضائع ہوجائے گا۔"

اس طرح الله تعالى چندانبيائ كرام عنطيم كنام ذكركرنے كے بعدفر ماتا ہے:

﴿ وَلَوْ أَشُرَ كُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ®

"اوراگر (فرضًا) بید حضرات بھی شرک کرتے تو جو پھے بیا تال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔"
آپ ذراغور کریں کہ انبیاء ورسل مُنطِظم جنہیں اللہ تعالی نے صرف اس لئے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو توجید اللہی کا تکم دیں اور شرک سے منع کریں ، اگر ان سے بھی شرک جیسا گناہ سرز دہوجا تا حالانکہ ان سے ایسا ہونا محال تھا تو ان کے اعمال صالح بھی ضائع اور ہر بادہوجاتے ۔تو کوئی اور شخص اگر شرک جیسے بھیا تک گناہ کا ارتکاب کرنے واس کے اعمال صالح اس کے لئے کیسے نفع بخش ہوسکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بہ چاہے کہ اس کے ایمال ہر بادہونے سے فی جا کیں اور وہ اس کے لئے کار آ مد ثابت ہوں اور بی خواہش یقینا ہم میں سے برخض کی ہے تو اسے اپنے دامن کوشرک کی غلاظت سے محفوظ رکھنا ہوگا۔

# 🗨 مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا

شرک اس قدر تباہ کن گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی مشرک پر جنت کوحرام کردیتا ہے اور اس کا ٹھکا نا سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُوالُا النَّارُ ﴾

'وُیقین مانو کہ جو مخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکا نا

جہنم ہی ہے۔''

88:6 الأنعام

① الزمر39:65



اور حفرت عبد الله بن مسعود تفاسط سے روایت ہے که رسول اکرم مَن الله علیہ ارشاد فرمایا: «مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْن اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» 

( مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْن اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ » 

( مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْن اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ »

"جس فخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے

"\_в

اس آیت قرآنیا اور حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ شرک ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے جہنم میں رہے گا کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بے شار اور ان گنت نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود بھی اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص نہیں کرتا اور اس کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے تو وہ لیتی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوجاتا ہے۔ اور اس کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے تو وہ لیتی طور پر اللہ تعالیٰ اسے دائی طور پر ایٹ عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ والعیاذ باللہ!

جب قرآن وحدیث کے واضح دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گاء، نا قابلِ معانی جرم، نیک اعمال کو ہر باد کرنے والا اور مشرک کو ہمیشہ کے لئے جہنمی بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے تو ایسے میں تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سب عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے بجالائیں ،کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنا کیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مائکیں ، اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روا ، مشکل کشا ،غوثِ اعظم ، واتا اور گبڑی بنانے والا مانیں اور اس کے علاوہ کسی کو فقصان کا مالک تصور نہ کریں۔

# قرآن مجيد ميں شرک کی تردید

الله رب العزت نے قرآن مجید میں واضح ترین دلائل دے کرشرک اور مشرکین کی تر دید کی ہے تا کہ اہلِ عقل دوانش شرک سے محفوظ رہیں اور انہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آجائے کہ کا ئنات کا خالق وما لک ایک ہی ہو، ہی تمام امور کا مدبر ہے، وہی نفع ونقصان کا ما لک ہے، وہی رزق دینے والا ، حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور وہی تمام عبادات کا مستحق ہے۔ان دلائل میں سے چندایک آپ بھی ساعت فرما کیں:

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّقَلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُورً كَانَّهُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقُنَا كُمْ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ \* \*\*
يَعْقِلُونَ ﴾ \*\*

ط4497: (الله أنْدَادَ) من يَتَغِذُلُ مِن دُونِ الله أنْدَادَا) عن النَّاسِ مَنْ يَتَغِذُلُ مِن دُونِ الله أنْدَادًا)

② الروم 30:38



''وہ ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے پیش کرتا ہے کیاتمھارے غلاموں میں پچھا لیے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمھارے ساتھ شریک ہوں کہتم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کردیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے شرک کی تروید کے لئے ایک مثال خودلوگوں کے حالات زندگی سے پیش کی ہے کہ ہم نے جو مال تہہیں عطا کیا ہے اس میں تمھارے نلام جو کہ تمھارے ہی جیسے انسان ہیں ،تمھارے ساتھ اس طرح شریک ہوجا نمیں کہ تم ادر وہ برابر درجے کے ہوجا و اور تم اس مال کے تصرف میں اس طرح ڈرنے لگ جا و جس طرح تم اپنے جیسے آزاد اور شریک کاروبار لوگوں سے ڈرتے ہوتو کیا تم یہ بات پند کروگے؟ یقینا یہ بات تمہیں پندنہیں ہوگی۔ جب شمیس یہ پندنہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پند ہوسکتی ہے کہ اس کے بندوں کو بات تمہیں پندنہیں ہوئے کسی شجر د حجرکواس کا شریک بنا دیا جائے؟ یعنی جس طرح تم پہلی بات کو پندنہیں کرتے ادر اپنے مال میں اپنے غلاموں کی شراکت تمہیں برداشت نہیں ، اسی طرح تمہیں یہ بھی پندنہیں ہوتا چاہئے کہ تم اللہ کا ٹریک بنا دو۔

﴿ مَا اتَّخَلَ اللهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّا لَلهَ مَلْ اللهِ بِمَا خَلَقٌ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّا لَلهَ مَلْ اللهِ بِمَا خَلَقٌ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذًا لَلهَ مَل اللهِ بِمَا خَلَقٌ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذًا لَلهَ مَا اتَّخَلُ اللهِ بِمَا خَلَقٌ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذًا لَلهَ مَا اتَّخَلُ اللهِ بِمَا خَلَقً

'' نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے ، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہوجا تا اور ان میں سے ہراکیک دوسرے پر جڑھ دوڑتا۔''

اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لئے ایک بہت ہی واضح اور کھلی دلیل بیان کی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً ہر معبود کی مخلوقات ہوتیں ، پھر ہر معبود اپنی مخلوقات لیکر اللہ مملکت قائم کرلیتا اور وہ سب ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے اور یوں کا مُنات کا نظام درہم ہوجاتا۔ تو پورے عالم کا نظام جس مجیب وغریب اور حیران کن انداز سے چل رہا ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مُنات کا خالق وما لک ایک ہی ہے اور وہی اکیلا معبود برحق ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، نہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ، نہ اس کی دلیل ہے میں اور نہ اس کی الو ہیت میں ۔

و فرمانِ الله يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَوُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي

المؤمنون23:91



السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيْهِمَا مِنْ شِرَكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِيْرٍ ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ ﴾ <sup>©</sup> عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ ﴾ <sup>©</sup>

''آپ کہدد بیجئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہوائیں پکاروتو سہی ، وہ تو آسانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے۔ اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور نہ اس کے ذرہ کے بھی مالک نہیں اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ کے لئے وہ سفارش کی اجازت دےگا۔''

امام ابن القيم رحمه الله اس آيت كي تفير كرت موس كلصة بين:

'' ذراغور یجے کہ اس آیت نے مشرکین کے ان دروازوں اور راستوں کو کیسے بند کردیا ہے جن کے ذریعے وہ شرک تک پہنچتے ہیں! اس کی تفصیل ہے ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا اپنے معبود کی عبادت کرتا ہی اس لئے ہے کہ اسے اس سے کسی منفعت کے حصول کی امید ہی نہ ہوتو وہ اس کی پوجا پائے ہی کیوں کرے ؟ بنا ہریں معبود کے لئے بیدلازم ہے کہ وہ یا تو ان اسباب ووسائل کا مالک ہو جن کے ذریعے وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو منفعت پہنچائے ۔ یا اگر وہ مالک نہیں تو ان کے مالک کا شریک ہو۔ یا اگر وہ مالک نہیں تو ان کے مالک کا شریک ہو۔ یا اگر شریک نہیں تو اس کا معاون و مددگار یا وزیر و مشیر ہو۔ یا کم از کم اسے او نچ مرتبے والا ہو کہ مالک کے ہوں یا اس سفارش کرسکتا ہو۔ اللہ تعالی نے اُن کے متعلق جنہیں لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے اِن چاروں باتوں کی نفی کردی ہے کہ وہ نہ تو زبین وا سمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر کسی چھوٹی سی چیز کے مالک ہیں ، نہ وہ مالک الملک کے مددگار و معاون ہیں اور نہ ہی انہیں سفارش کرنے کا اختیار ہے ارض و سائے اس کے کہ اللہ تعالی سفارش کرنے کی اجازت دے۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے شرک تک پہنچانے والے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی سفارش کرنے کی اجازت دے۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے شرک تک پہنچانے والے تمام راستے بند کرد کے ہیں تا کہ اس کے بندے صرف اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ' ®

لہذااس آیت میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے سواجنہیں پکارا جاتا ہے جاہے وہ کوئی نبی ہویا ولی، کوئی پھر ہویا درخت کسی کوکا ئنات میں ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ۔ اور نہوہ اللہ رب العزت کا شریک یا وزیر وشیر ہے اور نہ اسے سفارش کرنے کا اختیار حاصل ہے ۔ اس لئے اس سے کسی منفعت کے حصول کی امید رکھنا یا اس کی طرف سے کسی نقصان کا خوف کھانا قطعا درست نہیں ہے کیونکہ پوری کا ئنات کا خالق وہا لک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہرفتم کا نفع ونقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔

• فرمانِ اللي ٢: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَعَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُونِ اللهِ



لَن يَّغُلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ <sup>®</sup>

''لوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے، ذرا کان لگا کرمن لو۔ الله کے سواجن کوتم پکارتے ہووہ ایک کھی بھی تو پیدانہیں کر سکتے ، چاہے اس کے لئے سبھی اکٹھے ہوجا ئیں۔ بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو بیاسے اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔''

اس آیت میں تمام معبودان باطلہ کی بے ہی کو بیان کیا جارہا ہے کہ وہ سب کے سب مل کرایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کی حقیر ترین مخلوق ہے۔ بلکہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے بیتو اس قدر عاجز بین کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے تو بیداسے اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے ۔ تو طلب کرنے والے اور بیہ معبودان باطلہ دونوں عاجز و بے بس بیں ۔ لہذا جب ان معبودانِ باطلہ کی بے ہی کا بیا تم ہے تو انہیں حاجت روا یا مشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے مانگنا ، انہیں پکارنا اور ان کے سامنے جھولی پھیلا نا کوئی عقلندی ہے؟

# شرک کے نقصانات

# 📭 مشرک کے ول میں اللہ کی تعظیم ومحبت کم ہوجاتی ہے

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّتَخِذُكُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱنْدَادًّا يُحِبُّونَهُمُ كُعُبِّ اللَّهِ

① الحج 73:22



وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللهِ ﴾ <sup>©</sup>

'' اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شر یک بنا کر ان سے الیم محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے ۔ جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ۔''

بلکه اس پرمستزادیہ ہے کہ اگرایسے لوگوں کو اللہ کی توحید کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ آخ پا ہوجاتے ہیں۔ اور اگر بزرگانِ دین اور پیروں فقیروں کی کرامات، جن میں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل باغ ہوجاتے ہیں۔ پر وَاذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَحُدَاهُ اللّٰمَ اللّٰهُ مُأَذَّتُ اللّٰهُ مُؤْنِ اللّٰهُ وَحُدَاهُ اللّٰمَ اللّٰهُ مُؤْنُ اللّٰهُ وَحُدَاهُ اللّٰمَ اللّٰهُ وَحُدَاهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَاهُ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

'' اور جب ایک الله کا ذکر کیا جاتا ہے تو جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرنے لگتے بیں۔اور جب الله کے سواغیروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوشی سے ان کے دل کھل جاتے ہیں۔''

# 🗗 شرک مشرک کو تباہی وہر بادی کی گھاٹیوں میں گرادیتا ہے

مشرک جب اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جاتا ہے اور غیروں کو پکارتا اور ان کے سامنے ہاتھ کھیلا تا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں گرجاتا ہے، پھروہ تباہی وہربادی کی جس گھاٹی میں جاگرے اللہ کو اِس کی کوئی پرواہ نہیں ۔مشرک کا بیانجام اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ وَمَن يُشُرِكُ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّهَا خَرٌ مِنَ السَّمَآءِ فَتَغُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴾ 
" اور جو مخص الله كے ساتھ شركك بناتا ہے گويا وہ آسان سے گرتا ہے۔ اب يا تواسے پرندے اچک لے جائيں گے يا ہوااسے كى دور دراز جگه پر چھينك دے گی۔ "

اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال اُس مخص سے بیان فرمائی ہے جو آسان سے گرے تو اسے یا تو پرندے اچک کر اس کے فکڑے کمڑے کردیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔اور دونوں صورتوں میں نتیجہ اس کی تباہی وبربادی ہوگا۔اس طرح مشرک کا انجام بھی تباہی وبربادی کے سوا کچھنہیں۔

# 🗗 شرک مشرک کونجس کردیتا ہے

شرک اس قدر گندی چیز ہے کہ اس سے شرک کرنے والانجس (پلیدونا پاک) موجاتا ہے۔

€ الحج 31:22

€ الزمر39:45

① البقرة2:165



الله تعالى في مشرك كي نجاست كويول بيان كيا ہے:

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌّ  $^{\mathbb{O}}$ 

" اے ایمان والو! بے شک مشرک بالکُل ہی نایاک ہیں۔"

اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص تو حید پر قائم نہیں رہتا جو کہ عقائد واعمال کی طہارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور وہ شرکیہ اعمال کا ارتکاب شروع کردیتا ہے تو ان کی وجہ سے اس کا باطن بلید اور ناپاک ہوجا تا ہے۔ والعاد باللہ

# مشرک گویا الله پر بدگمانی کرتا ہے

مشرک جب اللہ کے سواکسی اور کو حاجت روا ، مشکل گشا ، غوث اعظم اور داتا اور گئج بخش تصور کرتا ہے تو وہ گویا اللہ پر بدگمانی کرتا ہے اور اے مخارِ کل اور قادرِ مطلق نہیں مانتا ۔ ورنہ اگر وہ صرف اللہ کو مخارِ کل اور ای کو حاجت روا ، مشکل کشا اور غوث و عظم مانتا ہوتا تو وہ قطعا غیروں کو نہ پکارتا اور ان کے درباروں کے چکر نہ لگاتا اسلان سے شرک کا ایک لازی نتیجہ بیٹا بت ہوا کہ مشرک گویا اللہ تعالی کو ناقص شجھتا ہے اور اس کے اختیارات پر شک اور بدگمانی کرتا ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے اس کے جرم کو نا قابلِ معانی قرار دیا ہے اور اس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں عذاب دینے کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿وَيُعَلِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِّيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَّهُمْ وَاَعَنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا﴾

''اورتا کہ منافق مرووں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دے جواللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں ، مصیبت لوٹ کرانہی پر آنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگیا ہے اور ان پر لعنت بھیج دی ہے اور اس نے ان کے لئے جہنم تیار کررکھی ہے جو کہ بہت ہی براٹھ کا ناہے۔''

### شرك كاسدِ باب

یادر کھیں! وہ تمام دروازے جوشرک تک پہنچا سکتے ہیں اسلام نے انہیں بند کردیا ہے۔ اور وہ تمام امور جو شرک کا ذینہ بن سکتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول مَن اللہ اسلام نے ان سے منع کردیا ہے تا کہ امت شرک سے محفوظ رہے اور اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر قائم ودائم رہیں۔ ہند وسائلِ شرک جن کا سد باب کیا گیا ہے یہ ہیں:

6:48 الفتح6:48 الفتح



# 🕩 رسول الله مَالِيُّمُ كَي تعريف مِن مبالغه كرنامنع ہے

ار ار ار ار ار الله و رَسُولُ الله الله الله الله الله و الله و

''میری تعریف میں حدہے تجاوز نہ کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم (عیسٰی علیظہ) کی تعریف میں حدسے تجاوز کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں لہذاتم بھی'' اللہ کا بندہ اور اس کا رسول'' ہی کہو۔''

ذراسوچے کہ جب سیدالا نبیاء حضرت محمد طَلَیْتُوْم کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے تو آپ طَلَیْوُم ہے کم ترکی اور انسان کی تعریف میں دمین وآسان کے قلابے ملانا اور اس کے متعلق جھوٹی اور انسان کی تعریف میں مبالغہ کرنا، اس کی مدح سرائی میں زمین وآسان کے قلابے ملانا اور اس کے متعلق جھوٹی کرامات بلکہ خرافات بیان کرنا کی درست ہوسکتا ہے؟ یاد رہے کہ کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا شرک کا پہلا زینہ ہے جسے اسلام نے بند کردیا ہے، کیونکہ تعریف میں مبالغہ آرائی کی وجہ سے دلوں میں غیر اللہ کی محبت اور تعظیم پیدا ہوجاتی ہے، پھر وہ محبت اندھی عقیدت کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور اندھی عقیدت غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کھا اور غوث و عظم بنا دیتی ہے۔

# 🗗 قبروں کو پختہ کرنا اور سجدہ گاہ بنانا حرام ہے

قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر بیٹھنا اور انہیں سجدہ گاہ بنانا شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے اوراسلام نے اسے بھی بند کر دیا ہے اور ان اعمال ہے منع کیا ہے ۔

حضرت جابر رضى الله عند كهتے ہيں:

(نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) 

رسول الله طَالِيْمُ نِ قَبَرُ لَا يَجْدَرُ نِي ،اس پر بیٹے اور اس پر تغییر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اور حضرت عائشہ شی اللهٔ غافظ و حضرت عبد الله بن عباس نی الله عند موایت ہے کہ جب رسول الله مُلَاثِيْمُ مرض

الموت میں مبتلا تھے اسی دوران آپ مُلَّاثِیْرُانے متعدد بار فرمایا:

 $^{\circ}$  لَغْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ $^{\circ}$ 

صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى وَاذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ: 3445

<sup>@</sup> صحيح مسلم ـ الجنائز:970

صحيح البخارى - الصلاة، باب: حدّثنا أبو اليمان - 435



''یہود ونصاریٰ پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔''

بھلے لوگو ذراسوچو! جب انبیاء ﷺ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر رسول اللہ مُنافیظِ نے یہود ونصار کی پر لعنت سجی ہے تو کیا انبیاء ﷺ کی قبروں کو سجد ومزار بنانے سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ایسے لوگ جو پیروں فقیروں بلکہ قوالوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مزار بنالیتے ہیں، کیا وہ اس وعید سے نج جا کیں گے؟ لہذا میہ بات اچھی طرح سے ذہن نثین کر لینی چاہئے کہ اسلام نے قبروں پر مساجد اور مزارات بنانے کی نیخ کئی کی ہے تاکہ شرک تک پہنچانے والا میدروازہ بھی بند ہوجائے۔

# **ت** قبروں کی طرف منہ کرے نماز پڑھنامنع ہے

رسول اکرم منافیل کا ارشاد گرامی ہے:

«لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» <sup>©</sup>

'' قبروں کی طرف رُخ کر کے نماز نہ پڑھواور نہ ہی ان پر بیٹھو۔''

رسول الله طُلِيَّةُ نے اس حدیث میں شرک کا ایک اور راستہ بند کردیا ہے اور وہ ہے قبروں کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنا یا ان پر بیٹھنا ۔ جیسا کہ آج کل لوگ پیروں اور بزرگوں کے درباروں پر جاکران کی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس طرح کئی لوگ قبروں پر بیٹھ کر چلہ تھی اور مراقبہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ طاقی ایک سے بھی منع فرمادیا ہے۔

# 🕜 اونچی قبروں کوزمین کے برابر کرنے اور ان پر بنائی گئی عمارتوں کو گرانے کا تھم

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْمُ نے مجھے بیرتھم دے کر بھیجا کہ میں ہر بُت اور مجسے کومٹادوں اور ہراونجی قبرکوزمین کے برابر کردوں ۔®

لہذا اسلام میں بنوں اور مجسموں کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں قبروں کو اونچا کرنے اور ان پر عمارتیں اور مزارات بنانے کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے شرک کے دروازے بند کرنے کے لئے الیی تمام چیزوں کی نیخ کنی اور حوصله تکنی کی ہے۔

① صحيح مسلم ـ الجنائز ـ 972 ① صحيح مسلم ـ الجنائز: 969



# 🗗 قبروں اور مزاروں کی طرف زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے

قبروں پر بنائی گئی مساجد میں نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کے لئے خصوصی طور پر جانا اور ثواب کی نیت سے مزاروں کی طرف سفر کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ درباروں اور مزاروں کی طرف دور دور سے سفر کرکے آتے ہیں ۔ اور وہاں بکرے ذرج کرتے ہیں ، دیگیں پکاتے ہیں ، پیروں کی قبروں کے قریب کھڑے ہوکر دعا مانگتے ہیں اور ان کی قبروں کی طرف رُخ کرکے تقرب کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوئی عبادت بجالانے کے لئے با قاعدہ ثواب اور تقرب کی نیت کرکے مزاروں کا سفر کرنا اسلام میں قطعا حرام ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم مُن اللہ کے کا ارشاد ہے: ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْأَقْصٰی ﴾ شائے کہ رسول اکرم مُن اللہ کا ارشاد ہے: ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْمَدْرَام ، وَمَسْجِدِیْ هٰذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْمَقْصٰی ﴾ ش

'' ثواب کی نیت سے سفر صرف تین مساجد کی طرف ہی کیا جاسکتا ہے: ایک متجد حرام ، دوسری متحجد نبوی اور تیسری متحدِ اقصلی ۔''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ثواب کی نیت سے سفران تمین مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف نہیں کیا حاسکتا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہروہ دروازہ جوشرک تک پہنچا سکتا ہے اسلام نے اسے بند کردیا ہے۔اور ہراہیا عمل جس سے شرک کی بوآ سکتی ہے شریعت نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوشرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں آخری دم تک اپنی توحید پر قائم رکھے۔ آمین

#### دوسرا خطبه

سامعین گرامی! پہلے خطبہ میں شرک کامفہوم، شرک آیک بھیا تک جرم، قرآن مجید میں شرک کی تردید، شرک کے خواجت اسلام کے احکامات کے بارے میں ہم تفصیل سے وضاحت شرک کے نقصانات اور شرک کے سدّ باب کے لئے اسلام کے احکامات کے بارے میں ہم تفصیل سے وضاحت کر چکے ہیں۔اور آیئے ابشرک کی اقسام وانواع بھی معلوم کرلیں تا کہ بیموضوع مکمل طور پر واضح ہوجائے اور اس میں کسی قتم کا ابہام باقی ندرہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں:

صحيح البخارى، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة:1189، مسلم: الحح:511



### شرك اكبراورشرك اصغر

پھر ہرایک کی کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل یوں ہے:

شرك اكبرى اقسام:

جس طرح توحيد كي تين اقسام بي اس طرح شرك اكبرك بهي تين اقسام بين:

#### <u> شرك في الربوبية:</u>

یعن اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا۔ مثلاً اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق وبالک، مد ہر الاً مور، عزت وذلت دینے والا اور نفع ونقصان کا بالک سمجھنا۔ یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سرے سے انکار کرنا جیسا کہ فرعون نے اللہ کی ربوبیت کا سرے سے انکار کرنا جیسا کہ فسار کی نے ربوبیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کورب کہا۔ یا اللہ کی ربوبیت میں کسی کوشریک بنانا جیسا کہ نصار کی فرعون کیا کہ رب تین ہیں۔ یا اولیاء و صالحین کے متعلق بیعقیدہ رکھنا کہ آئہیں موت کے بعد کا کنات میں تصرف کرنے، حاجتیں پوری کرنے اور مشکلات کوٹا لنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے ..... یہ ساری صورتیں شرک فی الربوبیة میں شامل ہیں۔

#### شرك في توحيد الأسماء والصفات:

یعنی اللہ کی توحید اساء وصفات میں شرک کرنا ۔ مثلاً اللہ تعالی کے اساء وصفات کا سرے سے انکار کرنا جیسا کہ جمیہ اور قرامطہ نے انکار کیا ۔ یا اللہ تعالی کی صفات مخلوقات کے لئے بھی تشلیم کرنا جیسا کہ کی لوگ علم غیب جو کہ حرف اللہ تعالی کی صفت ہے غیروں کے لئے بھی تشلیم کرتے ہیں اور کئی لوگ خود علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ یا اللہ تعالی کو مخلوقات کی بعض صفات سے متصف کرنا جیسا کہ یہود نے کہا کہ اللہ تعالی فقیر ہے اور اس کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں اور نصاری نے دعویٰ کیا کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ۔ یا اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی ہیں ۔ یا اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی ہیں ۔

#### <u>شرك في الألوهية:</u>

یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ۔مثلًا غیر اللہ سے مانگنا ،غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنا ،غیر اللہ سے خوف کھانا ،غیر اللہ پر توکل کرنا اور غیر اللہ کے لئے جانور ذرج کرنا ..... وغیرہ ۔

اور چونکہ اس دور میں شرک فی الألو هية عام ہے اس لئے اسے قدرت تفصیل سے بیان کرنا اور اس کی متعدد شکلوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔



الله تعالى كى الوبيت مين شرك كى مختلف شكلين بدبين:

'' اور الله کو چھوڑ کرکسی اورکومت پکارنا جو تحقیے نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جا کیں گے۔اوراگر آپ کو الله نعالی کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والانہیں۔اوراگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والانہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے ہندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کردے۔اور وہ ہزامعاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

ذراغور فرمائیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمہ مَالَیْکُم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے! اس سے معلوم ہوا کہ جب سید الرسل حضرت محمد مُنَالِیُکُم غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے ظالموں میں سے ہو سکتے ہیں (حالانکہ ان سے ابیا ہونا محال ہے) تو ان سے کم تر کوئی اور انسان اگر غیر اللہ کو یکارے تو کیا وہ ظالموں میں سے نہیں ہوگا!

اى طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ
قَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ©

'' اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے اسے کوئی روکنے والانہیں ۔ اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والانہیں ۔ اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے ۔''

اں آیتِ کریمہ ہے

محمه كالكزاحجرا كوئي نهيس سكتا

ے خدا کا بکڑا حچٹرا لے محمہ

کی حقیقت بھی کھل گئی کہ میمض ایک جھوٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جس کووہ پکڑ لے اے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔

اور جب الله تعالى نے قرآن مجيد ميں حكم ديا ہے كه صرف مجھ سے مائكواوراس نے مائكنے والے كو دينے كا

① يونس100:106-107



اوراس کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کو چھوڑ کرغیر اللہ کے سامنے ہاتھ چھیلانا اور اسے مدد کے لئے یکارنا چے معنی دارو؟

اور جن جن اولیاء وصالحین کولوگ پکارتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیتو پکارنے والوں اور جن جن اولیا کی پکار نے والوں اور ان سے بائلنے والوں کی پکار اور دعا کوسرے سے سنتے ہی نہیں ۔ اور اگر بالفرض اللہ تعالی انہیں ان کی پکار سنا بھی دے تو بیاس کا جواب ہی نہیں دے سکتے ۔

الله تعالى كا ارتاد ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿ إِنْ تَلْعُوهُمُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ ﴾ 
①

'' اور جنہیں تم اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا پکارتے ہو وہ تو تھجور کی تصلی کے تھیکئے ہے بھی مالک نہیں۔اگر تم انہیں پکاروتو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔اوراگر (بالفرض) سن بھی لیس تو وہ تمہاری فریادری نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے روزتمھارے اس شرک کا صاف الکار کرجائیں گے۔''

لہذا جو پیر، فقیر، ولی اور بزرگ مجور کی تھلی ہے چھکے جیسی انتہائی حقیر چیز کا بھی مالک نہیں اسے پکارنے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اپنی حاجات پیش کرنے سے کیا مل سکتا ہے؟ اور جو غیر اللہ کسی کی پکار کوسر سے سنتا ہی نہیں اور نہ ہی وہ فریادری کے قابل ہے تو اسے فریا درس کے لئے پکارنے سے سوائے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے اور کیا مل سکتا ہے؟

قرآن مجید میں ایک مقام پراللہ تعالی نے اس مخص کو سب سے بڑا گراہ قرار دیا ہے جوغیر اللہ کو پکار تا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمْنَ يَّدُعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ \*\*

'' اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ تو ان کی پکار وفریا د سے ہی بے خبر ہیں ۔''

شرک فی الا لوہیت کی دوسری شکل ہے غیر اللہ سے ایس محبت کرنا جیسی صرف اللہ سے ہونی چاہئے۔
ایس محبت جس کے نتیج میں محبت کرنے والا معبود کے سامنے اپنی غلامی ، اس کی تعظیم اور اس کے لئے کمال فرمانبرداری کا اظہار کرے اور اسے دنیا کی ہر چیز پر فوقیت دے ۔ تو ایس محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہو گئی ہے ، اگر غیر اللہ کے لئے ایس محبت ہوگی تو یہ شرک اکبر ہوگا ۔ جبیا کہ اس دور میں بہت سارے لوگ اپنے پیروں سے اگر غیر اللہ کے لئے ایس محبت ہوگی تو یہ شرک اکبر ہوگا ۔ جبیا کہ اس دور میں بہت سارے لوگ اپنے پیروں سے

① فاطر35:13-14



يوں محبت وعقيدت رکھتے ہيں كه گويا وہي ان كا قبلہ اور ما وي و ملجا ہيں!

الله تعالى فرماتے بيں:﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَغِلُ مِنُ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُجِبُونَهُمُ كُحُبُّ اللهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُ حُبًّا لِللهِ ﴾ 

© وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُ حُبًّا لِللهِ ﴾ 

©

'' اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللّٰہ کا شریک بنا کر ان سے الیی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللّٰہ سے ہونی چاہئے۔ادرایمان والے اللّٰہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔''

﴿ مُركُ اكبرى ايك اورشكل ہے غير الله ہات كاخوف كھانا كہ وہ الله اداد اورا بنى قدرت ہے جس كوچا ہے اور جوچا ہے نقصان پہنچا سكتا ہے۔ جبكہ ايبا خوف صرف الله تعالىٰ ہى ہے ہونا چا ہے كيونكہ الله تعالىٰ ہى وہ ذات ہے جو الله اراد ہے ہے نقصان پہنچا نے كا ارادہ نہ كر ہے تو دنيا كاكوئى بزرگ يا پير يا سجادہ نشين ہرگز نقصان نہيں پہنچا سكتا ۔ اس لئے غير الله ہے ايبا خوف كھانا شرك اكبر ہے ۔ حضرت ابراجيم عليہ السلام نے فرمايا تھا : ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا اَشُورُ كُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءً دَيِّى شَيْعًا وَسِعَ دَيِّى كُلُ شَيْعٍ عِلْمًا أَفْلَا تَتَلَ كُرُونَ ﴿ وَكُيفَ أَخَافُ مَا أَشُرَ كُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ اللهِ مَا لَمُ يُعَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا ﴾ ﴿ وَكُيفَ أَخَافُ مَا أَشُرَ كُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ اللهِ مَا لَمُ يُعَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا ﴾ ﴿ وَكُيفَ أَخَافُ مَا أَشُرَ كُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ

'' اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک تھہراتے ہوگر میہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔
میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ؟ اور ان سے میں کیسے ڈرول جنہیں تم اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنار کھا ہے جن کی جنہیں تم اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنار کھا ہے جن کی اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنار کھا ہے جن کی اللہ نے تم یر کوئی دلیل نہیں اتاری۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر ،فقیر اور بزرگ سے قطعًا خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے۔ اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿قُلُ لَنْ یُصِیْبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْیَتَوَ عَل الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ®

روی من میطیب او میں ملک ملک میں میں ایک میں کا میں میں میں مارے اس کے جواللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے۔ ادر مومنوں کوتو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔''

التوبة 9: 51

81-80: 6 الأنعام

① البقرة2:165



إَّلَا بِشَيْئِي قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»

'' اوراس بات پریقین کرلو کہ اگر پوری امت جمع ہوکر تہہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمھارے حق میں کھدیا ہے۔ اوراگر پوری امت جمع ہوکر تہہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جواللہ نے تمھارے حق میں کھدیا ہے۔''<sup>©</sup>

شرک اکبری ایک اورصورت ہے ان امور کے بارے میں غیر اللہ پرتوکل (بھروسہ) کرناجن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ مثلاً پیروں ، فقیروں اور بزرگانِ دین پر بھروسہ کرلینا کہ وہی ہمیں رزق دیں گے ، وہی ہمارے کا روبار چلا کیں گے ، وہی ہمیں ہر شر سے بچا کیں گے ، وہی ہمیں وشمنوں پر غلبہ عطا کریں گے ۔ الغرض وہ تمام امور جن کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ان میں غیر اللہ پر بھروسہ کرنا شرک اکبری ایک شکل ہے جوکہ اس دور میں بصد افسوس موجود ہے۔

الله تعالى في قرآن مجيدين كى مقامات پرمومنول كوتكم ديا ہے كدوہ الله تعالى بى پرتوكل كريں۔ فرمانِ اللي ہے: ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُهُ مَّوْمِنِيْنَ ﴾ \*\*

"اگرتم ایمان والے ہوتو بس اللہ ہی پرتو کُل کرو۔"

اور مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ۞

''پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات پڑھ کرانہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں۔''

اور فرمایا: ﴿ وَمَنْ يَّتُوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ \*
"اور جو شخص الله يرتوكل كرے كا الله است كافى جوگا - الله تعالى اپنا كام يورا كركے رہے گا۔"

② الأنفال8: 2

سنن الترمذي :2516-صحيح الجامع للألباني -7957

② الطلاق65:3



#### نثرك اصغر

شرکِ اصغرے مراد ہر ایسا وسیلہ ہے جوشرکِ اکبر تک پہنچادیتا ہے۔ اور رسول اللّد مَکَالْیُکِمْ نے اپنی امت کو اِس سے بھی ڈرایا ہے۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے:

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»

لین '' مجھےتم پرسب سے زیادہ خوف شرک ِ اصغر کا ہے۔''

صحابه کرام ثن الله فا في في الله فرك اصغركيا بوتا ہے؟

آپ اَلَّامُ نَ فَرِها : « اَلرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ لِأَصْحَابِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ: إِذْهَبُواْ إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاوُوْنَ فِى الدُّنْيَا، فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ؟ »  $^{\odot}$ 

''شرک اصغرے مرادریا کاری ہے۔اللہ تعالی قیامت کے دن جب لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریا کاری کرنے والوں سے کہے گا:تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤجن کے لئے تم ریا کرتے تھے، پھردیھو کہ کیا وہ تہمیں کوئی بدلہ دیتے ہیں؟''

شرك اصغرى متعدد شكليس بين:

# 🛈 غيرالله كي قتم الحانا:

حضرت ابن عمر تفاطع سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُثَاثِیْنَا نے فرمایا: «مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ » ® "جس نے غیر اللّٰہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔"

آ بہ کہنا کہ جو اللہ جا ہتا ہے اور جو آپ جا ہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لینی اللہ کی مقیمت اور اس کے ارادے میں کوشریک بنانا۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّةُ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِيْتَ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِينْتَ » ۞

① الصحيحة للألباني: 951

سنن أبى داؤد: 3251، سنن الترمذي: 1535- صحيح الجامع للألباني: 6204

صحيح الجامع للألباني: 495



" كوئى شخص جب قتم الله التي توبينه كهم كه جوالله في جالا اور جوآب في جالا بلكه وه يه كهم كه جوالله في عالم الدي الله عنه الله الله عنه كهم كه جوالله في الله الله عنه الله عنه كهم كه جوالله في الله عنه الله عنه كم كه جوالله في الله عنه ا

## 🗬 بدهنگونی کرنا اورفال نکالنا:

بیشونی ہے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کا م کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کریا کوئی بات س کر وہ کام نہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب سی کام کے لئے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندے کواڑا کر دیکھا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہوجا تا۔ اورا گربائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لیکر وہ واپس آجا تا۔ شریعت نے اِس طرح کی بدشگونی ہے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکا لئے کوشرک قرار دیا ہے۔ کیونکہ جو محص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پر تو کل نہیں کرتا بلکہ وہ اس چیز پر تو کل کرتا ہے جس کی کوئی حیثت نہیں!

حضرت عبدالله بن عمرو ثن المؤنب روايت ہے كه رسول اكرم ملاقيم نے فرمايا:

«مَنْ رَدَّتْهُ الطِيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» <sup>©</sup>

یعنی در جس شخص کو بدشگونی کسی کام ہے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔''

# کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا:

ی موروں سے قسمت کے احوال معلوم جولوگ علم غیب کا دعوی کرتے ہیں اور ستاروں کی گردش یا ہاتھوں کی کلیروں سے قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں ان کے پاس جانا اور ان کی ہاتوں کی تصدیق کرنا شرکے اصغر کی ایک شکل ہے۔

رسول اكرم مَنَافِيمُ كَا فرمان بي:

«مَنْ أَتْي عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئِي لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلِاةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً» ®

'' جو مخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تواس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی ۔''

① صحيح الجامع للألباني:6264

صحيح مسلم: 2230- صحيح الجامع للألباني: 5940

<sup>🗇</sup> صحيح الجامع للألباني:5939

# شرک سب سے بڑا گناہ کے کا گناہ کا اسلام کا گناہ کا گناہ کا اسلام کا گناہ کا گناہ کا گناہ کا گناہ کا گناہ کا گناہ

'' جو شخص کسی کا بمن (علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل ) کے پاس جائے ، پھراس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد تَالِیْکِیَمُ پراتارے گئے دین الٰہی سے کفر کیا۔''

### کرا، دهاگااورتعویذ ببننا:

سن سی شرسے بیچنے یا کسی بیاری سے شفا یا بی کے لئے کڑا یا دھا گا یا تعویذ لٹکانا شرکِ اصغر کی ایک شکل ہے کیونکہ بیشرکِ اکبرتک پہنچانے کا ایک وسلہ ہے۔

رسول الله مَالِيْظُ كا ارشادِ كراى ہے: ﴿إِنَّ الرُّفَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكُ » ©

'' بے شک (غیرشری ) جھاڑ پھونک ،تعویذات اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لئے کوئی (غیرشری )عمل کرنا شرک ہے۔''

اور حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ رسول الله مَثَالِیُّمْ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کڑا دیکھا تو آپ مَثَالِیُّمُ نے اس سے یو چھا: یہ کیا ہے؟

اس نے کہا: یہ میں نے ایک یماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے.

آپ الله فَإِنَّا فَ فِها: «مَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنَا ، إِنْبِذْهَا عَنْكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَمُتْ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا» © وُكِلْتَ إِلَيْهَا» ©

'' بیتمہاری بیاری میں اور اضافہ کردے گا ، اس لئے اسے اتار دو کیونکہ اگر تمھاری موت اسے پہنے ہوئے ہی آگئی تو شخصیں اس کے سپر دکر دیا جائے گا۔''

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنا اور نظر بدوغیرہ سے بچاؤ کے لئے تعویذات وغیرہ لٹکانا درست نہیں ہے۔ ہاں شرعی طریقے کے مطابق قرآنی آیات اور اسی طرح رسول اللّه مَثَاثِیْمُ کی مسنون دعا کمیں پڑھ کردم کرنا درست ہے کیونکہ اللّہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفار کھی ہے۔اللّہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ®

"اور بيقرآن جومم نازل كررہے ہيں مومنوں كے لئے توسر اسر شفا اور رحمت ہے۔"

ہم نے شرک کی متعدد صورتوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے ہمارامقصود یہ ہے کہ نہ صرف ہم سب ان تمام

① صحيح الجامع للألباني:1632

صحيح ابن حبان -6085، سنن ابن ماجه:3531 ـ قال البوصيرى: إسناده حسن

<sup>82:17</sup>ء الإسراء 82:17

# الله من الله م

صورتوں سے اپنا دامن محفوظ رکھیں بلکہ لوگوں کو بھی ڈرائیں کہ وہ ان سے بچے رہیں۔اور جس روز ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتو اس حالت بیں ہو کہ ہمارے دامن شرک کے داغ دھبوں سے پاک ہوں۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ حديث قدى من الله تعالى في فرمايا:

« يَاابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِيْ ، يَاابْنَ آدَمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا أَبَالِيْ ، بَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ لَوْ أَتَنْتِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » <sup>©</sup>

''ا اَ ابن آوم! اگر تو صرف مجھے پکارتارہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابسۃ رکھے تو میں تہبیں معاف کرتا رہوں گا خواہ تم سے جو بھی گناہ سرز د ہوا ہو اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تیرے گناہ آسان تک پہنی جا کیں ، پھرتم مجھ سے معافی طلب کرلوتو میں تصمیں معاف کردونگا اور میں کوئی پرواہ نہیں کرونگا۔ اور اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ کیکر آئے ، پھرتمھاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہتم میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں بناتے تھے تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔''

# چھوٹے بڑے شرک سے بیخے کی دعا

شرک کی تمام صورتوں نے بیخے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ تو حید پر فرمائے۔

حضرت ابو بكر الصديق تن الله عند سے روایت ہے كه رسول الله منافق أن ارشاد فرمایا:

«اَلشِّرْكُ فِيْكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ ، وَسَأَدُلُّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ أَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ فِيكُمْ أَخْفُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ صِغَارَ الشِّرْكِ فِكَبَارَهُ ، تَقُوْلُ : اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ » \* وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ » \* وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ » \* وَأَسْتَغْفِرُكُ لِمَا لا أَعْلَمُ » \* وَأَسْتَغْفِرُكُ اللهُ الله

''تم میں شرک چیوٹی کی جال ہے بھی زیادہ مخفی ہوگااور میں شہیں ایک الیں دعا بتاتا ہوں کہ اگرتم اسے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے بڑے شرک کو دور کر دے گائے مید دعا پڑھنا: ﴿اَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ ﴾ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں تو حید پر استقامت دے۔

<sup>🕝</sup> صحيح الجامع للألباني:3731

سنن الترمذي :3540 وصححه الألباني



# إسلامي بھائي جاره

## اہم عناصر خطبہ:

- 🛈 اخوت و بھائی چارے کی اہمیت 🏵 مسلمانوں کے باہمی حقوق
  - ا باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور

برادران اسلام! تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَقًا ﴾ \* اللَّهُ أَمِنُونَ إِخْوَقًا ﴾ \*

اور مومنوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہئے؟اس کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُغَيْرُونَ الطَّهُ وَيُلْمِونَ الطَّهُ عَزِيْزٌ وَيُعِلِيعُونَ اللهَ عَزِيْزٌ وَيُعِلِيعُونَ اللهَ عَزِيْزٌ هَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ هَمُ اللهُ عَزِيْزٌ هُا اللهُ عَزِيْزٌ اللهُ عَزِيْزٌ هُا اللهُ عَزِيْزٌ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَرِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَرَيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَرْمُونُ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُونُ اللهُ عَرْمُونُ اللهُ اللهُ عَزِيْرُ اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَرْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُونُ اللهُ ا

''مومن مرداورمومنه عورتیں ایک دوسرے کے (مددگار ومعاون اور) دوست ہوتے ہیں ، نیکی کا تھم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں ۔ نماز قائم کرتے ، زکاۃ اداکرتے اور الله اور اس کے رسول مُثَالِّيْنِ کی اطاعت کرتے ہیں ۔ بہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی غالب ، تحکمتوں والا ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا مددگار ومعاون، دوست اور ہمدرد قرار دیا ہے اور وہ اپنے اس تعلق کی بناء پر ایک دوسرے سے خیرخواہی کرتے ہوئے باہم نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، پانچے وقتی نماز جو اللہ تعالیٰ کا اہم یومیہ فریضہ ہے، اسے مل کر ادا کرتے ہیں اور ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کو زکاۃ دے کر انھیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اور ان کی باہمی اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ اور اس کے رسول مال اللہ علیہ علیہ وہ ماللہ کے تھم پر اکشے ہوتے اور اللہ کے تھم پر ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ رسول اکرم مالین کے مجت میں سرشار ہوکر آپ مالین پر ایمان لانے والے اور اللہ کے تھم پر ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ رسول اکرم مالین سے مجت کرتے ہیں اور جولوگ بہ طرزعمل اختیار والے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہر مسلمان سے مجت کرتے ہیں اور جولوگ بہ طرزعمل اختیار

71:9 التوبة71:70



کرتے ہوئے اپنی اجماعی زندگی گذارتے ہیں وہ اللہ کی رستوں کے متحق ہیں۔

جبه نی کریم منافق تمام مومنوں کوایک جسم کی ما نند قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

«مَثَلُ الْمُوْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتكىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعِیٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمِّی» <sup>©</sup>

'' مومنوں کی مثال' آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے ، ایک دوسرے پرترس کھانے اور ایک دوسرے پرترس کھانے اور ایک دوسرے پرشفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیار ہوتا ہے تو ساراجسم اس کیلئے بخار کے ساتھ تڑے اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔''

# إسلامي جمائي حاره اللدتعالي كي نعمت ہے

الله تعالی نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کران پر بہت بڑا احسان کیا اور اس احسان کو الله تعالی نے قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر فر مایا اورمسلمانوں کو بینعت یوں یا د دلائی :

''تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یا دکر و جب تم ایک دوسرے کے دشن تھے ، پھر اس نے تمھارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بھائی بن گئے اور (یاد کر و جب ) تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمھیں اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمھارے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم ہدایت یا جاؤ۔''

نيز فرمايا: ﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الآرْضِ جَمِيْعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ ۞

"اس و الله عن برموجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے اس و اللہ عن برموجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے ، کیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی جو غالب اور

آل عمران 3:103

① صحيح البخارى:6011، صحيح مسلم:2586

 <sup>63:83</sup> الأنفال8:63



حکمتوں والا ہے۔''

اِس آیت کریمہ کا پس منظر سے ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے عرب لوگوں میں قبائلی جنگیں ہوتی تھیں جو سالہا سال تک جاری رہتی تھیں ،لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے ،کسی قبیلے کا ایک آدمی مارا جاتا تو اس کے بدلے میں دسیوں بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا۔ مدینہ منورہ میں مقیم دو قبیلے اوس وخزرج کے درمیان بھی اس کے بدلے میں دسیوں جن میں سے ایک '' جنگ بعاث' کے نام سے معروف ہے۔

پھر جب اسلام آیا تو اِس دین کو قبول کرنے والے مختلف قبائل میں اللہ تعالی نے الفت ومحبت پیدا کر دی اور سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر وہ لوگ جو کل تک باہم دست وگریباں تھے اب شیر وشکر ہو گئے۔ جو کل تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اب ایک دوسرے کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اب ایپ بھائیوں کی ضرور توں پر اپنی ضرور توں کو قربان کرنے لگے ۔ یقینا میہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان تھا۔

حضرت عبداللہ بن زید نظامین کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ مُثَاثِیْنَ نے حنین کو فتح کیا تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلب کرنامقصود تھا۔ پھر آپ تک بیہ بات پہنی کہ انصار بھی اُن کی طرح مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَ کھڑے ہوئے ، ان سے خطاب کرنا شروع کیا اور حمد وثناء کے بعد فرمایا:

«يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَّلًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِيْ ؟وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِيْ؟ وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ بِيْ ؟» <sup>®</sup>

''اے انصار کی جماعت! کیاتم گمراہ نہ تھے پھراللہ تعالیٰ نے شمصیں میرے ذریعے ہدایت دی ؟اورتم فقیر نہ تھے پھراللہ تعالیٰ نے شمصیں میرے ذریعے مالدار بنا دیا؟ اورتم جداجدا نہ تھے پھراللہ تعالیٰ نے شمصیں میرے ذریعے جمع کردیا؟''

جب آپ مَنْ اللَّهُ ان سے بیسوالات کررہے تھے تو انصار ہرسوال کے جواب میں یہ کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان بہت بڑا ہے۔

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:4330، صحيح مسلم:1061



# مسلمانوں کے باہمی حقوق

ایک مسلمان کے دوسر مسلمان پر کئی حقوق ہیں:

### 🛈 پہلاحق ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا

لہذاایک مسلمان کودوسرے مسلمان سے محت کرنی چاہئے جس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ 
اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے عجت کرنی چاہئے جس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
اللہ نیک کریم مَالِیکُم کا ارشاد گرامی ہے: الله تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوْا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى

تَحَابُوْا، أَوَلا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ »  $^{\odot}$ 

"" منت میں داخل نہ ہو گے یہاں تک کدایمان لے آؤاورتم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کدایک دوسرے سے محبت کرنا دوسرے سے محبت کرنا میں محبت کرنا شروع کردو گے؟ تم ایپ دوسرے سے محبت کرنا شروع کردو گے؟ تم ایپ درمیان سلام کو پھیلا دو۔ " یعنی ہرمسلمان کوسلام کہا کرو۔

﴿ نِيرِ فَرِ مِايا: «تَصَافَحُوا يَذْهَٰبِ الْغِلُّ ، وَتَهَادُوْا تَحَابُوْا وَتُلْهَبِ الشَّحْنَاءُ »

'' تم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو ، اِس سے تمہارے درمیان بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو ، اِس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اور تمہارے درمیان دشنی ختم ہو جائے گا۔''®

ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کوسلام کہنے ،مصافحہ کرنے اور ہدیہ دینے سے مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور بغض وعداوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔

# 🛞 با ہمی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے

<sup>⊕</sup> صحيح مسلم:54 ۞ مؤطا إمام مالك مرسلا:1682 ۞

<sup>🗇</sup> صحيح الترغيب والترهيب:3018



" الله تبارک وتعالی فرماتا ہے: میری محبت ان لوگوں کیلئے واجب ہو جاتی ہے جومیری رضا کیلئے ایک دوسرے سے ختا کی دوسرے کے دوسرے کرتے اور ایک دوسرے پرخریج کرتے ہوں۔"

کرتے ہیں۔"

" ایک فخض اپنے بھائی سے ملنے کیلئے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کردیا۔ چنانچہ وہ جب وہاں سے گذرا تو فرشتے نے کہا: تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا: اِس بستی میں میرا ایک بھائی ہے جس سے ملنے جا رہا ہوں ۔ فرشتے نے کہا: ﴿ هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَرَبُّهَا؟ ﴾ لینی کیا وہ تہمارا احسانمند ہے جس کی بناء پرتم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا: ﴿ هَلْ لَلّٰهِ اِلَيْكَ بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ رَا ہُوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کیلئے محبت ہے ۔ فرشتے نے کہا: ﴿ هَا إِنّٰ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَس سے محض الله کی رضا کیلئے محبت کی ہے اس طرح اللہ تعالی نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔ ' ® اس سے محض اللہ کی رضا کیلئے محبت کی ہے اس طرح اللہ تعالی نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔ ' ©

# ا ہمی محبت سے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے

رُسُولَ اللّٰهُ اللّٰهُ كَا ارشَّادَ گُرامی ہے: ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُجِبُّ الْمَرْءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكُورَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِيْ النَّارِ»

' ' تین خصلتیں ایس ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مشاس کو پالیتا ہے۔ ایک میں کہ اسے اللہ اور اس کے رسول (مُنْ اللّٰهِ اُلَّمَ ) کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری میہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوثنا دوسری میہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوثنا اسی طرح نا پند ہوجیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے نا پند ہے۔''

### الله کی رضا کی خاطر محبت کرنے سے روز قیامت اللہ کا سایہ نصیب ہوگا 🟵

نِي رَيْمِ تَالِيمُ كَا ارشاد رَّامِي مِ : ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلالِي

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:16، صحيح مسلم:43



الْيُوْمَ؟ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِيْ » ®

" بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔ آج میری خاطر محبت کرنے والے کہال ہیں! میں انھیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ اورکوئی سائے ہیں ۔"

نیز فرمایا: ''سات قتم کے افراد کو اللہ تعالی اپنا سامی نصیب کرے گا جب اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سامیہ نہ ہوگا .....وہ دو آدمی جضوں نے محض اللہ کی رضا کیلئے ایک دوسرے سے محبت کی ، اسی پر انکٹھے ہوئے اور اسی پرجدا جدا ہوئے۔''®

یادرہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دلی محبت کرتا ہوتو وہ اسے آگاہ کردے کہ اسے اس سے محبت ہے، اس سے ان کے درمیان محبت تا دیر قائم رہے گی ۔۔

حضرت انس بن ما لک شاہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم طاقیق کے پاس سے گذرا، اُس وقت مضرت انس بن ما لک شاہوا تھا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جھے اِس آدمی سے اللہ کیلئے محبت ہے۔ رسول اللہ طاقیق نے فرمایا: کیا تم نے اسے اِس بات کی خبر دی ہے؟ اس نے کہا: نبیس - آپ مالیق نے فرمایا: جا داور اسے بتا کرآؤ، اس سے تمھارے درمیان محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی .... ' اُ

🕑 ایک دوسرے سے ہدردی کرنا

ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہئے اس طرح کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوں کرے اور جہاں تک ہوسکے بوقت ضرورت اس کا ساتھ دے۔

ني كريم تَالِيَّمُ كَا ارشاد كرامي ہے: « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ » ®

" جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہ اسے اس فض کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ "
کے پاس کھانے پینے کی اضافی چیز ہو وہ اسے اس آدمی کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ "
حضرت ابو سعید الحذری شی الدنز (راوی کو حدیث) کہتے ہیں کہ آپ مثل تی شاری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی کئی چیز وں کا ذکر کیا یہاں تک کہ ہم نے سے ہمجھا کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر ہمارا حق نہیں ہے۔

① صحيح مسلم: 660، صحيح مسلم: 2566

شند احمد و ابو داؤد: 5125- وحسنه الألباني



اور صحابہ کرام ٹھائٹینم ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی کرتے تھے اس کا اندازہ اس قصہ سے کر سکتے ہیں :

حضرت انس بن ما لک تئ اللئ کے اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تؤیلائن ( ہجرت کر کے ) ہمارے پاس تشریف لائے تو آئے خضور سُل اللئ نے ان کے اور حضرت سعد بن الربی تؤیلائن کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جو کہ بہت مالدار نتھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تؤیلائن سے کہا: میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے۔ تو میں اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لئے اور دوسرا آپ کیلئے اور اس کے علاوہ میری دو ہویاں بھی ہیں ، آپ کو ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھی گے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کرلیس ۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تؤیلائ دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کرلیس ۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تؤیلائن ذیکر کے اللّٰہ لَکَ فِیْ أَهْدِلْكَ وَ مَالِكَ ) '' اللّٰہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے۔''

معرت انس شاط می اور پنیر کے مالک بن کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف شاط کی اور پنیر کے مالک بن کے اور ابھی کچھ ہی عرصہ گذرا تھا کہ رسول اللہ مُنالِقَیْم نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آٹار دیکھے۔ تو آپ مُنالِقیْم نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آٹار دیکھے۔ تو آپ مُنالِقیْم نے ان سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے ایک منطی کے وزن کے برابرسونا دے کر ایک انساری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ مُنالِقیم نے انہیں مبار کباد دی اور فر مایا: « اَوْلِم وَلَوْ بِشَاقِ » ® ورت سے شادی کر دخواہ ایک بکری ذرج کر کے ہی۔ "

یہ اُس وقت کی بات ہے جب مسلمان 'مسلمان کا ہمدردتھا اور وہ ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے ضرور ہمند بھائی کو وے دیا کرتا تھا۔ جبکہ آج حالات بدل چکے ہیں ،کسی کوکسی کی فکر کم ہی ہے ، ہر شخص اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال کیلئے ہی سوچتا ہے اور نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں لیکن ضرور تمند مسلمان کونہیں دی جا تیں ۔

حضرت ابن عمر فَىٰهُ عَرِين كرتے بين كه ايك وقت تها جب كوئى شخص اپنے مسلمان بھائى پر دينار ودرہم كو ترجيح نه دينا تها جبكه آج ہميں مسلمان بھائى كى نسبت دينار ودرہم زياده محبوب بيں اور بيس نے رسول الله سَلَّ اللَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَعْدُوفَهُ ﴾ ﴿ مَنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : يَا رَبِّ!هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِيْ فَمَنَعَ مَعْدُوفَهُ ﴾ ﴿

الأدب المفرد: 111ـ وحسنه الألباني

<sup>⊙</sup> صحيح البخارى: 3780، 3781

# الال بما أن جاره المنافع المنا

'' کتنے پڑوی قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں سے چھنے ہوئے ہوئے ، ان میں سے ہرایک اپنے پڑوی کے بارے میں کہے گا: اے میرے رب! اس نے میرے سامنے اپنا دروازہ بندکر کے اپنی نیکی کوروک لیا تھا۔''

نیز حضرت ابن عمر خواہ نیو بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابٰ کے گھر میں بکرے کا سربطور ہدیہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا: میرا فلاں بھائی اور اس کے بچھ سے زیادہ ضرور تمند ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ گوشت اس کے گھر میں بھنچ دیا۔ جب وہ اِس دوسرے صحابی کے گھر میں پہنچا تو اس نے بھی وہی بات کی جو پہلے صحابی نے کی تھی اور گوشت تیسرے صحابی کے گھر میں بھنچ دیا۔ اِس طرح یہ گوشت سات گھروں میں سے ہوتا ہوا پھر پہلے صحابی کے گوشت تیسرے صحابی کے گھر میں بھنچ دیا۔ اِس طرح یہ گوشت سات گھروں میں سے ہوتا ہوا پھر پہلے صحابی کے ہاں بی پڑچ گیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَیُو ثِرُونَ عَلٰی اُنْفُسِھِمُ وَلَوْ گانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ®

#### ا خندہ بیشانی سے ملنا

ا یک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی اور مسکرائے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہئے۔ نبی کریم مَلَّاتِیْنِ نے حضرت ابو ذر مُحَالِفِئِر کوارشا دفر مایا نفا:

« لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا ، وَلَوْأَنْ نَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ » ®

'' تم نیکی کے کسی کام کوحقیر مت مجھو، اگر چہتم اپنے بھائی سے ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہی ملا قات کرو۔''

مسلمان بهائى سے مسراتے ہوئے چرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے جیسا کہ رسول الله طَالِيُّمُ کا ارشاد گرای ہے : ﴿ تَبَسُّمُكَ فِی وَجْهِ أَخِیْكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْیُكَ عَنِ الْمُنْكَوِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِی أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِیْءِ الْبَصَوِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِیْءِ الْبَصَوِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِیْقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِی دَلُو أَخِیْكَ لَكَ صَدَقَةٌ » صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِی دَلُو أَخِیْكَ لَكَ صَدَقَةٌ » صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِی دَلُو أَخِیْكَ لَكَ صَدَقَةٌ »

""تمھارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا تھم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، راستہ بھولے ہوئے آدی کو راستہ دکھلانا تمھارے لئے صدقہ ہے، کمزور نظر والے کو دکھلانا تمہارے لئے صدقہ ہے، راستے پر پڑے ہوئے بھر، کا نئے اور ہڈی کو ہٹانا تمہارے لئے صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں یانی ڈالنا تمھارے لئے صدقہ ہے۔"

🕏 صحيح مسلم:2626

٠ مستدرك حاكم ـ صححه وافقه الذهبي ـ وصححه الحافظ في الفتح

الترمذي:1956 وصححه الألباني



یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں مصافحہ کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ نبی کریم مُثَاثِیْنَ کا ارشاد ہے: ''جو دومسلمان بوقت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے (مصافحہ کرتے) ہیں اللہ تعالیٰ پران کا حق ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے قبل ان کی مغفرت کردے۔''<sup>©</sup>

# 🕜 ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا

ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اچھی گفتگو کرنی جاہئے اور آپس میں ایسی گفتگو سے پر ہیز کرنا جاہئے جس سے مسلمان بھائی کے جذبات مجروح ہوں یا اس کے دل کوٹٹیس پہنچے۔

> الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (\*) "الوكول سے الح ي باتيں كہا كرو\_"

نيز فرما يا: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَلُوًّا مُّبِينًا ﴾ ®

''اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ (لوگوں سے ) ایسی با تیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان (بری باتو ں سے ) اُن میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ پچھ ٹک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔''

یا در ہے کہ مسلمان سے اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے جیسا کہ رسول الله طَالِّيْنَا کا ارشادگرامی ہے: « اَلْكَلِمَةُ الطَّيّبَةُ صَدَقَةٌ » '' یا كیزہ كلمه صدقہ ہے''®

اى طرح رسولَ الله سَلَّا عُمَّا كَا اراثاد ہے : « ثَلَاثٌ يُصَفِّيْنَ لَكَ وُدَّ أَخِيْكَ : تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيْتَهُ ، وَتُوسِّعُ لَهُ فِى الْمَجْلِسِ ، وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ » ®

" تنین چیزوں سے تعصیں اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی ۔ ایک بیہ کہتم اسے جب بھی ملوتو اس کوسلام کہو۔ دوسری بیہ ہے کہتم اسے اس نام سے پکارو جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔"

① أخرجه الإمام أحمد في المسند وقال شعيب الأرناؤط: صحيح لغيره

 <sup>1009:</sup> هما الاسراء 13: 17 (شيخ المجارى: 2989) صحيح مسلم: 1009

<sup>@</sup> مستدرك حاكم :5870 وهو في ضعيف الجامع للألباني :2572



## ۵ ملمانوں کیلئے رحمہ لی ، نرمی اور تواضع

مسلمانوں کو ایک دوسرے کیلئے رحمدل ہونا جاہئے جیسا کہ صحابۂ کرام ٹی ﷺ کا اللہ تعالیٰ نے بیہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ﴿ رُحَمّاءُ بَیْنَهُمْہِ ﴾'' آپس میں رحم دل ہیں ۔''

ای طرح انھیں آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کا برنا ؤ کرنا چاہئے تنی کانہیں ۔

الله تعالى نے مومنوں كى ايك صفت يديان فرمائى الله كه

﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ '' وه الل ايمان كيليح نرم اور كافروں پر سخت ہو كگے۔'' اور نبي كريم طَلِيَّةً لِم نے حضرت عائشہ حَيَّاتُهُمْ كُوفر ما يا تھا :

«يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ رَفِيْقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ ، وَمَا لَا يُعْطِىْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا سِوَاهُ »<sup>©</sup> "اعائشه! بِ ثَل الله تعالى نرم باور نرى كو پيند فرما تا ب اور نرى يوم كن على مَا سِواهُ ».
إذه چيزعطا كرتا ب جَوْقَى وغيره يرعطا نهيں كرتا ''

اور حضرت ابو ہریرہ ٹن الفرمنہ کا بیان ہے که رسول الله مَنْ النَّا الله عَلَيْظِ في ارشا و فرمایا:

« مَنْ كَانَ هَيِّنًا لَيِّنًا قَرِيْبًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » ®

"جوآ دی آسان ،نرم دل اور (مسلمانوں ہے) قریب ہواس پراللہ تعالی نے جہنم کوحرام کردیا ہے۔" خاص طور پرخرید وفروخت اور لین دین کے معاملات میں مسلمانوں کو آپس میں نرم روبیہ اختیار کرنا چاہئے اورایک دوسرے کیلئے آسانی پیدا کرنی چاہئے۔

نبي كريم مَثَالِينًا نه السيشخص كيليّه دعا كرت ہوئے فرمایا:

 $^{\circ}$  (رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْنَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى  $^{\circ}$ 

'' الله تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جوخرید وفر وخت کے وفت آسان ہواور ( اپنے قرض کا ) تقاضا کرتے وقت درگذر کرنے والا ہو۔''

ترندی کی روایت میں «غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلِ كَانَ قَبْلَكُمْ ، ، ، » كے الفاظ ہیں جن كامعنی يہ ہے كه "تم سے پہلے الله تعالیٰ نے ایک شخص کی محض اس لئے مغفرت كردی كه وہ لين دين میں اور (اپنے حقوق كا) مطالبہ كرتے ہوئے نہایت بہل (آسان) تھا۔ "جبكه نسائی كی روایت میں الفاظ به بیں كه" الله تعالیٰ نے اسے جنت

الترغيب والترهيب للألباني: 1745

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم:2593

<sup>🕏</sup> صحيح البخاري :2076



میں داخل کردیا۔''<sup>©</sup>

ای طرح مسلمانوں کوآلیں میں عاجزی اور تواضع ہے پیش آنا جا ہے ۔ فخر، بردائی اور تکبر کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مثالظیم کو تکم دیا کہ

﴿ وَاخْفِضُ جَنَا حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوَّمِنِينَ ﴾

''مومنوں میں سے جو بھی آپ کا پیرو کار ہواس سے عاجزی سے پیش آئیں ۔''

اور نِي كريم طَلِيْمُ كا ارشاد ب : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَوْ لَحِي إِلَى اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَخَدٍ ، وَلَا يَبْغ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » ۞

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہتم تواضع اختیار کرویہاں تک کہ کوئی شخص کسی پرنہ فخر کرے اور نہ ہی کسی پرظلم کرے۔''

تواضع اختیار کرنے سے اللہ تعالی بندے کی عزت ورفعت میں اضافہ فرما تا ہے۔

نِي كَرَيمُ ثَلَيْئِمُ كَا ارْثَادَ ہے :﴿ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ﴾

''صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی ، درگذر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں بیتینی اضافہ کرتا ہے اور تواضع اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عطا کرتا ہے۔''

### 🕥 مسلمان بار ہوتواس کی عیادت کرے

نِي كَرِيم مَثَاثِيمُ كَا ارشاد كَراى ہے: « مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَى مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلا »<sup>©</sup>

'' جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شمصیں خوشحالی نصیب ہو، تمھارا چلنا بہت اچھا ہے اورتم نے جنت میں ایک گھر بنالیا ہے۔''

روسرى روايت مين بيالفاظ بين: ﴿ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ لَهُ: طِبْتَ وَطَابَ

€ الشعراء26: 215

1743-1742 : صحيح الترغيب والترهيب : 1742-1743

② صحيح مسلم: 2588

سنن أبى داؤد:4895 ـ وصححه الألبانى

سنن ابن ماجه: 1443 وحسنه الألباني



مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزَلًا فِي الْجَنَّةِ » ®

'' جب ایک آ دمی اینے بھائی کی عمیادت یا اس ہے ملا قات کرے تو اللہ تعالی اس سے کہتا ہے:تم اچھے ہو اور تمهارا چلنا بھی اچھا ہے اور تم نے جنت میں گھر بنالیا ہے۔''

اورحضرت ثوبان وىدعد بيان كرتے بي كه نبى كريم الطيفي في ارشاد فرمايا:

« إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ »

'' ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کیلئے جاتا ہے تو وہ واپس لوشنے تک جنت کے میوول میں رہتا ہے۔''<sup>©</sup>

صرف یہی نہیں کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے بلکہ ستر ہزار فرشتے دن رات اس کی مغفرت کیلئے دعا کرتے ہیں۔

نى كريم مَنْ الله كا ارشاد ب : «مَا مِنْ مُسْلِم يَعُوْدُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلِّي عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّى يُصْبِحَ، وكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ » ®

'' کوئی مسلمان جب صبح کے وقت مسلمان بھائی گی عیادت کرے تو شام ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگروہ شام کے وقت اس کی عیادت کرے تو صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کیلئے ایک باغ ہوگا۔''

اور حضرت ابو ہریرہ تی الف بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم من الفیا نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ امَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ ، قَالَ : يَا رَبِّ ا كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ ؟ »®

" بشک الله تعالی قیامت کے دن فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! میں بیار ہوا تو تم نے میری عیادت بھی نه کی؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! میں آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالی فرمائے گا: کیاشہمیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہے، پھرتم نے اس کی عیادت نہ کی! کیاشہمیں علم نہ تھا کہ اگر تو

🕝 صحيح مسلم:2568

الأدب المفرد: 345 وحسنه الألباني

🕝 صحيح مسلم:2569

السنن الترمذي :969 ـ وصححه الألباني



اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہیں یا تا! ''

# ے مسلمان کی خیرخواہی کرنا

حضرت جریر بن عبداللہ مٹیاہئنہ بیان کرتے ہیں کہ

«بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» ©

" میں نے رسول الله منافظ کی بیعت کی کہ نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، زگاۃ دیتاً رہوں گا اور ہرمسلمان کیلئے

خیرخواہی کروں گا۔'' خبر خواہی کروں گا۔''

اور خیرخواہی کا تقاضا میہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کیلئے ہروہ چیز پہند کرے جواپے لئے پہند کرتا ہے۔

نی کریم سُلطِیم کا ارشاد ہے:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه » ®

'' تم میں سے کوئی شخص ( کامل ) ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پند کرے جواینے لئے پند کرتا ہے۔''

## ﴿ ایک دوسرے سے تعاون کرنا

مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں اس سے تعاون کرے ، اگر وہ پریشان ہوتو اس کا ساتھ دے اور جہاں تک ہو سکے اِس کی مدد کرے۔

اور حدیث شریف میں آپ مُناتِیم نے تمام مومنوں کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا ہے:

«اَلْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ٣

''ایک مومن دوسر ہےمومن کیلئے و بوار کی ما نند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کومضبوط بناتی ہے۔''

) صحيح البخاري:481، صحيح مسلم:2585

2: 5 المائدة6 المائدة

① صحيح البخارى: 13، صحيح مسلم: 56 © صحيح البخارى: 13، صحيح مسلم: 45



لہذا ہر مومن کو دوسر ہے مومن سے تعاون کرتے ہوئے اسے مضبوط بنانا چاہئے اور ضرورت کے وقت اسے بے یار ومددگار نہیں چھوڑنا جا ہئے۔

اور جو خص اینے بھائی کی مدوکرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدوکرتا ہے۔

ارثادنبوي هُنْ نَّفَّسَ عَنْ مُوَّمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيْهِ » 

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيْهِ » 

• اللهُ عَوْنَ أَخِيْهِ » • اللهُ عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللل

'' جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں کے ایک پریشانی کوختم کرے اللہ تعالی اس کی اخروی پریشانیوں میں کے ایک پریشانیوں میں کے ایک پریشانیوں میں سے ایک پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کوختم کروے گا اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔'

یا در ہے کہ محتاجوں کی مدد کرنے والا بھی مجاہد کی طرح ہے۔

نى كريم تَالِيُّ كا ارثاد كرامى ہے: «اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ اَلصَّائِمِ النَّهَارَ »<sup>©</sup> اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ اَلصَّائِمِ النَّهَارَ »

'' بیوہ اور مسکین کیلئے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو یا جیسے رات کو قیام کرنے اور دن کوروزہ رکھنے والا ہو۔''

### ඉ مظلوموں کی مدد کرنا

مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ اگر اس پرظلم کیا جائے تو وہ اس کاساتھ دے اور حب قدرت اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُو کُمْهُ فِی اللِّٰینِ فَعَلَیٰکُمُهُ النَّصُرُ ﴾ ® ''اگروہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد ضرور کرو۔''

اور نِي كَرِيم تَلْقِيمُ كَا ارشاد كرامي ہے: ﴿ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَةِهِ . . . » ۞

<sup>⊙</sup> صحيح مسلم: 2699 ۞ صحيح البخارى: 5353

الأنفال8:23 صحيح البخارى:2442، صحيح مسلم:2580



'' سلمان مسلمان کا بھائی ہے ، (چنانچہ) وہ نہاس پرظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔'' اور جوشخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگار ہتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔''

اسی طرح آنحضور مَلَاقَيْظُ كا ارشاد ہے:

« أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا »

"اینے بھائی کی مدد کرتے رہا کروچاہے وہ ظالم ہویا مظلوم ہو۔"

صحابهٔ کرام فی الفیر نے کہا: مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے کیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟

آ يِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

''اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔''

# 🛈 مستحق لوگوں كيلئے سفارش كرنا

ا کے مسلمان جب اپنے ایک جائز کام کیلئے سفارش کامختاج ہوتو وہ مخص اس کے حق میں سفارش ضرور کرے جواس کی طاقت رکھتا ہو۔

الله رب العزت كا فرما ن ب:﴿ مَن يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنُهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُن لَهُ كِفُلٌ مِّنْهَا ﴾ \*

'' جوشخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کواس (ئے نثواب) میں سے حصہ ملے گا اور جو بُری بات کی سفارش کرے اس کواس (کے عذاب) میں سے حصہ ملے گا۔''

اور حضرت ابوموی الاً شعری ٹئ اللغ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مُثَاثِیُّم کے پاس کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی کام طلب کیا جاتا تو آپ فرماتے:

« اِشْفَعُوْا تُوْجُرُوْا وَيَفْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَان نَرِيّه عَلَيْ السَّاهُ » ٣

'' سفارش کرو، شمصیں بھی اجر ملے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی مُناکِیْرُ کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔'' خاص طور پر جب لوگ اپنے ذاتی اغراض ومقاصد کیلئے، نا جائز سفارشیں کرتے ہوں اور مستحق لوگوں کا حق چھین کر غیر مستحق لوگوں کو دلواتے ہوں اور حق والے کو بغیر سفارش کے حق ملنا مشکل ہوتو ایسے میں اس کا حق

85: 4: النساء 4

صحيح البخاري: 2444، والترمذي: 2255 ( واللفظ نه ) ـ وصححه الألباني

<sup>🗩</sup> صحيح البخارى:1432، صحيح مسلم:2627



ولوانے کیلئے اس کے حق میں سفارش ضرور کرنی جاہئے ۔

#### المسلمان كيلئ غائبانه دعاكرنا

ني كريم تَلَيْم كا أرثاد ب: « مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ » ©

'' کوئی بندہ مسلمان جب اپنے بھائی کیلئے اس کے پیٹے پیچے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے: اور تیرے لئے بھی وہی چیز ہوجس کا تو اپنے بھائی کیلئے سوال کررہاہے۔''

مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام الدرداء شی الیٹنا نے اپنے داماد (صفوان) سے پوچھا کہ اس سال تمھارا جج کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: بنی ہاں۔ تو انھوں نے کہا: تب ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کی دعا کرنا کیونکہ نبی کریم مگالیئم فرما یا کرتے تھے کہ مسلمان کی اپنے بھائی کیلئے غائبانہ دعا تبول کی جاتی ہے۔ وہ جب بھی اس کیلئے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ جس کی اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہر مرتبہ اس کی دعا پر آمین کہنا ہے اور وہ اس کیلئے دعا کرتا ہے کہ تھے بھی وہی چیز نصیب ہو۔ "

## مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق

نبی کریم مالظیم کا ارشادگرامی ہے:

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسُ: رَدُّ لَسَّلَامٍ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ» ۞

و درمسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق بین: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، فوت شده کی نماز جنازه پر هنا (اور تدفین تک اس کے ساتھ رہنا۔) دعوت، قبول کرنا اور چھینکنے والا (جب الحمد لله کہتو) اس کو یر حمك الله کہنا۔'

۔ جبکہ مسلم کی ایک روایت میں چھ حقوق کا ذکر ہے ۔۔ ایک میہ کہ وہ جب مسلمان سے مطے تو اسے سلام کہے ،

€ صحيح مسلم: 2732 🕀 صحيح مسلم: 2733 🕏 صحيح مسلم: 1273

@ صحيح البخاري: 1240، صحيح مسلم: 2162



دوسرا میہ کہ جب کوئی مسلمان کسی سے نصیحت طلب کرے تو وہ اسے نصیحت کرے۔ باقی چار حقوق وہی ہیں جن کا ذکر پچھلی حدیث میں کیا گیا ہے۔ ©

## مسلمانوں کی خدمت نہایت عظیم عمل ہے

نی کریم مَالیا کا ارشادگرامی ہے:

«أُحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُذْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِىْ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، وَلَأَنْ أَمْشِى عَلَى مُسْلِم، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِى عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، وَلَأَنْ أَمْشِى مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ عَضَبَهُ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيهُ أَمْضَاهُ مَلَا الله قَلْبَهُ رِضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِيْ حَاجَتِهِ حَتِّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ الله تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ الْقَلَامُ ، وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ» 

عَضَ الْفَدَامُ ، وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ» 

عَوْمَ تَزِلُ الْأَقْدَامُ ، وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ»

'' اوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور ہے جو ان میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوثی ہے جو آپ کسی مسلمان تک بہنچا کیں ، یا اس کی جوک ختم کسی پریشانی کو دور کریں ، یا اس کی طرف سے قرض ادا کردیں ، یا ( کھانا کھلا کر ) اس کی جوک ختم کردیں اور مسلمان بھائی کے کسی کام کیلئے اس کے ساتھ بہنا بجھے مجد میں ایک مہینہ اعتکاف بیضنے سے زیادہ محبوب ہے اور جو آدمی اپنے اس کے ساتھ بہنا ہم عمیب پر پردہ ڈل دیتا ہے اور جو آدمی غصہ پی محبوب ہے اور جو آدمی اپنے اس کے اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈل دیتا ہے اور جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس سے انتقام بھی لے سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوثی سے بھر دے گا اور جو آدمی اپنے بھائی کے کسی کام کیلئے اس کا ساتھ دے یہاں تک کہ اس کا وہ کام پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جب لوگوں کے قدم بھسل رہے ہو نگے اور بداخلاقی عمل کو اس طرح خراب تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جب لوگوں کے قدم بھسل رہے ہو نگے اور بداخلاقی عمل کو اس طرح خراب کرتی ہے جو بیا کہ سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔''

#### دوسرا خطبه

برادران اسلام! اخوت وبھائی جارے کی اہمیت وضرورت اور اس کے فضائل کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی

الجامع للألباني: 176

🛈 صحيح مسلم:2162



حقوق ذکر کرنے کے بعد اب ہم اُن امور کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور جن کی بناء پر ان کے درمیان اخوت و بھائی چارے کی فضا نفرت وعداوت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اِن امور کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے پر ہیز کریں تا کہ ہمارے آپس کے تعلقات خوشگوار رہیں اور ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔

## برادرانہ تعلقات کو بگاڑنے والے اُمور

#### () غيبت

الله تعالیٰ نے اہل ایمان کوایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:﴿ وَلَا يَغُتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَّا كُلَ لَعْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ \* \*\*

'' اورتم میں ہے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے ، کیاتم میں سے کسی کو بیہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ؟ پس تم اسے نا پسند کروگے۔''

گویااللہ تعالیٰ یہ فرہارہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے ۔للہذا جس طرح شمصیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا نالبند ہے اسی طرح اس کی غیبت بھی نالپند ہونی چاہئے ۔

اور نِي كَرِيمُ مَنْ اللَّهُ كَا ارْتَادَكُرامُ ہے: «مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيْهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: كُلْهُ مَيّتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا، فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيْحُ » ْ •

'' جس آ دمی نے ( غیبت کر کے ) اپنے بھائی کا گوشت کھایا قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اسے کہا جائے گا: لواسے مردہ حالت میں کھا لوجیبا کہتم نے اس کی زندگی میں اسے کھایا تھا۔ چنانچہ وہ اسے کھائے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور چیخے گا۔''

اور حضرت ابو ہریرہ ٹی این کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالَیْنَا نے ارشاد فرمایا: ﴿ أَتَدْرُونَ مَالْغِیْبَةُ ؟ ﴾ ' کیا تعصیں معلوم ہے کہ فیبت کیا ہے؟ '' صحابہ کرام ٹی ایٹھ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ مَالَیْنَا نے فرمایا: ﴿ ذِکْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ ﴾ ' ' تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کروجہ وہ نا

قال الحافظ في الفتح ( الأدب باب الغيبة ): سنده حسن



پند کرتا ہو۔'' پوچھا گیا کہ میں اس کے بارے میں جو پھے کہوں اگروہ واقعتاً اس میں موجود ہوتو؟ آپ ٹالٹیٹانے فرمایا: ﴿ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَهُ ﴾ ''اگروہ چیز اس میں موجود ہوتو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ ''' ہوجوتم کہتے ہوتو تم نے اس کی نیبت کی اور اگر اس میں نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ '''

، واضح رہے کہ جس آ دمی کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے اِس کا دفاع کرنا جا ہے ۔

نَّى كَرِيم طَلَيْكُم كَا ارشاد كرامى ہے: « مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّادِ » " " جُوْفُس اپ بھائى كى عزت كا غائباند دفاع كرے تو الله پراس كا يہ ت ہمائى كى عزت كا غائباند دفاع كرے تو الله پراس كا يہ ت ہمائے جہم سے آزاد كرد ہے۔ "

### 🕑 چغل خوری

مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور میں سے ایک ہے چفل خوری کرنا۔ لیمنی ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا اور اُس کی بات سن کر اِس تک پہنچانا تا کہ دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ اسی طرح دو بھائیوں کو، یا خاوند بیوی کو، یا کاروبار ہیں دوشر یکوں کو، یا دو دوستوں کو، یا دو قبیلوں کو، یا دو فریقوں کو یا دو فریقوں کو یا دوسرے کے خلاف برا پیختہ کرنا کہی چغل خوری میں شامل ہے۔

اور بیا تنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم مُلَّاثِیَّا نے چفل خوری کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس تفاسط بيان كرتے بيں كەرسول اكرم تَالَيْكُمُ وقبرول كے پاس سے گذر بے تو آپ نے فرمایا: « إِنَّهُ مَا لَيُعَذَّبَان ، وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بالنَّمِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ » \*

بلکہ اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فر مایا کہ وہ جنت میں داغل نہیں ہوگا۔

① صحيح مسلم: 2589 ® صحيح الجامع للألباني: 6240

<sup>@</sup> صحيح البخاري ـ الجنائز :1378 ، صحيح مسلم .. الطهارة :292



ارشاد ہے: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ » <sup>®</sup>

" چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل ند ہوگا۔ "
دوسری روایت میں ہے: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ » ®

### 🕆 بدظنی اور تبحس کرنا

بد گمانی اور تجس کرنے سے بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اہل ایمان کوان دونوں کا موں سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثُمَّ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ "
"اے ایمان والو! تم زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گم ن گناہ ہے اور جاسوی نہ کیا کرو''

اور نِي كَرِيمُ مَثَاثِيمٌ كَا ارشار كرامي ہے:«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلا تَحَسَّسُوْا، وَلا تَجَسَّسُوْا .....»©

''تم بر گمانی کرنے سے بچو کیونکہ بیسب سے جھوٹی بات ہے اور تم چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرواور نہ ہی ایک دوسرے کے عیب تلاش کیا کرو....''

بعض لوگ اِس تاک میں رہتے ہیں کہ انھیں کسی طرز کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے۔اس لئے وہ اس کا پیچیا کرتے رہتے ہیں ، یا چوری چھپے اس کی با تیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ، یا اس کے خطوط پڑھتے ہیں ، یا بعض دستاویزات تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اسکے بارے میں انھیں کوئی عیب معلوم ہواور پھروہ اس کے عیبوں کولوگوں کے درمیان اچھال کر اس کی تذکیل کریں ، یا پولیس وغیرہ کواس کی اطلاع دے کر اسے رسوا کریں تو اس طرح کی ساری حرکات حرام ہیں اور ان سے بچنا اور اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈ النامسلمانوں پرلازم ہے۔

#### النايار القاب سے يكارنا

مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سبچھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑا نا یا سے برے لقب سے یاد کرنا حرام ہے۔

① صحيح مسلم: 105 عصيح مسلم: 🕏 صحيح البخارى: 6056، صحيح مسلم: 105

الحجرات 49: 12: 49
 الحجرات 49: 49

#### 

'' ایمان دالو! کوئی قوم کسی قوم کا مُداق نه اڑائے ممکن ہے کہ دہ لوگ ان سے بہتر ہوں ادر نہ عورتیں عورتوں کا (مُداق اڑا ئیں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں در آپس میں ایک دوسرے کوعیب نہ لگاؤ ا در نہ ایک دوسرے کا بُرالقب رکھو۔''

اور نبي كريم مَنَالِيَّةُ كا ارتثاد گرامي ہے: « بِحَسْبِ امْرِي عِنَ الشَّرِّ أَنْ يَعْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» \*
" كسي آ دمي كے برا ہونے كيلئے يہى كافى ہے كه وہ اپنے بھائى كوتقير سمجھے۔"

### @ بغض اورحسد

سی مسلمان ہے بغض رکھنا اور اس سے حسد کرنا حرام ہے۔

نِي كَرِيمُ طَلَّيْمُ كَا ارتَّادِ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إَحَاسَلُواْ وَلَا تَبَاغَضُواْ ، وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا تَبَاغَضُواْ ، وَلَا تَجَسُّسُواْ وَلَا تَحَسَّسُواْ ، وَلَا تَجَسُّواْ ، كُونُواْ عِبَادَ اللهِ إِخْرَانًا » ©

''تم ایک دوسرے سے بغض رکھواور نہ باہم حسد کرو ۔۔ نہ جاسوی کیا کرواور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھانے کیلئے بولی نہ لگایا کرو کہ دوسرا آ دمی دھو کہ کھاجائے اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کررہو۔''

نيز فرمايا: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُولُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوْا ، أَفَلَا أُنْبَئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَاكُمْ لَكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ» ۞

''تمھاری طرف تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے اور وہ ہے حسد اور بغض اور یہ بیماری ایسی ہے جو بالکل صفایا کردیتی ہے ، بالوں کانہیں بلکہ دین کا۔ اللہ کی قتم! تم جنت میں داخل نہیں ہو گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو کیا میں شمصیں وہ چیز نہ

🕏 صحيح مسلم:2563

الحجرات 11:49 وصححه الألباني

سنن الترمذي:2510-وحسنه الألباني



بتلاؤل جوتمھارے درمیان اس محبت کو دیریتک قائم رکھے گی ? تم آپس میں سلام کو عام کر دو ۔''

### 🕥 قطع تعلقي كرنا

سی مسلمان ہے محض دنیاوی اغراض ومقاصد کیلئے قطع تعلقی کرنا ،سلام ودعا چھوڑ نا اور اس سے نفرت کرنا قطعا درست نہیں ہے۔

نِي كَرِيمُ سَلَّيْتِهُ كَا ارشَادِكُرامِي ہے: «لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِهِ ۞

'' تم ایک دوسرے سے بغض رکھواور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو اور تم ایک دوسرے سے بیٹھ پھیرو اور تم ایٹ کے بندے اور بھائی بھائی بن کررہو۔کی مسلمان کیلئے سے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ تک چھوڑ رکھے۔'' یعنی نہ اس سے سلام دعا رکھے اور نہ بات چیت کرے۔

بخارى وسلم كى ايك اورروايت مي م كه «وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» ®

''ان دونول میں سے بہتر وہ ہے جوسلام کہنے میں پہل کرے۔''

یا در ہے کہ جو دو بھائی آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں ان کی مغفرت نہیں کی جاتی تا وفتیکہ وہ آپس میں صلح کر لیں ۔ نبی کریم مَثَاثِیْمُ کا ارشاد گرا می ہے :

«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ:أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

''ہر پیراور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جانے ہیں ، پھر ہراس آ دمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللّٰہ تعالٰی کے ساتھ شرک نہیں کرتا ۔سوائے اس آ دمی کے جو اپنے بھائی سے بغض وعداوت رکھتا ہو ، چنانچہ ان دونوں کے بارے میں تین مرتبہ کہا جاتا ہے: ان کومہلت دے دو یہاں تک کہ بیصلح کرلیں ۔''

بنا ہریں ہم پر واجب ہے کہ ہم مسلمانوں سے قطع تعلقی نہ کریں اور آپس کے تعلقات کوخوشگوار بنا کیں۔اللہ تعالی ہم سب کواس کی توفیق دے اور مسلمانوں کے درمیان الفت ومجت پیدا فریائے ۔آمین

🕏 صحيح مسلم:2565

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري :6065، صحيح مسلم : 2559

<sup>🕑</sup> صحيح البخاري :6077 ، صحيح مسلم :2560



# سیج کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات

اجم عناصرِ خطبه:

🕕 سچ بولنے کی اہمیت

(۳) مجھوٹ کےنقصانات

🕑 سچ بولنے کے فوائد

شعوث كى مختلف صورتيں

### پېلاخطبه

برادران اسلام! الله تعالى نے اہل ايمان كوصاف سيدي گفتگوكرنے كاحكم ديا ہے۔

اِرشَاد بارى تُعَالَىٰ ہے:﴿يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوَّلًا سَدِيْدًا ﴿يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالَكُمْ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ 

(اللهُ عَلَيْمًا لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾

''اے ایمان والو! تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور بات صاف سیدھی کیا کرد۔ اس سے اللہ تعالی تمہارے اعمال کو درست کردے گا اور تمھارے گناہ معاف کردے گا۔ اور جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا رہے اس نے یقیناً بڑی کامیابی صاصل کرلی۔''

صاف سیدهی گفتگو سے مراد وہ گفتگو ہے جس میں جھوٹ اور ہیر پھیر نہ ہواور وہ کچی پرمشمل ہو۔اس کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالی ساف سیدهی گفتگو کرنے والوں کے اعمال کو درست کردے گا اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔لہٰذاہر مسلمان کوجھوٹ سے پر ہیز کرتے ہوئے کچی اور صاف سیدهی گفتگو کرنی چاہئے۔

نیز الله تعالی نے تمام اہل ایمان کو سچے بولنے والوں میں شامل ہونے کا تھم دیا ہے۔

فرمان ب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ٣

''اے ایمان والو!تم اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور ﷺ بولنے والوں کے ساتھ ہوجاؤ۔''

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بیت کم اُن تین صحابہ کرام ٹھا اُٹیم کی توبہ قبول کرنے کے بعد دیا جو جنگ تبوک سے بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے اور جب نبی کریم مُلاٹیٹی واپس تشریف لائے تو انھوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر بیان کرنے کی بجائے سے بولا اور اعتراف گناہ کرلیا۔

(٦) التوبة 9:119

① الأحزاب 33: 70-71

# 

اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کی تو بہ قبول کر لی اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے اُس عذاب سے نچ گئے جس کی وعید اس نے جھوٹے عذر بیان کرنے والے منافقوں کو بوں سنائی :

> ﴿ إِنَّهُمُ رِجُسٌّ وَمَآوَاهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴾ <sup>©</sup> ''وہ ناپاک ہیں اوران *کے کرتو* تول کے باعث ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔''

ان تین صحابہ کرام میں اللہ علیہ میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ٹی اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ جوک کے وقت انتہائی خوشحال تھا اور باغات کھلوں سے امدے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام میں اللہ ہوئے تو میں نے سوچا کہ اگر میں بعد میں بھی روانہ ہوا تو ان سے جاملے پر قادر ہول لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ وہ لوگ بہت آگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ میں جب گھرسے باہر نکاتا تو مجھے سے بات افسر وہ کردیتی کہ میرے جسیا اور کوئی نہیں جواس جنگ سے پیچھے رہا ہوسوائے منافقوں کے یا ان لوگوں کے جنمیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔

پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِم تبوک سے واپس روانہ ہو چکے ہیں تو میں شدید غزدہ ہوا اور آپ مُنَافِیْنِم کی ناراضگی ہے بیچنے کیلے مختلف جھوٹے عذر سوچنے لگا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے گھروالوں میں سے پچھ بجھدار افراد سے مشورہ بھی کیا لیکن جب میں نے سنا کہ آنحضور مُنافِیْنِم کس پہنچنے ہی والے ہیں تو میرے دل سے جھوٹے خیالات نکل گئے اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ آپ مُنافِیْنِم کے سامنے سے بول کر ہی میں نجات حاصل کرسکتا ہوں۔

رسول الله طَالِيَّا جب تشریف لے آئے تو آپ نے معجد میں دورکعات اداکیں ، بعد از ال لوگوں سے میل ملاقات کیلئے بیٹھ گئے۔ جنگ سے بیچھے رہ جانے والے لوگ آپ مٹالیٹی کے یاس عاضر ہوئے ، سب نے قسمیں اٹھا کر مختلف عذر پیش کئے۔ ان کی تعداد اس (۸۰) سے زیادہ تھی۔ آپ مٹالٹی کے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان کیلئے استغفار کرتے ہوئے ان کے باطن کو اللہ کے سپر دکر دیا۔

پھر میں آپ مُناتِیْاً کے پاس حاضر ہوا۔آپ نے بدچھا کہتم کیوں پیچھےرہے؟

میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہوتا تو میں اس کی ناراضگی سے ضرور نج نکاتا کیونکہ مجھے فصاحت وبلاغت دی گئی ہے جس کی بناء پر میں اپنا موقف منواسکتا ہوں لیکن اللہ کی قتم! مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر آپ کو راغنی کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال ہے آگاہ کر کے مجھے سے ناراض کردے گا۔ اور اگر میں آپ سے بچے بولوں تو ہوسکتا ہے کہ آپ مجھے سے ناراض کردے گا۔ اور اگر میں آپ سے بچے بولوں تو ہوسکتا ہے کہ آپ مجھے سے ناراض ہوجا کیں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جیجہ اچھا نکالے گا۔

① التوبة 95:9

# ع کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے انتصانات کے انتصانات کے خوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے انتصانات کے خوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے خوائد اور خوائد ا

الله کی قتم! میرے پاس کوئی عذر نہ تھا بلکہ میں اس جنگ کے وقت جتنا خوشحال اور طاقتور تھا اتنا بھی نہ تھا۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: «أُمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ فِيْكَ » '' رہا بیخض تو اس نے سچ بولا ہے۔لہذاتم چلے جاؤیہاں تک کہ الله تعالی تمھارے بارے میں کوئی فیصلہ کردے۔''

اس کے بعد میں چلا گیا۔لوگوں نے مجھے ڈانٹا کہ آگر میں بھی منافقوں کی طرح کوئی عذر بیان کر دیتا تو یقیناً آپ سکا فیلے میں ہو؟ سکا فیلے میرے لئے بھی استغفار فرماتے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے جس کا معاملہ میرے معاملے جیسا ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں ، دواور ہیں جنھیں یہی جواب دیا گیا ہے جو شمصیں دیا گیا ہے اور وہ ہیں: مرارہ بن ربیعہ ٹی الشئناور ہلال بن امیہ وی الفید۔ چنا نجے میں چلا گیا۔

رسول اکرم مَنْ النَّیْمُ نے لوگوں کو ہم نتیوں سے بات چیت کرنے سے منع کردیا۔ چنانچہ وہ ہم سے کنارہ کش ہو گئے اور اس قدر بے رخی اختیار کی کہ مجھے ایسے لگا جیسے بیز مین بھی وہ نہیں جسے میں پہلے جانتا تھا۔

میرے دونوں ساتھی تو اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے اور روتے ہوئے دن رات گذار نے لگے۔ جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں ان کی نسبت کم سن تھا اور مضبوط اعساب کا مالک تھا۔ میں گھرسے باہر نکلتا ، مسجد میں جا کر نماز اداکرتا ، بازاروں میں گھومتالیکن کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ تنا پیٹی کے سامنے بھی آتا ، آپ کی خدمت سلام پیش کرتا اور دل میں کہتا کہ پیتنہیں آپ تا پیٹی ایس کے جیں یا نہیں ؟ میں آپ کی خدمت سلام پیش کرتا اور دل میں کہتا کہ پیتنہیں آپ تا پیٹی ایس کے جی یا نہیں ؟ میں آپ کی خدمت سلام پیش کرتا تو آپ نگا گئے کے قریب نماز اداکرتا ، جب پوری طرح نماز کی طرف متوجہ رہتا تو آپ نگا گئے مجھے دیکھتے رہتے ، لیکن جب میں آپ کی طرف النفات کرتا تو آپ نظریں ہٹا لیتے۔

بیسلسلہ اس طرح چاتا رہا۔ میں لوگوں کی بے رخی ہے، تنگ آچکا تھا۔ اسی دوران مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف ہے ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمھارے ساتھی نے تمھارے ساتھ بے وفائی کی ہے حالانکہ تم وہ مخص نہیں جسے اس طرح ضائع کردیا جائے۔ لہذاتم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمھارا ساتھ دیں گے اور تم ہے مدردی کریں گے۔ میں نے وہ خط جلا دیا اور دل میں کہا کہ بیدایک اور آزمائش ہے۔

ُ چالیس دن گذرنے کے بعد ہمارے پاس رسول الله مَنْ اَنْتُمَا کا حکم آیا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جا کیں ۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کواس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا۔

اس طرح پچاس راتیں گذرگئیں ۔ پچاسویں رات گذرنے کے بعد میں نے نماز فجراپنے گھر کی حجت پر ادا کی ۔میری حالت وہی تھی جواللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ

# 

﴿ ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنَ لاَ مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا ﴿ فَاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّ

'' زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر ننگ ہوگئی اوران کی اپنی جانیں بھی ننگ ہو گئیں اورانہیں یہ یقین تھا کہاللہ کے سواان کیلئے کوئی جائے نیاہ نہیں۔''

واقعتاً میری جان بھی مجھ پر ننگ تھی اور زمین بھی باوجود وسیع ہونے کے ننگ تھی۔اس دوران میں نے چیخنے والے کی آواز سی جو' جبل سلع' کے اوپر چڑھ کر بآواز بلند کہدرہا تھا: ﴿ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِك ، أَبْشِرْ ﴾'' اے کعب بن مالک! شمصیں خوشخری ہو۔''

یس کر میں سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ اب مشکل ٹل گئی ہے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ا

میں رسول الله طُلِیُمُ کی طرف روانه ہوا تو لوگ فوج ورفوج مجھے ملتے اور مبار کباد دیتے ہوئے کہتے: الله تعالی نے تمھاری تو بہ قبول کرلی شمصیں مبارک ہو۔

میں رسول الله مَثَافِیْظِم کی خدمت میں حاضر ہوا جومبجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام پیش کیا۔اس وقت آپ کا چبر و انورخوشی کی وجہ سے چیک رہا تھا اور اتنا روشن تھا بیسے جا ند کا مکٹرا ہو۔

آپ نفر مایا: « أَبْشِرْ بِخَیْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ »

" جب سے تہمیں تمھاری ماں نے جنم دیا آج کا دن تیرے لئے سب سے بہتر ہے ، البذا تمھیں اس کی خوشخری ہو۔''

میں آپ مُلَا لِیُمُ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی تو بہ کی قبولیت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول مُلَاثِيْنِ کیلئے صدقہ کرتا ہوں۔

آپِ مَالِيُّا نِهُ فِي إِلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ »

'' تم کچھ مال اپنے پاس رکالو، پیٹھارے لئے بہتر ہے۔''

میں نے کہا: مجھے جو حصہ خیبر سے ملتا ہے میں اس کواینے یاس رکھ لوں گا۔

① التوبة 9:118

# ن کے کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے کاند اور جھوٹ کے نقصانات کے انداز جھوٹ کے نقصانات کے انداز کر جھوٹ کے نام کی انداز کر جھوٹ کے نام کی کانداز کر کانداز ک

اس كے بعد ميں نے كہا: « يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا أَنْجَانِيْ بِالصِّدْقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ »

''اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ تعالیٰ نے سے ہولنے کی وجہ سے ہی نجات دی ہے ، اس لئے میں اپنی تو ہہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر جب تک زندہ رہونگا جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

الله کی قتم! میں نہیں جانبا کہ اللہ تعالی نے سیج بولنے کی توفیق دے کر کسی شخص پر اتنا احسان کیا ہوجیسا کہ مجھ

ُ \* ... ﴿ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِى هَذَا وَإِنِّى لأَرْجُوْ أَنْ نَحْفَظَنِي اللَّهُ فِنْمَا يَقِيَ ﴾ <sup>®</sup>

۔'' اللہ کی قتم! میں نے جب سے بیہ بات رسول الله مُثَافِظُ سے کہی اُس وقت سے اب تک مجھی جان بوجھ کر حجو نہیں بولا ۔اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بقیہ زندگ میں بھی جمھے اس سے محفوظ رکھے گا۔''

اس طویل قصہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی سے بولنے والوں کو اپنے عذاب سے نجات دیتا ہے اور ان کی تو بہ قبول فرما تا ہے۔

### مغفرت اورا جعظيم كاوعده

'' بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ، فرما نبر داری کرنے والے مرد اور فرما نبر داری کرنے والے مرد اور فرما نبر داری کرنے والی فرما نبر داری کرنے والی عورتیں ، صبر کرنے والی عورتیں ، عاجزی کرنے والی عورتیں ، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ، صدقہ کرنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور دوزہ رکھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور دوزہ رکھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت

① مختصرا من صحيح البخارى: 4418 و مسلم: 2769

#### © کواکدادر جموت کے نقصانات کی کھیا۔ کان کا کہ اور جموت کے نقصانات کی کھیا۔

کرنے والی عورتیں ، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ، ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔''

اور نه صرف مغفرت اور اجرعظيم كا وعده فرمايا بلكه رَجِ بولنے والوں كو جنت كى بشارت بھى وى ہے۔ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿قَالَ اللهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِلْ قُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا دَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَدَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ 

﴿ اللهُ عَنْهُمْ وَدَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

"الله فرمائے گا كه آج وہ دن ہے كه پچول كوأن كى سچائى ہى فائدہ دے گى ،أن كيلئے باغ بيں جن كے يہجے نہريں بهدرہى بيں، وہ ان ميں ہميشه بستے رہيں گے ۔الله أن سے خوش ہے اور وہ الله سے خوش ہيں ۔ يه بردى كامياني ہے۔"

### سے بولنامتقین کی صفت ہے

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالَّذِينُ جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞ لَهُم مَّا يَشَاءُ وَنَ عِنلَ رَبِّهِمُ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ \*

'' اور جوشخص سچی بات لے کرآیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ وہ جو جا ہیں گے ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس (موجود) ہے۔ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔'' اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ سچ بولنا تقوی کا لازمی نقاضا اور متقی لوگوں کی لازمی صفت ہے۔

صدق نیکی کی طرف را ہنمائی کرتا ہے

ني كريم الله كَمَا ارثاء كرام م : «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ اللهِ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْدِ وَإِنَّ الْفُجُوْدَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُودِ وَإِنَّ الْفُجُودَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا » النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا » الله عَذَا اللهِ كَذَابًا » الله عَذَا الله عَدْ الله عَلَيْ الْمُعْدِيْ وَالْمَالِقُ الْمُعْدُودِ وَإِنَّا اللهِ كَذَابًا » الله عَدْ الله وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا »

'' تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔اور ایک

@ صحيح مسلم:2607

43-33:39 الزمر 39:39-43

① المائدة 5:119



مخض ہمیشہ سے بولتا اور سے ہی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ بینہایت سے بولنے والا آدمی ہے۔ اورتم جھوٹ سے پر ہیز کیا کرو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ ہی کا متلاثی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ بیہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔''

# صدق انبيائے كرام عين النظام كا اخلاق

تمام انبیائے کرام مُنطِّع ہمیشہ سے بولتے تھے اور صدق ان کے اخلاق فاضلہ کا لازمی حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء مُنطِطع کی بیصفت یوں ذکر فرمائی :

الصَّادِقِينَ ﴿ أَنَا رَاوَدُتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ الصَّادِقِينَ ﴿ السَّادِقِينَ ﴿ السَّادِقِينَ ﴾ السَّادِقِينَ السَّادِقِينَ ﴾ السَّادِقِينَ أَلْ اللَّهُ الْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْعِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْ السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى الْعَلَالِينَ السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَالِينَ الْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى الْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَلَّالِي السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّلِيلِينَ أَلْعَلَى السَّادِقِينَ أَلْعَلَى السَّلِيلِينَ أَلْعَلَى السَّلِيلِيلِيلِيلِيل

ابراجيم عليظ : ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدْيُفًا نَبِيًّا ﴾ \*

ای طرح ادریس مَلاط کے بارے میں بھی فرمایا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْفَا تَبِيًّا ﴾ ©

اسحاق اور ليعقوب عَمُلَطَكُمُ : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِلَّى عَلِيًّا ﴾ ®

ا الماعيل عَيْكَ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ 🎱

اور جہاں تک امام الاَ نبیاء حضرت محمد مَلَّ اللَّهِ کا تعلق ہے تو آپ نبوت ملنے سے پہلے ہی ''الصادق الأمين'' كے القاب سے مشہور تھے اور اپنوں كے علاوہ غيرول نے بھی آپ كے بارے بیں بي واہی دی كه « مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا » \* ' ہم نے آپ كو ہمیشہ سے ہوئے ہی پایا ہے۔''

① يوسف12:12

شریم 19:50

<sup>🕝</sup> مريم 19:56

<sup>🛈</sup> مريم19:41

<sup>@</sup> مريم19 :54

<sup>🕥</sup> صحيح البخارى: 4770، صحيح مسلم: 208



صله رحمی کا حکم بھی دیتے ہیں ۔''

یہ س کر ہرقل نے کہا: جو پچھتم کہہ رہے ہواگریہ برحق ہے تو وہ ( نبی کریم مُنَافِیْمُ) عنقریب میرے تختِ پا کے ہالک بن جائیں گے۔ <sup>©</sup>

آپ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال جوآپ کے جانی وشمن تھے۔ اور پیج وہی ہوتا ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کریں۔

اور جب رسول اکرم منگیم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ شدید پریشانی کے عالم میں گھر واپس لوٹے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ چھاﷺ نے آپ کوسلی دیتے ہوئے کہا تھا:

«فَوَ اللهِ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَالَ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ» 

(الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ »

''الله کی قتم! آپ کو الله تعالی بھی رسوانه کرے گا۔الله کی قتم! آپ تو صله رحی کرتے ، سی بو الله ، بوجھ اٹھاتے ، جس کے پاس پچھ نہ ہواہے کما کر دیتے ،مہمان نوازی کرتے اور مصائب وآلام میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔''

یعن آپ کے ان اخلاق کر بمانہ کے پیش نظر اللہ تعالی آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ دیگر انبیائے کرام عنظم کی طرح حضرت محمد مُناتِیْم بھی صادق سے اور صدق آپ مُناتِیْم کے اعلی اخلاق کا ایک لازمی حصہ تھا۔اییا کیوں نہ ہو جبکہ الله تعالیٰ نے آپ مُناتِیْم کوحسن اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز قرار دیا ہے: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمِهِ ﴾ ®

لہذا ہمیں بھی انبیائے کرام میلائلم کی اتباع کرئے، ہوئے ہمیشہ سیج ہی بولنا چاہئے اور جھوٹ سے اپنی زبان کو یاک رکھنا چاہئے۔

### عموی گفتگو میں سیج ہی بولنا جا ہے

ني ريم طَالِيًّا كا ارتاد كُراً مي به: ﴿ إِضْمَنُوْ الِي سِتًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: أَصْدُقُوْ ا إِذَا حَدَّثْتُمْ ، وَأَوْفُوْ الِإِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوْ الْإِذَا اوْتُمِنْتُمْ ، وَاحْفَظُوْ الْفُرُوْ جَكُمْ ، وَغُضُّوْ ا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوْ الَّيْدِيكُمْ » ۞

5:68 القلم 68

① صحيح البخارى: 7 ، صحيح مسلم: 160

أحمد وابن حبان وحسنه الأرناؤط

# یج کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کی سے انسان کے کافوائد اور جھوٹ کے نقصانات کی سے انسان کے کافوائد اور جھوٹ کے نقصانات کی سے انسان کی سے انسان کی سے انسان کی انسان کی سے انسان کی سے انسان کی انسان کار کی انسان ک

'' تم مجھے اپنی طرف سے چھ باتوں کی عنانت دے دومیں شمصیں جنت کی عنانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو ، وعدہ کروتو اسے پورا کرو ، شمصیں امانت سونپی جائے تو اسے ادا کرو ، اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو ، نظریں جھکائے رکھواور اپنے ہاتھوں کورو کے رکھو۔''

ندکورہ چھ باتوں میں سے سب سے پہلی بات آپ سائی آئی نے ارشاد فرمائی وہ ہے : عمومی گفتگو میں سے بولنا ۔لہذا ہر وہ مسلمان جو جنت میں جانے کا خواہشمند ہواسے ہمیشہ سے ہی بولنا چاہئے اور جھوٹ سے ہر حال میں پر ہیز کرنا چاہئے ۔ ورنہ دہ یہ بات یا در کھے کہ رسول اللہ سائی آئی نے عمومی گفتگو میں جھوٹ بو لنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے ۔

حضرت ابو ہریرہ وی الله سے روایت ہے کہ نبی کریم ماللی ان ارشاد فرمایا:

 $^{\circ}$  (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا رَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ  $^{\circ}$ 

'' منافق کی نشانیاں تین ہیں: وہ جب بات کرتا ہے تو تجھوٹ بولٹا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اسے امانت سونچی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔''

اور دوسرى روايت مين ارثاد فرمايا: ﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اثْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ﴾

" و اس میں منافقت کی نشانیوں میں پائی جاتی ہوں وہ پکا منافق ہوتا ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہواس میں منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے ۔ پہلی میہ کہ اسے جب امانت سونچی جاتی ہوتی ہے تو جھوٹ بولٹا ہے۔ دوسری میہ کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولٹا ہے۔ تیسری میہ کہ وہ جب عہد کرتا ہے تو اسے تو ڑ دیتا ہے اور چوش میہ کہ وہ جب جھڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ '

ان دونوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جھوٹ بولنا منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ لہذامومن کے ثنایان شان نہیں اور نہ ہی اسے بیہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں جھوٹ بولے۔

① صحيح البخارى: 33 🕝 صحيح البخارى: 34

# 

فتم بھی سچی ہی اٹھانی چاہئے

ُ بِي كُرِيمٍ مَا اللَّهِ مَا الْرَثُوادُ كُرَامِي ہے :﴿ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ﴾ ۞

''تمَّ اپِّخ باپوں ، ماؤں اورشریکُوں کی قتم نہ اٹھا یا کرو اور صرَّف اللہ ہی کی قتم اٹھایا کرو اور اللہ کی قتم بھی صرف اس وفت اٹھایا کرو جبتم سچے ہو۔''

اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان کو صرف سجی قتم ہی اٹھانی چاہئے اور جھوٹی قتم اٹھانے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ جبکہ آج مسلمانوں کی حالت سے ہے کہ وہ دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹی قتمیں اٹھاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔

### گوابی بھی سچی ہی دینی جائے

اس طرح مسلمان کوصرف سچی گواہی ہی دینی جاہے اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا جاہے کیونکہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

حضرت ابوبكره رضى الله عنه ہے روایت ہے كه رسول اكرم مَثَالَثُیمُ نے فرمایا:

« أَلا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟»

'' کیا میں تنہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟''

آ پِ مُنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ الْوَالِدَيْنِ » آلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُفُونَ فَى الْوَالِدَيْنِ »

''اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔''

'' خبر دار! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی ہے بچنا۔خبر دار! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔خبر دار! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ نبر دار! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔' بھر آپ مالیٹا کے بار بارین الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے ( دل میں )

سنن أبى داؤد: 3248، سنن النسائي: 3769- وصححه الألبائي

٠ صحيح البخاري، الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر:5976، صحيح مسلم: الإيمان -87



ہ ہم ہوں گی ہوں گی سارے مسلمانوں کی حالت سے ہے کہ جھوٹی گواہی دیتے ہوئے کوئی عار محسوں نہیں کرتے ، جندروپوں کے عوض جس طرح کوئی جا ہے ان سے گواہی لے لیتا ہے۔ پھراسی گواہی کی بناء پر فیصلے کئے جاتے ہیں!

#### عقيدة توحيد بهي سجا مونا حاب

حضرت انس بن مالک تفاهده بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله تلافیظ سواری پرسوار سے اور حضرت معاذ بن جبل شکارا ۔ انھوں نے ہر مرتبہ عرض کی کہ معاذ بن جبل شکارا ۔ انھوں نے ہر مرتبہ عرض کی کہ اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں ۔ پھر آپ مگافیظ نے فرمایا:

« مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَن لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ سُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَادِقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» <sup>©</sup>

'' کوئی مخص جب سے دل ہے گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد مُثَالِيُّمُ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کوحرام کردیتا ہے۔''

اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ مسلمان کو اپنے عقیدے میں بھی سیا ہونا چاہئے۔ اور اس سے مرادیہ بے کہ وہ اللہ تعالی کی تو حید کو دل سے شلیم کرے۔ اِس طرح کہ ہرفتم کی عبادت اللہ تعالی کیلئے خاص کرے اور اس میں کسی غیر اللہ کوشریک نہ کرے۔ کیونکہ سے دل سے لا اِلٰہ اِلا اللہ کی گواہی دینے سے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معبودِ برخ تصور کرے۔

کے محض اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کو حاجت روا سمجھے اور بس اس سے امیدیں وابستہ کرے کیونکہ سب کچھ دینے والا وہی ہے۔

ہس اس سے خوف کھائے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر کوئی نقصان پہنچانے والانہیں۔
 ہم صرف اللہ ہی کو بکارے کیونکہ اس کے بغیر کوئی غوث یا مددگار یا مشکل کشانہیں۔

اللہ تعالی ہی ہے مائے کیونکہ تمام خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اور بس اس سے سوال کرے کیونکہ لئے مانتیارات اس کے پاس ہیں اور پوری کا کنات پراس کا تھم چلتا ہے۔

① صحيح البخارى:128



🖈 بس الله تعالی سے ہی ایسی عقیدت ومحبت رکھے جواس کی تعظیم وتقدیس پرمبنی ہو۔

### سيامسلمان كون؟

، افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ، سپچے مسلمان جوشیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری کرتے ہوں وہ بہت کم ہیں ۔سپا مسلمان کون ہوتا ہے؟ لیجئے ایک حدیث ساعت فرمائے:

"اگراس نے سی کہاہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔"

يا آپ تَالَيْمُ نِي فَر مايا: « دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ » ®

''اگراس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو کم از کم اسلام کے فرائض مثلا نماز، روزہ، حج اور زکاۃ وغیرہ کو پابندی کے ساتھ ادر اکرے اور ان میں کسی قتم کی غفلت اور لا پرواہی نہ کرے۔ اس مخف نے یہ جو کہا تھا کہ وہ ان احکام میں کی بیشی نہیں کرے گا اور ان پر ہمیشہ گا مزن رہے گا تو رسول اللہ مظالی آئے نے اسے کامیا لی اور جنت کی بیثارت اِس شرط پر دی کہ وہ واقعتا ایسا کرتا رہے اور سچے دل سے اپنی اس بات کو عملی جامہ پہنائے تو

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:46 ، 1891



یقینا وہ کامیاب ہوکر جنت میں پہنچ جائے گا۔

### تجارت وكاروبار ميں سجائی

مسلمان کوکاروبار اور تجارت میں بھی سچا ہونا چاہے اور کاروباری اشیاء کی خرید وفروخت میں جھوٹ سے کام نہیں لینا جاہے ۔

حضرت رفاعہ ٹنگاہ نئی نیکزتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلَّالِیَّا نے کچھلوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا تو آپ نے فرمایا: « یکا مَعْشَرَ التَّجَّارِ!» ''اے تا جروں کی جماعت!''

تو وہ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کرآپ مُٹاٹھی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا ارشاد بغور سننے کیلئے تیار ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا: « إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ »<sup>©</sup> ''بے شک تا جروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گنا ہگار ہونگے سوائے اس کے جو

'' بے شک تا جروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے کا کہ وہ کتابھار ہو سے سوانے آگ سے بو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور تیج بولتا رہا۔''

کاروبار اورلین دین میں پچ بولنے سے فائدہ ہیرہوتا ہے کہ اس میں برکت آتی ہے جبکہ جھوٹ بولنے سے اس کی برکت فتم ہوجاتی ہے۔

رسول الله ظاليكم كا ارشاد كراي ہے:

«اَلْبَيَّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفُرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُجِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا »®

'' خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے، کہ وہ چاہیں تو سودا طے کر لیں اور اگر چاہیں تو اسے منسوخ کردیں ۔اگر وہ دونوں بچے بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت آئے گا۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی بات کو ظاہر نہ کریں تو ان کے سودے میں برکت ختم ہوجائے گی۔''

حبوثی قسم اٹھا کراپنی کوئی چیز فروخت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

نِي كَرَيمُ اللَّهُ كَارْتُادَ ﴾ : «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُذَكِّيهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ .....اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ الَّذِيْ لَا يُعْطِىٰ شَيْتًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِقُ

سنن الترمذي:1210: حسن صحيح ، سنن ابن ماجه: 2146

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:1973، صحيح مسلم:1532



'' تین افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کیلئے در دناک عذاب ہو گا: اپنا تہہ بند مخنوں ہے، نیچے لئکانے والا ، احسان جتلانے والا جو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے اور جھوٹی قتم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔''

ان تمام احادیث کے پیش نظر مسلمان پر لا زم ہے کہ وہ لین دین کے معاملات میں بھی سیج بولے اور جھوٹ سے پر ہیز کرے۔

عزیزان گرامی! پورے خطبہ کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ہر مسلمان کو پچے بولنے اور سپچے لوگوں میں شامل رہنے کا تھکم دیا گیا ہے ، کیونکہ پچے بولنے میں بڑی برکات ہیں اور جھوٹ بولنے کے نقصانات نہایت بھیا نک ہیں ۔لہذا ہر مسلمان کو بیصفت اختیار کرتے ہوئے اپنی عمومی گفتگو میں بھی ہمیشہ پچے ہی بولنا چاہئے ، اس سے گواہی طلب کی جائے تو وہ سچی گواہی دے ،فتم اٹھائے تو سچی فتم اٹھائے ، نظائد واعمال میں بھی سچائی اختیار کرے اور خرید وفرخت کے معلاملات میں بھی۔اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیتی ہے۔

#### دوسرا خطبه

برا دران اسلام! جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں ہے، ایک ہے اور پہلے خطبہ میں ذکر کی گئی صورتوں کے علاوہ اس کی کچھاور صورتیں بھی ہیں۔

### 🛈 الله تعالى يا اس كے رسول مَعْ اللِّيمَ برجھوٹ بولنا بہت بردا كناه ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَالِبَ هَلَا حَلَالٌ وَهَلَا حَرَامٌ لِتَغْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَالِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَالِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَلَالٌ ٱلِيُمْ ﴾ ۞

''جوجھوٹ تمھاری زبانوں پر آ جائے اس کی بناء پر بیہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور بیرترام ہے اور اس طرح تم اللّٰہ تعالیٰ پرجھوٹ افترا کرنے لگو۔ جولوگ اللّٰہ تعالیٰ پرجھوٹ افتر اکرتے ہیں وہ بھی فلاح نہیں پاتے ۔ (ایسے جھوٹ کا) فائدہ تو تھوڑاسا ہے گمر ( آخرت میں ) ان کیلئے المناک عذاب ہے۔''

🕏 النحل16: 16-117

① صحيح مسلم: 106، سنن الترمذي: 1211



اوررسول الله مَنْ اللَّهُمُ كا ارشاد كرامي ہے:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »<sup>©</sup>

'' جو شخص جان بوجھ کرمجھ پرجھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہاں کا ٹھکا ناجہنم ہے۔''

## 🕑 نداق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ نداق میں غلط بیانی کرنا یا جھوٹ بولنا جائز ہے حالانکہ جھوٹ بہر حال جھوٹ ہی ہے اور نداق میں بھی اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا سنجیدگی میں جھوٹ بولنے کا ہے۔

نبی کریم مالی کا ارشادگرامی ہے:

۔ اور جو شخص جھوٹ سے پر ہیز کر ہے حتی کہ نداق میں بھی جھوٹ نہ بولے تواس کیلئے نبی کریم مُثَاثِیَّا کی طرف سے جنت کے درمیانے درجہ میں ایک گھر کی ضانت ہے۔

رسول اكرم مَنْ فَيْلُمُ كَا ارشاد كرامي ب:

«أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ » الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ » الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ » و الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَالِمَ وَتَى يَهِ وَهِ وَمِعْ لَكَ مَن اللَّحْضِ كُو جنت كَ ادنى ورجه مِن ايك هركى صانت ويتا بول جوجهوث جهور ويتا سے اجتناب كرے \_ اور اس خض كو جنت كے درميانے ورجه مِن ايك هركى صانت ويتا بول جوجهوث جهور ويتا ہول جس كا جاكر چه وہ نداق كيوں نه كر رہا ہو \_ اور اس خض كو جنت كے اعلى ورجه مِن ايك هركى صانت ويتا ہول جس كا اظلاق اجها ہو۔''

٠ متفق عليه

٣ سنن أبي داؤد :4990 وحسنه الألباني

<sup>@</sup> سنن أبي داؤد :4800 وحسنه الألباني



ار بل فول منانا كفارى رسم ہے

نعض لوگ میم اپریل کو' اپریل فول' مناتے ہیں یعنی خوشی سے جھوٹ بولتے ہیں اور محض ایک رسم ادا کرنے کیلئے غلط بیانی کرتے ہیں ۔ کوئی کسی کو پریشان کرنے کیلئے ،کوئی کسی کو جیرت میں ڈالنے کیلئے اور کوئی محض نداق کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے۔اور بعد میں وہ اقر ارکرتا ہے کہ اس نے تو محض'' اپریل فول' ہی منایا تھا۔

حالانکہ اگر انھیں معلوم ہوکہ وہ اپنے اس اقدام سے کافروں کی تقلید کرر ہے ہیں اور انھیں اپنے اوپہ ہنے کا موقع فراہم کررہے ہیں تو بقینا وہ اس سے پرہیز کریں ۔ کیونکہ '' اپریل فول'' کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ حکومت کے فاتمہ پر کافروں کا جشن ہے ۔ اوراس کا کہل منظر یہ ہے کہ جب نصاری نے اندلس میں اپنے جاسوں بھیج کر پنہ لگانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی قوت کا اصل راز کیا ہے تو انھیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر تختی سے عمل پیرا ہونا اور برائیوں سے پر ہیز کرنا ان کی اصل طاقت ہے ۔ چنا نچہ انھوں نے آہتہ آہتہ اندلس میں شراب اور سگریٹ جیسی اشیاء وافعل کیں جنھیں استعال کرنے کی بناء پر مسلمان برائیوں کا ارتکاب کرنے گے اور ان کا ایمان نہایت کمزور ہوگیا ۔ آخر کار مسلمانوں کی حکومت بناء پر مسلمان برائیوں کا ارتکاب کرنے گے اور ان کا ایمان نہایہ کہ کہ کہ اور ہوگیا ۔ آخر کار مسلمانوں کی حکومت بناء پر مسلمان برائیوں کا آخری مضبوط تعدہ (غرناطہ) بھی کیم اپریل کوشکست سے دو چار ہوگیا ۔ یہ در اصل ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جوکافروں نے مسلمانوں سے کیا تھا۔ اس کا احساس انھیں اس وقت نہ ہوا جب کافروں نے اپنی ناپاک شافت نہ ہوا بہت کافروں نے اپنی اسے میات تھ جوکافروں نے مسلمانوں سے کیا تھا۔ اس کا احساس انھیں اس وقت نہ ہوا جب کافروں نے اپنی انسوسناک بنا پاک شافت نہ ہوگیا تو انھیں پہتے چال کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا ہے ۔ اس لئے کافر اس دیا تو کن کر تے ہیں ۔ گویا اپنی برترین شکست پر اپنے اور خود بی ہتے ہیں۔ اور بعض کوقیر میں شد ہوغذا ہوئی وئی '' منا تے ہوئے ایک جھوٹ ہولئے ہیں جو دور دور تک پھیل جاتا ہے حالانکہ ایسے شخص کوقیر میں شد ہوغذا ہوئی وئی '' منا تے ہوئے ایک جھوٹ ہولئے ہیں جو دور دور تک پھیل جاتا ہے حالانکہ ایسے شخص کوقیر میں شد ہوغذا ہوئی وئی '' منا تے ہوئے ایک جھوٹ ہولئے ہیں جو دور دور تک پھیل جاتا ہے حالانکہ ایسے شخص کوقیر میں شد ہوغذا ہوئی وئی '' منا تے ہوئے ایک جھوٹ ہولئے ہیں جو دور دور تک پھیل جاتا ہے حالانکہ ایسے خصص کوقیر میں میں میا ہوئی گیا۔

حضرت سمرة بن جندب فن الله على كدرسول اكرم مَثَّلَيْنِ جب نمازے فارغ ہوتے تو ہمارى طرف متوجہ ہوكر پوچھتے: آج رات تم میں ہے كس نے خواب ديكھا ہے؟ اگر كسى نے خواب ديكھا ہوتا تو وہ اسے بيان كرديتا اور آپ مُثَلِّنْهُ اس كى تعبير كرديتے۔ پھرايك دن آيا ، آپ مُثَلِيْمُ نے حب معمول يہى سوال كيا تو ہم نے جواب ديا : نہيں ہم نے كوئى خواب نہيں ديكھا۔ تو آپ نے فرمايا ؛

" لکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوآ دمی میرے پاس آئے، انھول نے

کی کے فوا کد اور جھوٹ کے نقصانات کی کھیائت کی جانف ان کا جھوٹ کے نقصانات کی جھوٹ کے نقصانات کی جھوٹ کے انتظامات مقام کے انتظامات کی جھوٹ کے نقصانات کی جھوٹ کے نقصانات کی جھوٹ کے نقصانات کی جھوٹ کے نقصانات کی جھوٹ کے انتظام

میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارضِ مقد سہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی ،اسے وہ اس کی ایک باچھ میں داخل کرتا (پھر اسے تھینچ کر) اس کی گدی تک لے جاتا ، پھر دوسری باچھ کو بھی اسی طرح تھینچ کر پیچھے گدی تک لے جاتا۔ اور یوں اس کی دونوں باچھیں اس کی گدی کے پاس مل جاتیں ، پھر اس کی باچھیں اپنی حالت میں واپس آ جاتیں ، پھروہ اس کی باچھیں اپنی حالت میں واپس آ جاتیں ، پھروہ اس کی باچھیں اپنی حالت میں واپس آ جاتیں ، پھروہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے بوچھا: یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا: آ گے چلو۔ تو ہم آ گے جلوگے ۔۔۔۔۔۔۔۔ پھران دونوں نے وضاحت کی کہ وہ شخص جس کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا تو

 $^{\circ}$  ﴿ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ  $^{\circ}$ 

'' یہ وہ ہے جوضح کے وقت گھر سے نکلتا ہے ، پھر جھوٹ بولتا ہے جو دور دور تک پھیل جاتا ہے ۔اسے یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا...''

اس حدیث کے پیش نظران لوگوں کو فورا توبہ کرنی چاہئے جو کا فروں کی تقلید کرتے ہوئے'' اپریل فول'' مناتے اوراس موقع پر جھوٹ بولتے اور غلط بیانی کرتے ہیں۔

#### 🕜 بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا

بعض لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مجھوٹ بولتے ہیں حالانکہ نبی کریم مُلَّاثِیْنَا نے اس سے بھی ڈرایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر ٹنیائیئر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله مُلَّاثِیْنَا ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے ۔اسی دوران میری امی نے مجھے بلایا اور کہا: میں شمصیں کچھ دونگی ۔تو رسول الله مُلَّاثِیْنَا نے پوچھا: تم نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: میں اسے ایک تھجور دینے کا ارادہ رکھتی تھی ۔

آپ تَالِيُّمُ نِهُ مِهِ إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةً "®

'' خبر دار! اگرتم اے کچھ نہ دیتیں تو یتمھارے او پر جھوٹ لکھا جاتا۔''

بچوں سے جھوٹ بولنا ایک اور لحاظ سے نہایت تکین ہے، کیونکہ اس طرح ان کی تربیت جھوٹ پر ہوتی ہے ۔ ۔ اور بچپن میں اپنے مال باپ سے جھوٹ سکھ کروہ جب بڑے ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جس کا گناہ ان کے علاوہ ان کے والدین کو بھی ہوتا ہے کیونکہ رسول اکرم مُثَاثِیْم کا ارشاد ہے کہ «مَنْ سَنَّ فِی الْإِسْلام سُنَّةً

① صحيح البخاري: كتاب الجنائز :1386، 7047

٣ سنن أبي داؤد :4991 وحسنه الألباني

ع کے فوائد اور جموٹ کے نقصانات کی انتصافات کی انتصافا

سَيِّنَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ الله عَلَيْهِ وَزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِن أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ الله عَلَى الله عَلَ

#### 🕲 جا ئزجھوٹ

تین مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے اور وہ نبی کریم مَثَاثِیَّا نے یوں بیان فرمائے:

«لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلاَثِ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْب، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ» ®

''صرف تین مواقع پر ہی جھوٹ بولنا جائز ہے: آ دمی کا اپنی بیوی کوراضی کرنے کیلئے جھوٹ بولنا ، جنگ میں جھوٹ بولنا اورلوگوں کے مابین صلح کرانے کیلئے جھوٹ بولنا ۔''

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ بچے بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے محفوظ رکھے۔

① صحيح مسلم:1017

الترمذي: 1939 صححه الألباني 🕑



# نبی کریم مَثَاثِیْاً کی پیشین گوئیاں اور ہمارے اعمال

انهم عناصر خطبه:

🗨 بعض انهال کے متعلق پیشین گوئیاں

🛈 متفرق پیشین گوئیاں

برادران اسلام!

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم مُلَّیْتِم کو کئی مجزات عطا کئے جو کہ آپ مُلِّیْتُم کے صدقی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ان کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے جو آپ مُلَّاتِیْم نے بیان فرما کیں اور وہ ہو بہو پوری ہوئیں اور کیے پیشین گوئیاں وہ ہیں جو اب تک پوری نہیں ہوئیں اور ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً پوری ہوئی ۔ جو پیشین گوئیاں بوری ہو چکی ہیں ان میں سے چند ایک آج ہمارے خطبۂ جمعہ کا موضوع ہیں۔ ہم ان پیشین گوئیوں کو دوقسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں ، ایک تو وہ پیشین گوئیاں ہیں جومتفرق واقعات سے متعلق ہیں اور دوسری وہ پیشین گوئیاں اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ دوسری وہ پیشین گوئیاں اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں۔اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تو فیق دے۔

تو لیج سب سے پہلے وہ پیشین گوئیاں ساعت کیجے جن کا تعلق بعض واقعات سے ہے۔

## 🗗 رائے پرامن ہو جائیں گے اورمسلمان کسری کے خزانوں کو فتح کرلیں گے

حضرت عدی بن حاتم ٹئ ﷺ بیان فر ماتے ہیں کہ میں رسول الله مُٹالیّنِ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے فقر وفاقہ کی شکایت کی ۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ راستے پر امن نہیں ہیں اور لوٹ مار عام ہے۔ آپ مُٹالِیّنِ کے فرمایا:

"اعدى! كياتم في (الحِيرة) علاقه ويكهام؟

میں نے کہا بنہیں ، میں نے دیکھا تو نہیں البتداس کے بارے میں میں پچھ نہ پچھ جانتا ہوں۔

نِي كَرَيُمُ اللَّهِ إِلَى خَرَمَايا: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»

''اگرتمھاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور بالضرور دیکھوٹے کہ ایک عورت اکیلی (السحیرة) سے سفر کر کے آئے گی یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔'' (یعنی



راہتے پرامن ہوجائیں گے۔)

میں نے دل میں کہا: اُس وقت قبیلہ طی کے بدمعاش کہاں ہو نگے جنہوں نے ملک میں لوٹ مار مجار کی ہے؟

پھر آپ تَا اُنْ اُ نَے فرمایا: ﴿ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَیَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرَى ) قُلْتُ : كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ﴾ هُرْمُزَ ؟ قَالَ : ﴿ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ﴾

"اگرتم لمبے عرصے تک زندہ رہے تو (تم دیکھو گے کہ) کسری کے خزانے یقیناً فتح کر لئے جاکیں گے۔" میں نے کہا: کسری بن ہرمز کے؟ تو آپ ٹائٹیا نے فرمایا: ہاں کسری بن ہرمز کے۔

يُمْ آپ عَلَيْهُمْ نَ مُنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْلُقَينَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْلُقَينَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُوْلَنَّ : أَلَمْ أَبْعَتْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِغَكَ ! فَيَقُولُ : الله أَبْعَتْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيْبَلِغَكَ ! فَيَقُولُ : الله الله وَأَنْضِلْ عَلَيْكَ الله فَيَقُولُ : الله الله الله وَأَنْضِلْ عَلَيْكَ الله فَيَقُولُ : الله الله وَأَنْضِلْ عَلَيْكَ الله وَيُقُولُ : الله الله الله وَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ » وَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ »

''اگر تمھاری زندگی لمبی ہوئی تو تم یقینا دیکھو گے کہ ایک آ دمی مٹی بھرسونا یا چاندی لے کر ایسے آ دمی کی تلاش میں نکلے گا جو اس جاس کا صدقہ (مٹھی بھرسونا یا چاندی) میں نکلے گا جو اس جاس کا صدقہ (مٹھی بھرسونا یا چاندی) قبول کرلے اور تم میں سے ایک شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ جو رمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں نے تمھاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تہمیں میرا دین پہنچایا ؟ وہ کہے گا: کیول نہیں! اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا: کیا میں نے تمہیں مال دے کرتم پر مہر بانی نہیں کی تھی ؟ وہ کہے گا: کیول نہیں! پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے جہنم ہی نظر آئے گی۔''

حضرت عدی شاطئه فرماتے ہیں: میں نے آپ سائیڈ کی پیشین گوئی کے عین مطابق دیکھا کہ ایک عورت (الحدیدة) سے اکیلی سفر کرکے آئی یہاں تک کہ اس نے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے سوائے اللہ تعالی کے کسی کا ڈر اورخوف نہ تھا اور کسری بن ہر مز کے خزانوں کے فاتحین میں میں خود شامل تھا اور میرے بعد جو شخص لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ یقینا نبی کریم سائیڈ کی تیسری پیشین گوئی کو (مٹھی بھرسونے/ چاندی کے متعلق) بھی لفظ بلفظ پورا ہوتے ہوئے دکھے لے گا۔ ©

① صحيح البخارى:3595



اِس حدیث میں تین پیشین گوئیاں کی گئی ہیں جن میں سے دوکو حرف بحرف پورا ہوتا ہوا خود حضرت عدی بن حاتم میں است دوکو حرف بحرف اللہ اور تیسری پیشین گوئی بھی حضرت عمر بن عبد العزیز ؓ کے دورِ خلافت میں پوری ہوگئی جب تمام لوگ نہایت خوشحال ہو گئے اور ان میں سے کوئی شخص مٹی بھرسونا چاندی کیکر نکلتا تو اسے قبول کرنے والا کوئی نہایا۔
نہایا۔

#### 🗗 خوارج كاظهور

رسول اکرم مظافیظ نے اِس گمراہ فرقے کے ظہور کے بارے میں جو پیشین فرمائی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت ابوسعید الخدری شائیئر بیان کرتے ہیں کہ ایک دان ہم رسول الله مظافیظ کے پاس بیٹھے تھے اور آپ پچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔اسی دوران بنی تمیم کا ایک شخص ذو المنحو یصرة نامی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ عدل وانصاف کریں۔آپ مظافیظ نے فرمایا:

﴿ وَيْلَكَ ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِل ُ » ''تم ہلاک ہوجاؤ ، اگر میں عدل نہیں کرونگا تو اورکون کرے گا؟ اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو میں خائب و سرہوا۔''

حضرت عمر تُكَاشِئُو يَهُ مَ كَلَيْ اللهِ كَالله كَرسول! مجهاجازت ويجيّ كه يُل اللهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، رَسُول اللهُ تَكَلُّمُ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيامَهُ مَعَ صِلاتِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ، يَقْرَوُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيةِ وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى تَضِيّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قَدْذِهِ، فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ وَلَا لَكُونَ وَالدَّمَ»

''اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے اور کی ساتھی ہیں جن کی تمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو ان کے حلق روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو سہی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا اوروہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جسیسا کہ تیرشکار میں سے باہرنکل جاتا ہے۔ تیرک مجھل کودیکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ماتا ، پھر تیرک کی جڑ کودیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نیس آتا ، پھر تیرککی کرکڑی کودیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ماتا کی کرکڑی کودیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ماتا کی کرکڑی کودیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا ، پھر اس کے پرکودیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ماتا



حالانکہ تیرشکار کے خون اور لید کے درمیان میں سے گذر کر آتا ہے۔''

پرآپ مَالْیُلم نے ان کی بعض نشانیاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

« آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ، أَوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ»

'' ان کی نشانی ہے ہے کہ ان میں ایک آ دی سیاہ رنگ کا ہوگا جس کا ایک باز وعورت کے بہتان کی مانند ہوگایا تقل تھل کرتے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور بہلوگ اس وقت ظاہر ہو نککے جب لوگوں میں افتر اق بیدا ہو چکا ہوگا۔''

حضرت ابوسعید تفاط بیان کرتے ہیں کہ ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہیں نے بید حدیث خود رسول الله من فلیم سے سنتھی اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ (بیلوگ حضرت علی بخفاط فت میں ظاہر ہوئے) اور حضرت علی بخفاط ف سے قبال کیا اور میں خود بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ حضرت علی بخفاط نے تھم دیا کہ اس شخص کو ڈھونڈ ا جائے (جس کا تذکرہ رسول اللہ شاہی کے کیا تھا۔) چنا نچہ اسے لایا گیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کا حلیہ بالکل وہی تھا جو کہ رسول اللہ شاہی کے بیان فرمایا تھا۔ ©

اِس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان بظاہر بڑا نمازی اور نیک و پارسامعلوم ہوتا ہے لیکن اپنے باطل نظریات اور غلط عقائد کی بناء پر وہ قرآن مجید کی من مانی تفسیر کرکے دین سے یوں نکل جاتا ہے جیسا کہ تیر شکار کو لگنے کے بعد اس کے جسم سے بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ بیگراہ فرقہ جس کا ذکر اِس حدیث میں کیا گیا ہے بدوہ فرقہ ہے جومسلمانوں میں سے ہیرہ گناہ کے مرتکب کو خارج عن الملة قرار دیتا ہے اور جب بیرہ گناہ ہے مرتکب کو خارج عن الملة قرار دیتا ہے اور جب بی ظاہر ہوا تھا تو اِس نے حضرت علی ٹئ الدئر پر کفر کا فتوی لگا کر اِن کے خلاف اعلان جنگ کردیا تھا۔

## 🗗 بدر میں سردارانِ قریش کامقتل

رسول اکرم مَنْ الْمُنْفِرِ نَے جنگ بدر سے ایک دن پہلے قریش کے متعدد کفار کے نام کیکران کی قمل گاہ کی نشاندہی کی کہ فلاں شخص اِس جگہ پرقمل ہوگا اور فلاں اِس جگہ پرقمل ہوگا۔ چنانچہ آپ مَنْ الْمُنْفِرُ کی یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف ٹابت ہوئی۔

حضرت انس بن ما لک ٹنکالاغذ بیان کرتے ہیں کہ ایک م بتبہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حضرت عمر ٹفکاللاغز

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3610، صحيح مسلم:1064

# 

کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔اس دوران حضرت عمر ٹنکا نظر نے اہل بدر کے متعلق ایک حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا کہ جنگِ بدر سے ایک دن پہلے رسول اللہ ﷺ نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ « لھٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰہُ » '' فلاں مخص کل یہاں قل کیا جائے گاان شاءاللہ۔''

پھر حضرت عمر خیاہ اور کہتے گئے: اس ذات کی قسم جس نے آپ مگاہی اُم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا! جوجگہ رسول الله مُناہی کی مقرر کی تھی وہ اس سے ذرہ برابر بھی اِدھر اُدھر نہ ہوا، یعنی بعینہ اس جگہ پرقتل ہوا۔ <sup>©</sup>

# 🗨 خودکشی کرنے والے مخص کا انجام

حضرت سہل بن سعد الساعدی ٹنا الیون ہے کہ رسول الله مثاقیق اور مشرکین کا (کسی جنگ میں) آ مناسامنا موا اور دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ پھر رسول الله مثاقیق اپنی قیامگاہ کی طرف لوٹ آئے اور دوسرے لوگ اپنے مھکانوں کی طرف چلے گئے۔ آپ مثاقیق کے اصحاب ٹنا الله مثاقیق میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کردیتا۔ صحابہ کرام ٹنا اللہ تھا کہ اس کی بہادری دیکھی تو اس کے متعلق کہا: جس طرح آج اس شخص نے شجاعت و بہادری کے کارنا مے دکھائے ہیں اس طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے ہیں اس طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے!

رسول الله مَا يَعْمُ فِي فِي مايا: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» " خبردار! وهجبني ب-"

تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا: آج میں اس کے ساتھ ہی رہونگا (تا کہ دکھ سکوں کہ بیج ہنمی کیوں ہے)

یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ نکل گیا۔ وہ جہاں رکتا بی بھی رک جاتا اوروہ جہاں تیز چلتا بی بھی تیز چلنے لگتا۔ آخر کاروہ شخص شدید زخمی ہو گیا۔ چنانچہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کیلئے جلد بازی کرتے ہوئے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور تلوار کی نوک اپنے دونوں پتانوں کے درمیان رکھ کراپنے بدن کا پورا ہو جھ اس پر ڈال دیا اور بوں اس نے اپنی آما اور کے اپنی آما اور کی نوک الله مُلا ہے کہ دیا۔ اس کا بیا نجام و کیھتے ہی تعا آب کرنے والا صحابی رسول الله مُلا ہے گا اس آما اور کہ تب کہ نے دانوں ہیں۔ کہنے لگا: «اَشْ ھَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ» میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔

آپ مَالِیْنِ نے پوچھا: بات کیا ہے؟ اس نے کہا: آپ نے جب بیفر مایا تھا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر بیات بڑی گراں گذری تھی ۔ اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کرونگا اور شمیں بتاؤنگا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے فکل گیا یہاں تک کہ جب وہ شدیدزخی ہوا تو اس نے

① صحيح مسلم:2873

# 

موت کیلئے جلد بازی کی ۔ تلوار کا قبضہ زمین پرٹکایا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کراپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا اور یوں وہ خورکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تب رسول الله مَثَافِیَّا نے فرمایا:

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»<sup>©</sup>

'' بے شک ایک آدمی بظاہر اہلِ جنت والاعمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہلِ جہنم میں سے ہوتا ہے اورایک آدمی بظاہر اہلِ جہنم والاعمل کرتا ہے اور در حقیقت وہ اہلِ جنت میں سے ہوتا ہے۔''

اس واقعہ سے جہاں میں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم طالی آئے جو پیشین گوئی کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی وہاں ہمیں اِس سے بیسبق ملتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ لہذا ہمیں میر کوشش کرنی چاہئے کہ زندگی اللہ تعالی کی رضا کے مطابق گذر ہے، اُس کے احکام پڑمل کرتے ہوئے اور اُس کی محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے ہم اُس ذمہ داری کو پورا کریں جس کیلئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تا کہ جب ہمارا خاتمہ ہوتو اُس وقت اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے اور برے خاتمہ سے بچائے۔

## 🔕 حضرت حسن ٹھئاہ ہوا ور دو جماعتوں کے درمیان سلح

حضرت ابوبکرہ ٹنکالائن کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللّٰد مَثَالِیَّا اپنے نواسے حضرت حسن ٹنکالائٹ کو گھرسے باہر لائے ، پھراسے منبر پر لے گئے اور ارشا د فرمایا :

« إِبْنِي هٰذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ» الْ

''میراید بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالی اس کے ذریع مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلم کرائے۔''
نی کریم طافیۃ کی یہ پیشین گوئی بھی بعید پوری ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی شائدہ کی شہادت کے بعد جب
حضرت حسن شائدہ خلیفہ بنے تو دوسری طرف حضرت معاویہ شائدہ کی بہت بڑی فوج ان سے جنگ کرنے پر تیار
ہوگئی لیکن حضرت حسن شائدہ حضرت معاویہ شائدہ کے حق میں دستبردار ہو گئے جس سے مسلمانوں کی دو جماعتوں
کے درمیان سلم کی راہ ہموار ہوگئی۔ ®

① صحيح البخارى:2898، صحيح مسلم:112

<sup>🕑</sup> صحيح البخارى:3629

صلح کامی پوراواقع بخاری میں موجود ہے ۔ صدیث: 2704



#### 🗗 قیصر وکسری کی ہلاکت

حضرت ابو ہرىيە فىك فئد سے روايت ہے كدرسول الله مَالْيَكُمْ في ارشا وفر مايا:

« إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ»

" جب سری (بادشاہ ایران) ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور سری نہیں آئے گا اور جب قیصر (بادشاہ روم) ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں آئے گا اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مَا يَّيْمُ ) کی جان ہے! ان دونوں کے خزانے یقینا اللہ کے راستے میں خرج کئے جائیں گے۔''®

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى مِي بِيشِين گوئى بھى لفظ بلفظ بورى ہوئى ۔ چنانچەخلفائے راشدين (حضرت عمر تفاطئة اور حضرت عثمان خفاطئة ) كے ادوار میں قیصر و کسرى كى سلطنتيں فتح بھو گئيں اوراس كے بعد دوبارہ قائم نہ ہوسكيں اوران دونوں كے خزانے اللہ كے راستے میں خرچ كئے گئے ۔

#### 🗗 مدعمان نبوت

حضرت ابو ہریرہ رخی الدیئوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیُّیِّ نے ارشا وفر مایا:

«...... وَلا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىْ يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِّنْ ثَلاثِيْنَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ» ®

'' قیامت قائم نہیں ہوگی یہان تک کہ تمیں کے قریب جھوٹے وجال آئیں گے اور ان میں ہر ایک یہ دعوی کرے گا کہ وہ اللّٰد کا رسول ہے۔''

اور حصرت توبان تعاديد سے روايت م كدرسول الله مَا يُعْيَمُ في ارشاد فرمايا:

«.....وَإِنَّهُ سَيكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، لا يَّ بَعْدِيْ»

"اورمیری امت میں تمیں كذاب (جھوٹے) آئمیں گے۔ان میں سے ہرایك بيد عوى كرے گا كدوہ نبى

① صحيح البخارى: 3618 ، صحيح مسلم: 2918

<sup>🕝</sup> صحيح البخارى:3609

سنن أبي داؤد: 4252، سنن الترمذي: 2219- وصححه الألباني

# 

ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں انبیاء کے سلسلے کوختم کرنے والا ہوں۔اس لئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔'' ان دونوں احادیثِ مبارکہ میں رسول الله سَّا اللهِ سَالِیَّا اللهِ سَالِیَّا اللهِ سَالِیَا اللهِ سَالِیَا الله اور یہ بھی ہو بہو پوری ہوئی۔ چنانچہ خود رسول الله سَلَا اللهِ سَالِیَا اللهِ مَارکہ میں ہی مسلمہ کذاب اور اسود علسی نے نبوت کا دعوی کردیا تھا۔ <sup>©</sup>

پھران کے بعد بھی مختلف ادوار میں کئی لوگ اسی طرح تبوت کا جھوٹا دعوی کرتے رہے یہاں تک کہ ہندوستان میں ضلع گورداسپور کے ایک تصبے (قادیان) میں ایک شخص بنام مرزاغلام احمد پیدا ہوا اور اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعوی کیا ۔ مدعیان نبوت کے بارے میں مزید تفصیل کیلئے (الإذاعة لماکان و ما یکون بین یدی الساعة: ص: ۱۲۵ ـ ۱۲۵) میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔

### 🛭 منكرين حديث

حضرت المقدام بن معد يكرب فكالفرة سے روايت ہے كه رسول الله مَنَا يَكُمْ نے ارشاد فرمایا:

«أَلاَ إِنِّى أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ:عَلَيْكُمْ وَلَا إِنِّى أُوْتِيْتُ أَوْيَهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ ، الله لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِي ، وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُع . . . » ®

'' خبر دار! مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی ۔خبر دار! عنقریب ایک آ دمی آئے گا جو سیر ہوکر اپنے سکیے کا سہار الئے ہوئے کے گا:تم بس اس قرآن پر ہی عمل کر داور تہہیں اس میں جو حلال ملے اس کو حلال سمجھو اور اس میں جس چیز کوحرام کہا گیا ہو صرف اس کو حرام سمجھو۔خبر دار! تمھارے لئے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ ہی کچلیوں والے درندے حلال ہیں ...''

اورسنن ابن ماجه میں اس حدیث کے الفاظ یول ہیں:

«يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهٖ يُحَدِّنُ بِحَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِي فَيَقُوْلُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلالِ اِسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ» ®

سنن أبى داؤد :4604 وصححه الألباني

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3620 ، 3621

سنن ابن ماجه :12 وصححه الألباني

# ر مول اکرم تالا کی پیشین گوئیاں کے پیشین گوئیاں کی کھیٹیاں کی کھیل کے کہائی کے کہائی کی کھیل کے کہائی کے کھیل کے کہائی کے کہائی کے کھیل کی کھیل کے کہائی کے کھیل کے کہائی کے کہائی کے کھیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کھیل کے کہائی کے کہائی

''عنقریب ایک آدمی اپنے بیکے کا سہارا لئے ہوئے میری احادیث میں سے ایک حدیث بیان کرے گااور پھر کے گا: ہمارے اور تمھارے درمیان بس کتاب اللہ (قرآن میمید) ہی کافی ہے۔لہذا ہم جس چیز کو اس میں حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے اور جس چیز کو اس میں حرام پائیں گے بس اسی کو حرام سمجھیں گے۔خبر دار! جس چیز کو اللہ کے رسول مُلافیظ حرام قرار دیں وہ بھی ایسے ہے جیسے اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔''

ان دونوں احادیث میں نبی کریم کاٹیٹی نے پیشین گوئی فر ہائی کہ کچھلوگ آئیں گے جوصرف قرآن مجید کو جہت تصور کریں گے۔ اور جس چیز کو قرآن مجید میں حلال یا حرام کہا گیا ہوگا وہ صرف اسی کو حلال یا حرام مانیں گے اور جہاں تک نبی کریم کاٹیٹی کی احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو وہ ان کا انکار کردیں گے اور جس چیز کوان میں حلال یا حرام فہیں مانیں گے۔

یہ پیشین گوئی بھی بعینہ پوری ہو پھی ہے اور کئی لوگ جو اہلِ قرآن کے نام سے اب بھی موجود ہیں وہ صرف قرآن مجید کو جت سمجھتے ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد مُلَّ الْقِیْمُ کی احادیث مبارکہ کو نا قابل جمت تصور کرتے ہیں۔
اور یہ بردی عجیب می بات ہے کہ ایک طرف رسول الله مُلَّا اللهُ مُلَّا اللهُ مُلَّالِیُمُ کے صحابہ کرام مُلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مِلْ اللهُ مَلَا اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ ال

صحابہ کرام ٹھکانٹینم کو نبی کریم مٹالٹینم کی احادیث ہے کس قدر لگا وَادر پیارتھا اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ ٹھکاللٹ کے ایک قصہ ہے کیا جا سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ تکاہیئو نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم لوگ شاید یہ گمان کرتے ہو گے کہ ابو ہریرہ رسول اللہ مظافیۃ اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ مظافیۃ اللہ معلی اللہ مظافیۃ اللہ ملہ معروف رہتے تھے۔ ایک روایت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت میں مصروف رہتے تو میں حاضر ہوتا اور جب ہے کہ انھیں اپنی زمینوں کا کام کاج ہی مشغول رکھتا تھا ... چنانچہ جب وہ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا اور جب وہ بھول جاتے تو میں یادر کھتا۔]

ا يك دن رسول الله مَثَالِينَ فِي فِي ارشاد فرمايا:



«مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسٰى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى»

'' جو شخص اپنی چا در پھیلائے گا وہ مجھ سے تن ہوئی میری احادیث کو بھی نہیں بھو لے گا۔''

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيْثِي هٰذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي»

دوسری روایت میں ہے کہ'' جو شخص اپنی چا در پھیلائے گا ، پھر میری اس حدیث کو سنے گا اور اس کے بعد اسے اپنے سینے سے لگالے گا تو وہ میری احادیث کو بھی نہیں بھولے گا۔''

چٹانچہ میں نے اپنی ایک جادر بچھا دی یہاں تک کہ آپ سُلَّا ﷺ اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ اسی لئے میں اس دن کے بعد آج تک کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ®

#### طلب حديث كيلئے سفر

کی صحابہ کرام میں اللہ میں طلب حدیث کیلئے با قاعدہ لیے لیے سفر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف دو واقعات نے بھری پڑی ہیں:

(۱) حضرت جابر بن عبداللہ تکاسلانہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کے واسطے سے نبی کریم مُلَا لَیْمُ کی ایک حدیث پہنچی جے خود میں نے نبی کریم مُلَا لَیْمُ سے نہیں سنا تھا۔ لہذا میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسے کے بعد میں اس صحابی کی طرف روانہ ہو گیا جو کہ ملک شام میں مقیم سے ۔ میں مکمل ایک ماہ تک سفر کرتا رہا یہاں تک کہ شام میں پہنچ گیا ۔ وہ صحابی عبداللہ بن اُنیس الا ندماری مُن اللہ سے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا: مجھے مظالم (حقوق) کے بارے میں آپ کے واسطے سے ایک حدیث پہنچی ہے جے میں نے رسول اللہ مُلِا لَیْمُ سے نہیں سنا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ حدیث براہِ راست نبی کریم مُلَا لِیْمُ سے ن ہے اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں حدیث سننے سے پہلے ہی میری موت نہ آ جائے یا کہیں آپ انتقال نہ کر جا کیں ۔ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُلَا لِیْمُ سے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فر مایا:

«يُحْشَرُ النَّاسُ غُرْلًا بُهْمًا ﴿ قُلْنَا: وَمَا بُهْمٌ ؟ قَالَ: ﴿ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ، فَيُنَادِيْهِمْ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ : أَنَا الدَّيَّانُ ، لَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَّدْخُلَ النَّارَ وَأَخْدُ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ وَأَحَدُ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ وَكَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ

① صحيح البخارى: 2047، 118، 2350، صحيح مسلم: 2492

# ر مول اکرم طافیل کی پیشین گویاں کے انگری کا انگر

يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَة » قُلْنَا : كَيْفَ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاةً غُرُ لا بُهْمًا ؟ قَالَ : «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ»

"دلوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے ( یعنی وہ اس طرح ہو نگے جیسا کہ وہ ماں کے بیٹ سے بیدا ہوئے شے۔ ) پھر ایک پکار نے، والا اٹھیں پکارے گا اور اس کی آ واز دور والا بھی اس طرح سنے گا جیسا کہ اسے قریب والا سنے گا: آج میں ہی حساب لینے والا ہوں اور کوئی جہنمی اس حال میں جہنم میں واخل نہیں ہوسکتا کہ اہلِ جنت میں سے کسی شخص کا اس پرخق ہو یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں اور کوئی جنتی اس حال میں جنت میں داخل نہیں ہوسکتا کہ اہلِ جہنم میں سے کسی شخص کا اس پرخق ہو یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں عیں داخل نہیں ہوسکتا کہ اہلِ جہنم میں سے کسی شخص کا اس پرخق ہو یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں حتی کہ ایک تھیٹر کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔''

صحابه کرام رفی الله علی این الله کیا: بدله کیسے لیا جائے گا جبکه ہم تو اس دن ننگے بدن، غیر مختون اور خالی ہاتھ ہو گئے ؟ رسول الله مُلِّالِيُّا نے فرمایا: ''بدله نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لیا جائے گا۔''<sup>©</sup>

(۲) حضرت ابوابوب الأنصاری تن الدفت نے حضرت عقبہ بن عامر الجہنی تن الدفت کی طرف محض اس لئے سفر کیا کہ وہ ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ۔ نقے جسے رسول اللہ من اللہ اللہ تعلق الوں میں ان کے علاوہ کوئی اور صحابی موجود نہ تھا۔ چنا نچہ وہ مدینہ منورہ سے سید ھے امیر مصر حضرت مسلمہ بن مخلد الأنصاری التی الله الله تعلق الله نصاری التی الله الله نصاری التی الله تعلق الله نصاری التی الله تعلق الله نصاری التی الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تصاری التی الله تعلق الله ت

«مَنْ سَتَرَ مُوْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى كُرْبَتِهِ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' جس مخص نے دنیا میں کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈایا اللہ تعالی قیامت کے روز اس (کے عیبوں) پر پردہ

زال دے گا۔''

① صحيح البخاري في الأدب المفرد، أحمد، الطبراني، البيهقي

# 

'' جس شخص نے کسی مسلمان میں کوئی عیب ویکھا ، پھراس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا کہ زندہ در گور کی ہوئی لڑکی کواس کی قبرسے دوبارہ زندہ کیا۔''

حضرت عقبہ بن عامر شیٰ اللهٔ عنظم نے کہا: جی ہاں یہ حدیث میں نے رسول الله طَالِیْنِ سے خود سی تھی۔اس کے بعد حضرت ابوایوب شی الله عنظم اللہ کی طرف بڑھے اوراس برسوار ہو کر مدینه منورہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ <sup>©</sup>

#### كتابت حديث كااهتمام

یہ ہے رسول اللہ طالعی کی احادیث کو سننے ، یاد کرنے اور لکھنے کے متعلق صحابہ کرام تفاشتہ کا شوق۔ تو اس مخص سے بڑا بدنصیب کون ہوسکتا ہے جو صحابہ کرام نفاشتہ کے اس طرز عمل کو چھوڑ کر بلکہ نبی کریم طالعی کے فرامین اور حت کہ خود قرآن مجید کی آیات کو نظر انداز کر کے صرف کتاب، اللہ کو جمت سمجھے اور پیار سے نبی حضرت محمد طالعی کی ا احادیث مارکہ کو درخوراعتنا نہ سمجھے!

احاديث رسول اللَّيْظُ كويادكرن اورانهس آگے پہنچانے والے محض كورسول الله اللَّهُ اَلَيْظُ نَهُ يوں بثارت سالى: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءً اسَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَافِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إلِيٰ مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ » ©

الحميدى: 1/98، أحمد: 38/613/28 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 73، تدريب الراوى: 586/2
 الراوى: 586/2
 السنن أبي داؤد: 3646 وصححه الألباني

<sup>@</sup> سنن الترمذي:2658 ، سنن ابن ماجه :230 وصححه الألباني



'' الله تعالی اس شخص کا چہرہ تروتازہ اور حسین وجمیل کردے جس نے میری بات سی پھراسے ذہن نشین کرلیا اور اے اچھی طرح حفظ کر کے آگے پہنچایا۔ کیونکہ بسا اوقات ایک شخص ایک مسئلے کو سمجھتا ہے اور اسے اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جواس سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے۔''

روسرى روايت مين فرمايا: « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءً ا سَمِعَ مِنَّا شَيْتًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ ، فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعٰى مِنْ سَامِع » 

• أَوْعٰى مِنْ سَامِع » 

• أَوْعٰى مِنْ سَامِع »

"الله تعالی اس محض کا چېره تر وتازه اورحسین وجمیل کردے جس نے ہم ہے کوئی بات سی ، پھراہے اس طرح آگے بہنچایا جسیا کہ اس نے ہم ہے اسے ساتھا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بش محض کو حدیث پہنچائی جائے گی وہ سننے والے سے زیادہ اسے ذہمن شین کرنے والا اور زیادہ سمجھ دار ہو۔''

۔ لہذا رسول الله طَلْقَیْم کی اس دعا اور بشارت کے حصول کی خاطر احادیثِ مبارکہ کوسننا ، پڑھنا اور انھیں یاد کرکے آگے پہنچانا چاہئے۔

#### دوسرا خطبه

برادران اسلام! رسول اکرم مُنَاقِیم کی بعض متفرق پیشین گوئیوں کا تذکرہ سننے کے بعد آیے اب آنحضور مُناقِیم کی بعض وہ پیشین گوئیوں کا تذکرہ سننے کے بعد آیے اب آنحضور مُناقِیم کی بعض وہ پیشین گوئیاں بھی ساعت کر لیجئے جن کا تعلق لوگوں کے بعض اعمال سے ہوادران میں سے اکثر و بیشتر اعمال بہارے معاشرے میں بالکل اُسی طرح موجود ہیں جیسا کہ ان کے متعلق رسول الله مُناقِیم نے پیشین گوئی فرمائی۔

## بعض اعمال کے متعلق پیشین گوئیاں

## 🛈 بیامت یہود ونصاری کے طور طریقوں کی پیروی کرے گی

حضرت ابوسعید الحذری می الفرنسے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا:

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبِ لَسَلَكْتُمُوْهُ » قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ ! الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: « فَمَنْ؟ » \*

سنن الترمذي: 2657- وصححه الألباني

صحيح البخارى:3456، 7320 ، صحيح مسلم:2669

# رمول اکرم نابیل کی پیشین کو بیاں کھی کا انتظام نابیل کی پیشین کو بیاں کھی کا انتظام نابیل کا بیٹین کو بیاں کھی

'' تم یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کی ہو بہو پیروی کرو گے جیسا کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہو نگے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔'' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم یہود ونصاری کی پیروی کریں گے؟ نبی کریم تَالِیُجُمُ نے فرمایا: ''تو اور کس کی ؟''

رسول الله طَانِیْلُم کی میہ پیشین گوئی بھی بالکل لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی اکثریت یہود ونصاری کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہے ،عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ رہن سہن ، اٹھنا بیٹھنا ، ظاہری وضع قطع ، خاندانی تعلقات ، مالی معاملات ...الغرض سے کہ طرز بووو باش وہی ہے جو یہود ونصاری کا ہے۔ بقول علامہ اقبال:

وضع میں تم ہونصاری تو تدن میں ہنود یہ میں میں جنہیں دیکھ کے شر ما کیں یہود

یہاں ہم یہود ونصاری کے طور طریقوں کی پیروی کی خاص طور پرتین مثالیں ذکر کررہے ہیں:

(١) حضرت عائشه ثني التُرخيّ اور حضرت ابن عباس ثني الدّعة ببان كرت بين كدرسول الله مثل الموت ميس بار

باريون ارشاد فرمات: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى إِتَّخَذُوْا قُبُوْرَأَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ» \*
" كهده وادى مالله تعالى كالعند موضول أن سناغال كاقترون كالتوري الله المالة المناطقة المالية التعالى المناطقة المناطقة

'' یہود ونصاری پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیا۔'' نسبہ

اوراس سے آپ مٹالیکی کامقصود اپنی امت کوڈرانا تھا کہ وہ بھی یہود ونصاری کے نقشِ قدم پہ چلتے ہوئے اپنے نبی حضرت محمہ سٹالیکی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا نا حرام ہے تو یقینا نبی سے کم تر کسی حضرت محمہ سٹالیکی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا نا حرام ہے تو یقینا نبی سے کم تر کسی اور انسان کی قبر کو سجدہ بنانا بھی بالا ولی حرام ہے ...لیکن آج اسپ محمد یہ میں بصد افسوس کتنے ایسے لوگ موجود میں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے والعیاذ باللہ ۔ تو کیا یہ یہود ونصاری کے طور طریقوں کی پیروی نہیں؟

(٢) الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ ®

'' انھوں (یہود ونصاری) نے اپنے علماء اور درویشوں کواللہ کے سواا پنارب بنالیا۔''

یبود ونصاری نے اپنے علاء ومشائخ کو کس طرح اپنارب بنالیاتھا؟ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی

التوبة 9:19

# رسول اکرم نظا کی پیشین گوئیاں کے انسان کھیا کی پیشین گوئیاں کے انسان کھیا کہ پیشین گوئیاں کے انسان کھیا کہ کام

حضرت عدى بن حاتم فن الله كا بيان ہے كہ ميں رسول الله مَالِيْمَ كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميرى گردن ميں سونے كى صليب تقى ثو آپ مَالَيْمَ نے فرمايا: ( يَا عَدِى اللهِ عَنْكَ الْمَانَ هُذَا الْوَثَنَ) " اے عدى اس سونے كى صليب تقى ثو آپ مَالَيْمَ نَهُ فرمايا: ﴿ وَتَعَدَّى اللهِ مَا اللهِ ﴾ أَخَبَارَهُمْ وَدُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾

آبِ تَلْيُّمْ نَهْ اللهُ الله

" خبر دار! وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو بیاسے حلال تصور کر لیتے اور وہ جب کسی چیز کو حرام کہتے تو بیاسے حرام مان لیتے ۔''

گویا یہود ونصاری کا علماءاور درویثوں کو اپنا رب بنانے، کامعنی پیر ہے کہ انھوں نے ان کوحلت وحرمت کے اختیارات دے رکھے تھے حالانکہ بیا ختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں -

آور آج مسلمانوں میں ہے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے ائمہ، فقہاء، علماء اور پیروں کے اقوال کو بلا دلیل قبول کرنا واجب سمجھ رکھا ہے۔ جسے تقلید کہا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے مسائل میں وہ غیر شعوری طور پر انھیں یہی اختیارات دیتے ہیں اور یہ رسول الله مَنَّا يُنْتِيْم کی پیشین گونگ کے عین مطابق ہے۔

«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَٰي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَّى أُمَّةً عَلَى أَمَّتِى مَنْ يَّصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَة» قَالُوا: وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَة» قَالُوا: وَمَنْ هِي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَاعَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» 

وَمَنْ هِي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَاعَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

" میری امت میں بھی و لیی ہی صور تھال پیدا ہو جائے گی جَسی بنی اسرائیل کی تھی اور میری امت کی ان کے ساتھ مشابہت اتنی زیادہ ہوگی جتنی ایک جوتے کے جوڑے، میں ہوتی ہے یہاں تک کداگر ان میں سے کوئی شخص ساتھ مشابہت اتنی زیادہ ہوگی جتنی ایک جوتے کے جوڑے، میں ہوتی ہے یہاں تک کداگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں سے علی الاعلان بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور آئے گا اور بنواسرائیل کے لوگ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے جبکہ میری امت ہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔" صحابہ کرام میں بیٹی نے کہا: نجات پانے والی ایک جماعت کوئی ہے؟ آپ میں ایک فرمایا:

سنن الترمذي:3095وحسنه الألباني
 سنن الترمذي:2641-وصححه الألباني

# ر مول اکرم کافیل کی پیشین گویاں کے کھی کافیل کی پیشین گویاں کے کھی کافیل کی پیشین گویاں کے کھی کافیل کی کام کافیل کی کافیل کافیل کی کافیل کام کافیل کی کافیل کام کافیل کام کافیل کی کافیل کام کافیل کام ک

"جس منج پر میں اور میرے صحابہ کرام ٹی الٹھ ہیں اس منج پر چلنے والی جماعت جہنم سے نجات پائے گی۔" اس حدیث میں رسول الله مُنَالِّیُمُ نے امت کے افتر اق کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی ہے وہ پوری ہو چک ہے اور فرقہ بندی میں امت مسلمہ بنو اسرائیل سے بھی آگے بڑھ گئ ہے۔ ان کے بہتر فرقے تھے جبکہ اس امت کے تہتر ہیں۔

### 🕆 پیامت فخر وَککبراور بغض وحسد کی بیاری میں مبتلا ہوگی

حضرت الو ہررہ و فائد علیہ سے روایت ہے که رسول الله علیہ الله علیہ ارشاد فر مایا:

«سَيُصِيْبُ أَمَّتِى دَاءُ الْأُمَمِ »فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ اوَمَا دَاءُ الْأُمَمِ؟ قَالَ: «اَلْأَسْرُ وَالنَّكَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُوْنَ الْبَغْيُ» 

وَالْبَطْرُ، وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُوْنَ الْبَغْيُ» 

"ميرى امت عنقريب داء الأمم ميں جتلا ہوگی صحلب كرام ﷺ نے كہا: اے اللہ كے رسول! داء الأمم كيا ہے؟ آپ تَالِيُّ نِيْ فَر مايا: فخر وَكبركرنا، مال ودولت وغيره زياده سے زياده حاصل كرنے كى كوشش كرنا، ونيا كے حصول كيا ايك دوسرے سے اس قدر حدكرنا كيا ايك دوسرے سے اس قدر حدكرنا كيا كيا ايك دوسرے سے اس قدر حدكرنا كيا ہوگا ہو الله عنه كيا ہوگا ہو كيا ہوگا ہو كيا ہوگا ہو كيا ہو كيا

کہ نوبت ظلم تک جا پہنچ۔''
اس حدیث میں رسول اللہ سُکھی آئے جن امراض کے بارے میں پیش گوئی فر مائی وہ سب کی سب آج مسلم معاشرے میں بعش گوئی فر مائی وہ سب کی سب آج مسلم معاشرے میں بصدافسوں موجود ہیں ۔ فخر و تکبر بھی پایا جا تا ہے ، مال ودولت کے حصول کیلئے مسلمانوں کے مابین دوٹر گی ہوئی ہے ۔ اسی طرح ان کے مابین بیار ومحبت کے بجائے ایک دوسرے سے بغض پایا جا تا ہے اور حسد اِس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پرظلم کرنے سے بھی نہیں چوکتے ۔ لہذا ہمیں اپنے ان افسوسناک رویوں کی اصلاح کرنی چاہئے اور اِن بری خصلتوں کو جموڑ کر ان کی جگہ اچھی اور نیک خصلتوں کو اختیار کرنا

### امت مسلمہ کی زبوں حالی کے بارے میں پیش گوئی

حاہے۔

«يُوْشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ

① رواه الحاكم: وصححه الألباني في الصحيحة: 680 وصحيح الجامع: 3658

ر سول اکرم تابیل کی پیشین گوئیاں کی استان کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کی استان کوئیاں کوئیاں کی استان کوئیاں کوئیاں کی استان کوئیاں کی استان کوئیاں کوئی

نَحْنُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ:بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذِ كَثِيْرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ، قَالُواْ:وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ؟ قَالَ:حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»<sup>©</sup>

" قریب ہے کہتم پر امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسا کہ بہت سارے کھانے والے ایک پیالے (یابادیہ) پڑوٹ پڑتے ہیں۔ایک کہنے والے نے کہا: کیا ہم اس دن قلیل تعداد میں ہونگے ؟ آپ مُلاَیُنْ نے فر مایا: نہیں بلکہتم اس دن کثیر تعداد میں ہو گئے کہا: کیا ہم اس دن قلیل تعداد میں ہو گئے ؟ آپ مُلاَیْن نہوں کی ہوتی ہے دن کثیر تعداد میں ہو گے لیکن تمھاری حثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی میں تیرنے والے تنکوں کی ہوتی ہے اور اللہ تعالی تمھارے وشمنوں کے سینوں سے تمھارا رعب ودبد به نکال لیس کے اور تمھارے دلوں میں اللہ تعالی (الموھن) کیا ہوتا ہے؟ (الموھن) کیا ہوتا ہے؟ آپ مُلاَیْنَمْ نے جواب دیا: دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ۔''

اس حدیثِ مبارک میں رسول اللہ منافی اللہ منافی مستقبل میں امت مسلمہ کی کمزوری اورزبوں حالی کی پیشین گوئی فرمائی ہے اور یہ کہ مختلف تو میں اس پر ٹوٹ پڑیں گی اوراس کی حیثیت سیلانی پانی میں تیرنے والے تکوں کی طرح ہوگی اوراس کے خالفین کے ولوں سے اس کا رعب ود بدبہ نکل جائے گا ...اور اس کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کے ولوں میں دنیا سے شدید محبت اور موت سے انتہائی نفرت پیدا ہوجائے گی ۔ یہ وہ چیز ہے جو بعینہ اس دور کے مسلمانوں میں موجود ہے اوراسی وجہ سے ان پر ذلت وخواری کے باول چھائے ہوئے ہیں ، ان کا خون جس کی حرمت اللہ تعالی کے نزدیک خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے اس قدر ارزاں ہے کہ پائی کی طرح بہدرہا ہے اورظلم وسم کی ہر بجلی بے چارے مسلمانوں پر ہی آکرگرتی ہے ۔ اس پراگرکوئی شخص آوازِ احتجاج بلند کرتا ہے تو اسے دہشتگر دوں کا ساتھی قرار دے کریا تو اس کا گلا ہمیشہ کیلئے گھونٹ دیا جا تا ہے ۔ یا پھر بغیر مقدمہ حقوق سے بھی محروم کر دیتے ہیں ، نہ اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جا تا ہے اور نہ ہی اس کے احتجاج پر کوئی کان دھرتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی جائز مطالبہ پر کسی کے کانوں پر جوں ریگئی ہے ۔

### 

سنن أبي داؤد:4297 و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داؤد، والصحيحة:956



 $^{\circ}$  ﴿ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ  $^{\circ}$ 

'' قیامت ُ قائمَ نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد بنانے اور اُضیں مزین کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں '''

اور حفرت عبد الله بن عباس في الناء سروايت م كدر ول الله تَلَقْفِرُ في ارشاد فرمايا: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْييْدِ الْمَسَاجِدِ» ( مجص مساجد كومزين كرن كا حكم نبيس ديا كيار،

قَالَ ابِنُ عَبَّاسَ : ( لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى )®

حضرت ابن عباس شی الدین نظر مایا: تم مساجد کو ضرور بالضرور مزین کرو گے جیسا کہ یہود ونصاری نے کیا۔
اور رسول الله مُن اللّٰهِ کی میے پیشین گوئی بھی بعینہ پوری ہو چک ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان عالیشان مساجد
کی تعمیر اور ان کی خوب تزیین وآرائش پر گرال قدر سرمایہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن انھیں آباد کرنے پر توجہ نہیں
دے رہے ۔ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے
بہت سے ایسے ہیں جو مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی بجائے جہاں ان کا جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔

جبكه رسول اكرم منطقيم كاارشاد كرامي ہے:

«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلا صَلاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» 

هَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلا صَلاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

'' جو مخض اذان من لے پھر مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہو ٹی سوائے اُس کے جس کے پاس عذر ہو۔''

## @ حلال وحرام كى تميزختم ہو جائے گ

حضرت ابو ہریرہ شی الله علی روایت ہے کہ رسول الله منالی فی ارشاد فرمایا:

«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنْ حَرَامٍ» "

" لُوكُوں پر ایک ایبا زمانہ ضرور آئے گا کہ جس میں کسی شخص کو اس کی پروانہیں ہوگی کہ اس نے مال کیسے
حاصل کیا ، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے ۔ "

اور یہ پیشین گوئی بھی بعینہ پوری ہو چکی ہے کہ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ مال ودولت کو جمع کرنا اپنامقصدِ حیات بنالیا ہے اوراس سلسلے میں ان کے نزدیک حلال وحرام کے درمیان تمیز کرنے کی کوئی حیثیت

٣ سنن أبي داؤد :448 وصححه الألباني

🍘 صحيح البخارى: 2059، 2083

الألباني سنن أبي داؤد: 449 وصححه الألباني

🗇 سنن ابن ماجه: 793 ـ وصححه الألباني



نہیں ہے۔ بس مال حاصل ہونا چاہئے خواہ جائز طریقے سے ہویا نا جائز طریقے سے۔ رشوت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی رشوت دیئے بغیر پورانہیں ہوتا۔ سودی کاروبار مختلف ناموں سے جاری ہے اور سیونگ سرٹیفیکٹ یا پرائز بانڈز کے نام پر ہُو ابھی کھلے عام ہور ہا ہے۔ دھوکہ، فراڈ ، خیانت ، چوری اور ڈاکہ زنی وغیرہ بید السے طریقے ہیں جو ناجائز طور پر مال کمانے کے ہیں اور بصداف میں مسلمانوں میں بکثرت موجود ہیں۔

## ﴿ بدكاري ، ريشم كالباس ، منشات كا استعال اور آلات موسيقي

حدیث کےمطابق اِس امت کےمردوں پرریشم حرام ہے۔

(الیکونَنَّ مِنْ أُمَّتِیْ أَقُوامٌ یَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِیْرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)

(الیکونَنَّ مِنْ أُمَّتِیْ أَقُوامٌ یَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِیْرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)

(میری امت میں ایسے لوگ یقینا آئیں گے جوزنا، ریٹم کالباس، شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال تصور کرلیں گے۔' ق

اس حدیث میں رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ

حضرت ابوعامر \_ يا ابو ما لك \_ الأ شعرى فن الدُعن بيان كرية بين كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ في ارشاد فرمايا:

اورشراب کی بوتلیں مختلف ناموں سے بازاروں اور مار کبٹوں میں عام ملتی ہیں اورسرکاری سر پرتی میں شراب و کہاب، رقص وسرور اور ناچ گانوں کی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ (المخمر) سے مرادصرف شراب ہی نہیں بلکہ اس میں تمام نشہ آور چیزیں شامل ہیں کیونکہ رسول اکرم ٹاکٹیٹی کا ارشادگرامی ہے:

لباس جواس امت کے مردوں پرحرام کیا گیا ہے اسے کئی اوگ سرِ عام پہنتے ہیں جبکہ رسول اکرم مَثَافِیمُ کی ایک

َ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ »<sup>®</sup>

" ہرنشہ آور چیز حمد ہاور ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور جو خص دنیا میں شراب نوشی کرتا رہے اور بغیر تو بہ کے

صحيح البخارى، الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه:5590

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم: 2003



مرجائے تو وہ آخرت میں (جنت کی ) شراب سےمحروم ہو بوائے گا۔''

اور جہاں تک گانوں کا تعلق ہے تو بدایک الی چیز ہے کہ جے نہ صرف گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ گی''روشن خیال''
لوگوں نے اس کے جواز کے فتو ہے بھی جاری کردیئے ہیں اوراسی لئے اب لوگ اسے دل بہلانے اور فارغ اوقات کو
مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں حالانکہ رسول اکرم مُثَاثِیُّا نے ایک اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ
جب آلاتِ موسیقی پھیل جا کیں گے، گانے عام ہو جا کیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اُس وقت اللہ
کا سخت عذاب نازل ہوگا۔

حضرت مهل بن سعد ثقاشة بيان كرت بين كدرسول الله مَا يَثْيَامُ في ارشا و فرمايا:

«سَيكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَان خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، قِيْلَ:وَمَتٰى ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ»<sup>©</sup>

'' آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا ، ان پر پھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مسخ کی جائیں گی۔ آپ سُلِ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ایسا کب ہو گا؟ تو آپ سُلِ ﷺ نے فرمایا: جب آلاتِ موسیقی چھیل جائیں گے ، گانے دالیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔''

🕒 خلوت میں محرمات کا ارتکاب نیکیوں کیلئے تباہ کن

«لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِى يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْتُوْرًا، قَالَ ثَوْبَانُ يَارَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، جَلِهِمْ لَنَا، أَنَّ لَا نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ ؟قَالَ:أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُم، وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللّهِ انْتَهَكُوْهَا » 
مِنَ اللّهِ لِنَتْهَكُوْهَا » 
مِنَ اللّهِ انْتَهَكُوْهَا » 
مِنَ اللّهِ انْتَهَكُوْهَا » 
مِنْ اللّهِ انْتَهَكُوْهَا » 
مِنْ اللّهِ اللّهِ انْتَهَكُوْهَا » 
مِنْ اللّهِ اللّهُ الْحُلُولُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

'' بیں یقینا اپی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز الی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانندروثن ہونگی لیکن اللہ تعالی ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے فررات کی ماننداڑا دے گا۔ حضرت ثوبان شائیئن نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تا کہ ہم لاعلمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جا کیں۔

① صحيح الجامع للألباني:3665

٠ سنن ابن ماجه:4245وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه والصحيحة:505



آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَرِ مایا: خبر دار! وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہو نگے۔ اور وہ رات کواس طرح قیام کریں گے جسیا کہتم کرتے ہولیکن وہ ایسے لوگ ہونگے کہ جب خلوت میں انھیں الله تعالی کی حرام کردہ چیزیں ملیس گی تو وہ ان سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔''

اس حدیث میں رسول اللہ منافی نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس امت میں کئی لوگ ایسے آئیں گے جو بوے بوے بوے نیک اعمال کریں گے اور تبجد گذار بھی ہونگے لیکن جب وہ خلوت میں جائیں گے تو وہاں اللہ کی طرف سے حرام قرار دیئے گئے کاموں کا ارتکاب کریں گے اور جب بیاوگ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونگے تو وہ ان کی بوی بوی نیکیوں کو ان کے بوے بوے گناہوں کی وجہ سے ضائع کر دے گا جنہیں وہ خلوت میں کیا کرتے تھے۔اس لئے ہم سب کوظا ہر وباطن میں ، جلوت اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام محرمات سے پر ہیز کرنے کی توفیق دے اور اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے۔ آمین



## إسلام ميں خواتين كامقام اور بردہ

### انهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 خاتونِ جاہلیت اور خاتونِ اسلام ...ایک مقارنه
- 🕆 عبادات کے اجر وثواب میں مرد وعورت دونوں کیسال ہیں
  - 🕀 عورت کی فطری کمزور بول میں بعض رخصتیں
  - @عورت كے تحفظ كيلئے اسلام كے چند مخصوص احكام:

🖈 گھروں میں استقرار 🖈 مردوزن کا اختلاط حرام

ی پردگی حرام کی فرضیت قرآن وحدیث کی روشی میں کھے

#### يبلاخطبه

برادرانِ اسلام! ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تظیموں کی طرف سے مسلسل سے برادرانِ اسلام! ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کردیا ہے مالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا۔ تو آیئے ان کے اس جھو۔ ٹے دعوے کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورت اور خاتونِ اسلام کے درمیان موازنہ کرلیں تا کہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ پہلے زمانے میں عورت کتی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے کتنا بلند مقام عطا کیا۔

## جاہلیت میں اٹر کی کا وجود عارتضور کیا جاتا اور اسے زندہ در گور کردیا جاتا

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْفَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يَتَوَادَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِى التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ 
(الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِى التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ 
(اوران مِن سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخری دی جاتی ہے تو اس کا چرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل

① النحل16 59-58



میں گھنے لگتا ہے۔جو بری خبراہ وی گئی ہے اس کی وجہ ہے، لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت ورسوائی کے باوجودا پنے پاس رکھے یا اے مٹی میں دبا دے۔آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔'
اس کو ذلت ورسوائی کے باوجودا پنے پاس رکھے یا اے مٹی میں دبا دے۔آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔'
اس آیت میں اللہ تعالی نے زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے کی شخص کو جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چبرہ کالا سیاہ ہوجا تا اور وہ مارے شرم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا اورغم میں نڈھال ہو کرسوچتا رہتا کہ اب اس لڑکی کے وجود کو ذلت ورسوائی کے ساتھ برداشت کرلے یا اسے زندہ درگورکر دے!

امام بنوی کہتے ہیں: ''عرب میں بیرواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چڑانے کیلئے کہیں دور دراز بھیج دیتا۔ اور اگر اسے مارنا چاہتا تو وہ جب چھسال کی ہو جاتی تو وہ پہلے کسی جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودتا ، پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا کہ اسے خوب اچھالباس پہنا دوتا کہ وہ اسے اس کے نصیال (یا اس کے دادا دادی) سے ملالائے۔ پھر جب اس گڑھے تک پہنچتا تو اسے کہتا : اس گڑھے کے اندر دیکھو۔ چنانچہ وہ اسے دیکھئے کیلئے جھکتی تو بیداسے پیچھے سے دھکا دے دیتا ، وہ اس میں گر جاتی اور بیاس کے اوپرمٹی ڈال دیتا۔' <sup>®</sup>

یہ تھا زمانۂ جاہلیت میں کسی عورت کا مقام کہ اس کا وجود ہی عارتصور کیا جاتا اور اسے زندہ در گور کر دیا جاتا۔ جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث ِ برکت قرار دیا اور اسے زندہ در گور کرنا حرام کر دیا۔ رسول اکرم مَنْ اَلْتِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ» \*
"الله تعالى نِه تم پر ماؤں كى نافر مانى كرنا اور يبليوں كوزندہ در گور كرنا حرام كرديا ہے۔ "
اور آپ مَنَ اللهُ عَنْ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ» \*
«مَنِ البُتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ» \*

٠ معالم التنزيل: 25/5

صحيح البخارى ـ الإستقراض باب ما ينهى عن إضاعة المال :2408، صحيح مسلم : الأقضية باب
 النهى عن كثرة المسائل :1715

صحيح البخارى ، الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة :1418 واللفظ له ، صحيح مسلم ، البر والصلة
 باب فضل الإحسان إلى البنات 2629

# اسلام میں فواتین کا مقام اور پرده

'' جس شخص کو اِن بیٹیوں کی وجہ ہے کسی طرح آ زمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو سے اس کیلئے جہنم سے پردہ بن جا کمیں گی۔''

اس صدیث میں'' اچھائی'' سے مراد ہرفتم کی اچھائی ہے ۔ لینی اس کی پرورش اچھی طرح سے کرے ، اس سے اچھا سلوک کرے اور اس کی تعلیم وتربیت کا اہتمام اٹے تھا نداز سے کرے۔ پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کیلئے ایک اچھے اور پابندِ اسلام خاوند کا انتخاب کرے۔

اور حضرت انس ثناه عند سے روایت ہے که رسول الله مُلَا يَعْتِم نے فرمایا:

 $(\tilde{a}$  هُنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ  $\tilde{e}$  وَضَمَّ أَصَابِعَهُ  $\tilde{e}$ 

د جو خص دوار کیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں

گے جیے میری بیانگلیاں ہیں۔''

اورسنن ترمذي وغيره ميں اس روايت كے الفاظ يول جيں:

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ » وَأَشَارَ بِأُصْبَعَيْهِ ®

'' جس نے دولڑ کیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہو نگے جیسے میری پیددوانگلیاں ہیں۔''

**برادرانِ اسلام! عورت اگر ماں ہوتو اسلام نے اس کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کی ترغیب دی ہے۔قرآن** سرحت ہے۔

مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے ، پھر دوسروں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بار بار والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے اور انھیں جھڑ کنے حتی کہ اف تک کہنے

ہے منع فرمایا ہے۔

اوررسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُل

① صحيح مسلم:2631

سنن الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات:1914، وهو في الصحيحة: 297، وفي
 صحيح الترمذي للألباني:179/2

<sup>@</sup> صحيح البخارى ، الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة :5971 ، مسلم: 2548



اس کے علاوہ اور کئی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں جن میں خصوصا ماں کا حق نمایاں کرکے بیان کیا گیا ہے۔

اورعورت اگر بیوی ہوتو اسلام نے اس کے حقوق کی بھی پاسداری کی ہے۔مثلا:

#### انکاح کیلئے اس سے اجازت طلب کی جائے

رسول اكرم مَثَاثِيمٌ كا ارشاد كرامي ہے:

«لَا تُنْكَحُ الْآيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»

''کی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کرلیا جائے ۔اور کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے ۔''

صحابہ کرام میں اللہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کنواری لڑی کی اجازت کیے ہوگی؟ تو آپ مگا لیے اُنے اُنے اُنے اُنے فی فرمایا: اس کی خاموثی اس کی اجازت مجھی جائے گی۔'' <sup>©</sup>

#### اسے اس کا مہرادا کیا جائے

الله تعالى فرماتے بيں: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَلُ قَاتِهِنَ يَعْلَقُهُ ﴾ 
" اورعورتوں كوان كے مهر راضى خوشى دو۔ "

#### اے نان ونفقہ مہیا کیا جائے

رسول اكرم طَالِيَّمْ نَ جَمَّة الوداع كِموقعه پرميدانِ عَرفات مِين صحابهُ كرام ثَنَاشُمْ كَ جَم غَفير سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا تھا: ﴿ فَاتَّقُوْا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْدِطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكُرَهُوْنَهُ . . . وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾

'' تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے انھیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انھیں اللہ کے کلمہ کے ذریعہ اپنے حلال کیا ہے۔ اور تمھارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمھارے بستروں پرکسی ایسے شخص کو نہ

٠ صحيح البخاري ـ النكاح باب لا ينكح الأب وغيره ----5136

🕏 صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي على 1218

4: 4: النساء 4: 4



آنے دیں جنھیں تم نا پند کرو .....اوران کا تم پرحق یہ ہے کہ تم آھیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو۔''

## اس کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق بودوباش رکھی جائے

الله تعالى فرمات إلى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ فَإِنَّ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنَ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ \* اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ \*

اوران کے ساتھ اچھے طریقے ہے بودو ہاش رکھو۔ گوتم انھیں نا پہند کرولیکن عین ممکن ہے کہتم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت می بھلائی کر دے۔''

اوررسول الله مَالِينِمُ كاارشاد كرامي ہے:

 $(\ddot{\mathbf{z}}_{u})^{\hat{\mathbf{z}}_{u}}$  ﴿ فَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَّا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ  $\mathbf{v}$ 

''تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جواپنے اہل کیلئے بہتر ہواور میں تم سب کی نسبت اپنے اہل کیلئے زیادہ بہتر ہوں۔''

#### @ بیوی کاحق بھی خاوند کے حق کی طرح ہے

الله تعالی فرماتے ہیں:﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ "
د'اورمعروف طریقے کے مطابق عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔ ہاں مردوں کوعورتوں پر فضیلت ہے۔''

### اگرایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں عدل وانصاف کیا جائے

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعُيلِلُوا فَوَاحِلَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدُنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ ®

② البقرة2:228

<sup>19:4:</sup> النساء 4: 19

⑦ سنن الترمذي، المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ:3895، سنن ابن ماجه:1977، ابن حبان :4177 وهو في صحيح الجامع:3314 والصحيحة:285

<sup>💮</sup> النساء4:3



'' لیکن اگر شھیں بیخوف ہو کہتم ان میں عدل وانصاف نہ کرسکو گے تو ایک ہی کافی ہے یاتمھاری ملکیت کی لونڈی - بیہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہتم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہو گے ۔''

اور رسول الله مَثَالَيْظِمُ كا ارشاد كرامي ہے:

«مَنْ كَأَنَتْ لَهُ امْرَأَتَّانِ فَمَالَ إِنْى إِحْدَاهُمَا -جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَاثِلٌ» <sup>©</sup> '' جس شخص كى دو بيوياں ہوں ادروہ ان ميں سے ايكہ ہى كى طرف مائل ہوا ( اور دوسرى كونظر انداز كرديا ) تو قيامت كے دن وہ اس حالت ميں آئے گاكہ اس كے جسم كا ايك حصه ساقط ہوگا۔''

#### ے موت کے بعد بھی بیوی سے وفا کی جائے

حضرت عائشہ خل الله علی الله علی الله علی الله علی ہویوں میں ہے کسی پر کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جنی حضرت عائشہ خل الله علی علی حضرت خدیجہ خل الله علی حضرت خدیجہ خل الله علی ال

برادران اسلام! بیٹی ، ماں اور بیوی کے حقوق کے بتعلق قرآن وصدیث کی جونصوص ہم نے ذکر کی ہیں ایک طرف انھیں سامنے رکھیں اور دوسری جانب زمانۂ جالجیت کی عورت کی حالت کوبھی مدنظر رکھیں تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے عورت کو معاشر سے میں کتنا بڑا مقام دیا ہے اور اس کی س طرح سے بحر یم اور عزت افزائی کی ہے!

## **ا** زمانة جابليت كى عورت وراثت سيمحروم تقى

ز مانهٔ جاہلیت میں لوگ صرف مردوں کو وراثت کا حقدار سمجھتے تھے اور عورتوں اور بچوں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی:

- سنن أبى داؤد، النكاح باب فى القسم بين النساء: 2133، سنن الترمذى، النكاح باب ما جاء فى
   التسوية بين الضرائر: 1141، وصححه الألبانى

## اسلام يس خواتين كامقام اور پرده

'' والدین اور قریبی رشته دار جو مال جھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میںعورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے چاہے مال تھوڑا ہویا زیادہ ۔ اوریہ حصے اللّٰہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔''

چنانچہ اسلام نے عورت کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا اور اسے اس سے محروم نہیں کیا۔ تر کہ میں عورت کو کتنا حصہ دیا گیا ہے اس کی تفصیل سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں موجود ہے۔

### 🗗 بای کی بیوی کواس کی موت کے بعد حلال سمجھا حیاتا تھا

زمان مجاہلیت میں ایک بیٹا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی (اپنی سوتیلی ماں) سے نکاح کرلیتا تھا جبکہ اسلام نے اسے حرام کردیا اور اسے بدکاری ،غضب کا موجب اور بدترین شیوہ قرار دیا۔

الله تعالى فرماتے میں:﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَلُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتًا وَّسَاءَ سَبِيلًا ﴾ ®

'' اور ان عُورتوں سے نکاح مت کروجن سے تمھارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گذر چکا ہے۔ یہ بے حیائی کا کام ، بغض کا سبب اور بردی بری راہ ہے۔''

تو یہ بھی اسلام میں عورت کی تکریم کی ایک واضح دلیل ہے۔

#### و بہنوں سے بیک وقت نکاح

ز مانهٔ جاہلیت میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا درست تھا جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

23: 4: النساء 22:4
 النساء 4: 25

7:4- النساء



## ایام حیض میں عورت کوالگ تھلگ کر دیا جاتا

زمان کا جاہیت میں عورت کے مخصوص ایا م شروع ہوتے تو اسے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا۔ اس کا خاوند نہ اس کے ساتھ اس نارواسلوک کو ناجائز اس کے ساتھ اس نارواسلوک کو ناجائز قرار دیا۔ رسول اکرم سُلُٹُوُمُ اپنی از واح مطہرات ٹُوکُٹُرُنُک نُصوص ایام میں ان کے ساتھ کھاتے چیتے ، ان سے خدمت لیتے اور ان کے ساتھ آرام فرماتے۔ صرف ایک چیز جسے اسلام نے ان ایام میں حرام قرار دیا وہ ہے بیوی سے صحبت۔ اس کے علاوہ باقی تمام معاملات کو جائز قرار دیا گیا۔

حضرت میمونہ ٹنکامیُنفا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مثالیُمِیُم کی از واج مطہرات ٹنکائیُنگ جب حیض کی حالت میں ہوتیں تو آپ مُکالیُمِیُم نہ بند سے او پران سے مقاربت کرتے بتھے۔ ®

اور حضرت عائشہ ٹھا ایٹھ ٹھا ایٹھ ای کہ میں کہ میں کہ میں عالت میں ایک برتن سے پانی پیتی ، پھر میں وہی (بچا ہوا) پانی آپ ٹاٹیٹی کو دیتی تو آپ بھی برتن کی اس جگہ پر مندر کھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا۔ اور میں حیض ہی کی حالت میں کھانے کے دوران اپنے دانتوں کے ساتھ ایک ہڈی سے پچھ گوشت تو ڑتی ، پھروہی ہڈی آپ مٹاٹیٹی کو پیش کرتی تو آپ بھی اس جگہ پر مندر کھ کر گوشت تو ڑتے جہاں سے میں نے تو ڑا ہوتا۔ ®

اور حضرت انس تفاسط کا بیان ہے کہ یہود یوں میں جب کوئی عورت مخصوص ایام میں ہوتی تو وہ اپنے گھروں میں نہاس کا بیان ہے کہ یہود یوں میں جب کوئی عورت مخصوص ایام میں ہوتی تو وہ اپنے گھروں میں نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ ہی اس سے مجامعت کرتے ۔ تو صحابۂ کرام ٹفائی نے اس بارے میں رسول الله مَتَّا الله تعالیٰ نے بیہ آیت اتاری: ﴿ وَیَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیْضِ قُلُ هُو اَذَی الله عَنْ ال

'' اور وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں ، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ لہذا حالتِ حیض میں عور توں سے الگ رہواور جب تک وہ پاک نہ ہوجائیں ان کے قریب نہ جاؤ'' تو رسول الله مَثَافِیْمُ نے فرمایا: «اصْنَعُوْ اکُلَّ شَنَىءَ إِلَّا النِّکَاحَ» ''تم سب کچھ کر سکتے ہوسوائے ہم بستری کے۔''®

ان پانچ نکات کی روشنی میں آپ کوخوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ اس لئے مغربی ذرائع ابلاغ کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قطعاً اس احساس میں مبتلانہیں ہونا چاہئے کہ اسلام نے عورت کومحروم کر دیا ہے اور اس سے اس کے بنیادی حقوق سلب کر لئے ہیں کیونکہ بیمن ایک افتر اءاور

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم:300

① صحيح مسلم:294

<sup>🕜</sup> صحيح مسلم:302

<sup>② البقرة 2: 222</sup> 



جھوٹ ہےاوراس کی حقیقت ہماری اب تک کی گذارشات میں واضح ہو چکی ہے۔

#### عبادات کے اجروثواب میں مرد وعورت دونوں کیسال ہیں

برادرانِ اسلام! یہ بات تو پہلے واضح ہو چک ہے کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اور جس طرح اسلام نے اس کی عصمت کے تحفظ کیلئے تو انین اور ضا بطے وضع کئے ہیں ایسا کسی اور دین میں نہیں ہے۔ تاہم اپنی ماؤں بہنوں کے مزید اطمینا ن کیلئے ہم عرض کرتے ہیں کہ عبادات کے اجرو ثواب کا اور جنت کی نعمتوں کا جہاں مردوں سے وعدہ کیا گیا ہے ۔

چنانچەاللدرب العزت كافرمان ب: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن

ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَىٰ بَعْضُكُمُ مِّنُ بَعْضٍ ﴾ ®

۔ '' پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فر مالی کہتم میں سے سی عمل کرنے والے کے عمل کوخواہ وہ مرد ہویا عورت میں ضائع نہیں کرتا ہتم سب آپس میں برابر ہو۔''

لینی اجرو ثواب میں تمھارے درمیان مساوات ہے اور مرد وعورت میں کوئی فرق نہیں۔

اور فرمايا: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ﴾ \*

'' جوکوئی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے گا بشرطیکہ با ایمان ہوہم اسے یقینی طور پر پا کیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور انھیں ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے ۔''

اسى طرح سورة الأحزاب مين الله تعالى كافران ب:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالْمُومِنَ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ اللهَ كَثِيرًا وَاللَّا كِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالصَّائِمِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُؤْمَاتِ وَاللَّا كِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَاللَّا كِرَاتِ أَعَلَى اللهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالشَّامِ وَاللَّا لَا لَهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاللَّا عَلَيْمًا ﴾

" بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ، مومن مرد اور مومن عورتیں ، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور مانبرداری کرنے والی عورتیں ، راست باز مرد اور راست بازعورتیں ، صبر کرنے والی

② الأحزاب35:35

® النحل97:16

🛈 آل عمران 3 195



عورتیں ، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں ، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ، مدقہ کرنے والی عورتیں ، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں ، ان سب کیلیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا تواب تیار کر رکھا ہے۔''

### عورت کی فطری کمزور بول میں بعض رصتیں

ذراغور فرمائیں! اسلام نے عورت کی فطری کمزور ایل اور اس کی بعض مجبور یوں کے پیشِ نظراہے گی احکامات میں رخصت بھی وی ہے۔مثلا:

- ا۔ حض ونفاس کے ایام میں خاتونِ اسلام کونماز اور روز معاف ہیں۔
- ۲۔ حیض ونفاس کے مخصوص ایام میں جونمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ صرف روزوں کی قضا لازم ہے۔
- - س حالت ِحیض میں طواف وداع جو واجباتِ حج میں ہے، ہے معاف ہوجا تا ہے۔

تو پیر خصتیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام نے عورت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا اور نہ ہی اس پرظلم کیا ہے۔ بلکہ اس کی فطری مجبور یوں کا خیال رکھا گیا ہے اور اسے اس کی طاقت سے زیادہ کسی امر کا مکلف نہیں کیا گیا۔ لہٰذا خواتینِ اسلام کو بھی ان اسلامی تعلیمات کو بسروچٹم قبول کر لینا چاہئے جوخود انہی کی عصمت کے تحفظ کی صانت ویتی ہیں۔ اللہ تعالی سب کواس کی توفیق مرحمت فر مائے۔

# عورت کے تحفظ کے لیے اسلام کے چند مخصوص احکام

برادرانِ اسلام! عورت کی عزت وحرمت کے تحفظ کیلئے اور اسے مریض دل قتم کے لوگول کے شرسے بچانے کیلئے اسلام نے عورت کیلئے چند قوانین مقرر کئے ہیں۔ ہم بید قوانین ذکر کرنے سے پہلے اپنی مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا وآخرت میں ان کی بھلائی دین اسلام کی تعلیمات پرعمل کرنے میں ہے۔ اور ان کی کامیابی وکا مرانی اسلام کے ان ضابطوں اور اصولوں کوعملی جامہ پہنانے میں ہے جو کہ خود



انہی کے تحفظ کیلئے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول مُلَاثِیم نے مقرر کتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُّ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمُرِهِمْ وَمَنْ يَعُصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَلْ ضَلَّ لاَ مُّبِينًا ﴾ \*\*
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَلْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ \*\*

'' اور ( دمیکھو ) کسی مومن مرو وعورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ ( یاورکھو ) جواللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا وہ صرتح گمراہی میں پڑے گا۔''

اسی طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاو دلا تے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں اور قیامت کے روز ان سے ان کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔جبیبا کہ رسول الله مَثَاثِیْمُ کا ارشاد گرامی ہے:

« كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَّسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى وَالرَّجُلُ رَاعِ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ﴾ وَمُلْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ﴾

''تم میں سے ہر خض ذمہ دار ہے اور ہر خض سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ کچھ ہوگی۔ الہذا وقت کا حکر ان ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آ دمی اپنے گھر دالوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوتم میں سے ہر خفص ذمہ دار ہے اور ہر شخص نے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوتم میں سے ہر خفص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔''

لېزامسلمانو!اس ذ مه دارې کا احساس کرد ادر اپنې بيږيوں ، بهنوں ادر بيٽيوں کو ان اسلامي تعليمات کا پابند بنا وُ جو کهان کے تحفظ کيلئےمشر وع کی گئی ہيں ۔ادر وہ پہ ہيں :

#### 🕕 گھروں میں استقرار

خواتینِ اسلام کیلئے اللہ تعالیٰ نے جو خاص ضابطے مقرر کئے ہیں ان میں سے ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ دہ اپنے گھروں ہی میں تھہری رہیں اور بغیر ضروری حاجت کے گھروں سے باہر نہ جائیں ۔ گھروں ہی میں تھہری رہیں اور بغیر ضروری حاجت کے گھروں سے باہر نہ جائیں ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَقَدْنَ فِنَی بُیُوتِ کُنَّ ، ، ، ، ﴾ ®

الأحزاب36:33

صحيح البخاري، الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن:893، صحيح مسلم:1829

الأحزاب 33:33



#### اسلام میں خواتین کا مقام اور پردہ

''اوراپنے گھروں میں ٹک کررہو۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ عورت کا دائر ہمل گھر کی چارد بواری کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے متجد میں باجماعت نماز ، جمعہ اور جہاد جیسی اہم عبادات سے متعنیٰ کیا گیا ہے۔ اوراسے اسکیے سفر کرنے سے منع کردیا گیا ہے بلکہ حج بیت اللہ جیسے اہم فریضہ الہی کی ادائیگی کیلئے بھی سفر کرنے کی صرف اس صورت میں اسے اجازت دی گئی ہے بلکہ حج بیت اللہ جیسے اہم فریضہ الہی کی ادائیگی کیلئے بھی سفر کرنے کی صرف اس صورت میں اسے اجازت دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند یا محرم موجود ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ بنیا دی طور پرعورت کی جائے قرار اس کا گھر ہے اور بغیر ضروری حاجت کے گھرسے نگلنا اس کیلئے درست نہیں ہے۔

اوررسول الله طَالِيَّةِ كا ارشاوگرامی ہے: «اَلْمَوْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَاخَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا»<sup>©</sup>

'' خاتون ستر (چھپانے کی چیز ) ہے۔اُس لئے جب وہ گھر سے نگلی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے۔ اور دہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اِس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔''

گھرچونکہ عورت کا اصل ٹھکانہ ہے اس لئے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کرنے کا علم دیا ہے تا کہ گھروں کی عزت وحرمت محفوظ رہے اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں ۔ بلکہ رسول اللہ منافی ہے اس شخص کی آئکھ بھوڑنے کی اجازت وی ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھا تک کر دیکھے ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گھر اور چارو پواری کی حرمت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے! اور سول اکرم منافی ہے عورت کی اس نماز کو افضل قرار دیا ہے جسے وہ اپنے گھر کے اندرادا کرے۔

چنانچ چھڑت ام حمید ٹن انڈ شائل نے جب رسول اللہ شائل کے ساتھ (مسجد نبوی میں) نماز پڑھنے کی رغبت ظاہر کی تو آپ نے فرمایا '' مجھے معلوم ہے کہتم میرے ساتھ نماز پڑھنا لپند کرتی ہولیکن گھر میں نماز پڑھنا تمھارے لئے بہتر ہے۔''

اس کے بعد حضرت ام حمید ٹنکائٹٹانے اپنے گھر کے اندرونی کمرہ کے ایک نہایت تاریک کونے میں اپنے لئے جائے نماز بنالی۔ پھروہ ساری زندگی اسی پرنماز پڑھتی رہیں۔®

تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورت کی جھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے اور بغیر کسی

ابن حبان:413/12: 5599وصحح إسناده الأرناؤط، وأخرج الجزء الأول منه الترمذي: 1773وصحح إسناده الشيخ الألباني في المشكاة: 3109

المدن 371/6، ابن حبان:596/5:2217قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره



🗗 مردوزن كااختلاط حرام

آج کل'' حقوق نسوال''کے تحفظ کے دعو پدار گمراہ کن پروپیگنڈہ کرتے ہوئے بید دعوت دے رہے ہیں کہ عورتوں کومردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہئے اور کسی بھی میدان میں انھیں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہئے! حالانکہ بید دعوت عورتوں کو بربادی کی طرف و کھیلنے کے برابر ہے کیونکہ اس کے پیچھے دعو پداروں کا مقصد عورتوں کی ترقی نہیں بلکہ ان کا اصل مقصد بیہ ہے کہ مردوں کیلئے عورتوں کو شکار کرنا آسان ہو جائے اور جو محض جب چاہے ، جہاں چاہے اور جھے چاہے دام فریب میں گرفتار کر کے اس کی عزت کو تار تار کروے جیسا کہ بھدافسوس آج کل ہورہا ہے۔

ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے عورت کو مردوں کیلئے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اور آپ مٹائیٹی نے فر مایا ہے کہ جب کوئی مردکسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بنا ہریں عورتوں کا مردوں سے اختلاط عورت اور مرد دونوں کیلئے باعث فتنہ ہے۔ اور اس سے دونوں کا دین وائیان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ مٹائیٹی نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو مردوزن کے اختلاط کی طرف لے جاتے ہیں۔مثلا:

- © عورت کو اللہ تعالیٰ نے غیرمحرم مرد کے ساتھ پست اور نرم آواز میں بات کرنے سے منع فرما دیا ہے تا کہ کوئی مریض دل شخص اس کے متعلق شک وشبہ کا اظہار نہ کرے ۔ ®لہذا جب نرم لب ولہجہ میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مردوزن کے اختلاط کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے!
- اللہ تعالی نے مومن مردوں کو اجنبی عورتوں ہے اپنی نظروں کو جھکانے کا اور اس طرح مومنہ عورتوں کو بھی اجنبی مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا تھکم دیا ہے۔ ®

اوررسول اکرم سُلَیْنِیْم نے غیرمحرم عورتوں کو دیکھنا آتھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ آپ سُلِیْنِم کا ارشادگرامی ہے: '' آتھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زناسننا ہے، اُبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور یاؤں کا زنا چانا ہے۔'' ®

لہذا جب غیرمحرم مرد وعورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی حرام ہے تو ان کی آپس میں میل ملا قات اور گھومنا پھرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے!

النور 24: 30-31
 النور 24: 31-30

32:33 الأحزاب

# اسلام میں خواتین کا مقام اور پردو

«اِسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ ( وَسَطَهَا ) عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ» فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا<sup>©</sup>

'' تم ایک طرف ہٹ جاؤ کیونکہ تمھارے لئے جائز نہیں کہتم راستے کے عین درمیان میں چلو۔تم پر لازم ہے کہتم راستے کے کناروں پر چلو۔'' اس پر وہ خواتین دیوار کے ساتھ چیٹ کر چلتی تھیں حتی کہان کی جادریں (جن سے انھوں نے پردہ کیا ہوتا) دیواروں سے اٹک جاتی تھیں۔

تو آپ اندازہ فرمائیں کہرسول اللہ طُلِیْم نے جب نمازتک اداکرنے کے بعدگھروں کو واپس لوٹے والی عورتوں کو مردوں کے رائے سے دور رہنے کی تلقین فرمائی نؤ عام طور پر مردوعورت کا اختلاط کیسے درست ہوسکتا ہے!

صحضرت عقبه بن عامر الجهني تفاسط سے روایت ہے کدرسول الله مَالَيْظِ نے قرمایا:

" تم (غیرمحرم) عورتوں کے پاس جانے سے پر ہیز کرو" تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ الحصو یعنی فاوند کے بھائی (ویور) کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ مُنْ اللّٰمِ نے فرمایا: "ویورموت ہے۔ "®

اس حدیث میں ذراغور کریں کہ جب دیور ( خاوند کا بھائی ) اپنی بھابھی کیلئے موت ہے تو عام مرد وعورت کا آپس میں اختلاط کتنا خطرناک ہوسکتا ہے!

@ حضرت ابن عباس شی الله عدد ایت ہے که رسول الله مَالَيْتَا مِن فرمایا:

«كَا يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ، وَكَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ » 

«كَوَى شُخْصَ سَى عُورت كَ سَاتِهِ بِرَّرْ خلوت مِين نه جائے ، بان اگراس كے ساتھ كوئى محرم ہوتو ٹھيك ہے۔
اور اسى طرح كوئى عورت محرم كے بغير سفر نه كرے۔ ''

آپ مُنَاتِّيْنًا كا يه فرمان س كرايك شخص كھڑا ہوا اور كہنے لگا:اے اللہ كے رسول!ميرى بيوى حج كے ليے روانہ

① سنن أبي داؤد:5272 وصححه الشيخ الألباني في السحيحة:856

٠ صحيح البخاري، النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة:5232، مسلم، الأدب:2083

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الحج باب حج النساء:2862، صحيح مسلم، الحج: 1341



ہوگئ ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھ لیا گیا۔ہے۔تو آپ سُلُٹِیُمُ نے فرمایا: جاؤاپنی ہیوی کے ساتھ جج کرو۔''

یہ دلائل اس بات کے ثبوت کیلئے کافی ہیں کہ مردو زن کا اختلاط قطعا جائز نہیں ہے۔للہذا مسلمان خواتین کو مغرب زدہ لوگوں کے فریب میں نہیں آتا چاہئے اور قرآن وحدیث کے ان واضح دلائل کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہئے۔

### 🗗 بے پردگی حرام ہے

بناؤ سنگھار کرکے اور بے پردہ ہو کر گھروں سے زکلنا خواتین پرحرام ہے۔اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اپنے گھروں کے اندرکھہرے رہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے:

﴿ وَلاَ تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ٢٠٠٠ ﴾

''اور قدیم زمانهٔ جاہلیت کی طُرح بناؤسنگھار کا اظہار مت کرو۔''

یعنی اگر شمصیں کسی ضرورت کے پیشِ نظر گھروں سے ہمرنگانا پڑے تو اس طرح مت نکلوجیسا کہ زمانۂ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتے ہوئے نکلی تھیں ، بلکہ خوشبولگائے بغیراور کممل با پردہ ہوکر گھروں سے باہر جایا کرو۔اس آیت میں تبرج سے منع کیا گیا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ

اعورت بے یردہ ہوکر غیرمحرم مردول کے سامنے نہآئے۔

۲۔ اور نیم عریاں لباس پہنے ہوئے اپنی زینت یا اعضاء زینت میں سے کوئی عضو ان کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ۳۔ اور مٹک مٹک کرنہ چلے جس سے مردوں کی جنسی خواہش بھڑک اٹھے۔

۴۷۔ اور وہ غیرمحرم مردول سے نرم اور پست آواز میں گفتگو نہ کرے جس سے ان کے ولول میں برے خیالات پیدا ہول ۔

۵۔اور وہ غیرمحرم مردوں سے مصافحہ نہ کرے اور ان کے ساتھ اختلاط سے پرہیز کرے۔

یہ تمام صورتیں اس تبرج میں شامل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خوا تین کومنع کر دیا ہے اور اسے جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا ہے۔

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے:

الأحزاب33:33



﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنُ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبِّرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾ \* (مُتَبِّرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾ (الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

'' اور وہ بوڑھی عورتیں جنھیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہوان کیلئے گناہ کی بات نہیں کہ وہ اپنی اوڑھنی یا برقعہ وغیرہ اتار دیں بشرطیکہ وہ ابنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھریں۔ اور اس سے بھی پر ہیز کریں تو ان کیلئے بہتر ہے۔''
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمر رسیدہ خواتین کو غیر محرم مردوں کے سامنے اوڑھنی یا برقعہ وغیرہ اتارنے کی اجازت دی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا بناؤ سنگھار ظاہر نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ان کا بناؤ سنگھار ظاہر ہوتا ہوتو انہیں بھی چاور یا برقعہ وغیرہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے فورا بعد یہ نہ را یہ اور اس سے بھی پر ہیز کریں یعنی برقعہ وغیرہ نہ اتاریں توبیان کے حق میں بہتر ہے۔ الہذا جب عمر رسیدہ خواتین کو بناؤ سنگھار کے اظہار کی اجازت نہیں اور ان کیلئے برقعہ نہننا بہتر ہے تو جوان عورتوں کو اس کی رسیدہ خواتین کو بناؤ سنگھار کے اظہار کی اجازت نہیں اور ان کیلئے برقعہ نہننا بہتر ہے تو جوان عورتوں کو اس کی

ا جازت کیسے ہوسکتی ہے کہ وہ خوشبو سے معطر ہو کر اور کممل میک اپ کئے ہوئے بغیر پردہ کے بھرتی رہیں! اور رسول اکرم مُلَاثِیْج نے بناؤسنگھار ظاہر کرنے والی خواتین کوان الفاظ میں سخت وعید سنائی ہے:

" دوقتم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک آد وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی مانند

کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ہانگیں گے۔ اور دوسر کی وہ خواتین ہیں جو ایبا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ

ہوں گی۔ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے منک کر چلنے والی ہوں گی ، ان کے سراونٹوں کی

کہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایس عورتیں جنت میں واخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشہو پا کیں گی

طالانکہ اس کی خوشہوتو بہت دور ہے محسوس کی جائے گی۔ " "

اسی طرح رسول الله مَثَاثِیمُ کا ارشادگرامی ہے:

«أَيُّمَا امْرَأَةِ اِسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ» ۞

'' جوعورت خوشبولگا کر پچھالوگوں کے باس سے گذرے تا کہ وہ اس کی خوشبومحسوس کر سکیس تو وہ بد کارعورت

"--

ان وونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتے ہوئے اور بے پردہ ہوکر گھروں سے باہر ٹکلنا

النور 24:05
 صحيح مسلم -الجنة باب النار يدخلها الجبارون :2128

سنن أبى داؤد، الترجل باب في طيب المرأة:4167، سنن الترمذي، الإستئذان باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة:2937، سنن النسائي، الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب:5126



### 🗨 پردہ کرنا فرض ہے

خواتینِ اسلام پراینے پورے جسم کا پر دہ کرنا فرض ہے جس کی فرضیت کے دلائل قر آن وحدیث میں موجود ہیں ۔ جبکہ مغرب ز دہ لوگ پر دے کو رجعت پسندی قرار دیتے ہیں اور ان کا دعوی میہ ہے کہ پر دہ اسلام کے اوائل میں تو درست تھا ، اب بیہ قابلِ عمل نہیں رہا! حالا نکہ تمام ائمۂ دین ،علاء کرام اور مجتهدین امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم مُلَّیْثِیم کی وفات کے بعد قرآن وسنت کے احکامات تا قیامت باقی ہیں ۔اورجس طرح آپ مُلْقِيمٌ كي نبوت قيامت تك كولول كيلئے ہاى طرح آپ مُلَاقيمُ كي شريعت بھي قيامت تك كولول کیلئے ہے اور اس میں کوئی رد وبدل نہیں ہوسکتا۔ پھریہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ پردے کی فرضیت کا حکم نازل ہونے کے بعد تمام خواتینِ اسلام نے اس حکم کی پابندی کی ، چنانچہوہ بلاضرورت گھروں سے باہر نہیں لگاتی تھیں اور جب سی ضرورت کے پیشِ نظرگھر سے باہر جانتیں تو تعمل با پردہ ہو کر جانتیں۔ پھرمسلمان خوانتین کا یعمل صحابہً کرام نئ ﷺ کے دور میں اور پھر تابعین ؓ کے عہد میں بھی جاری رہا۔ اور یہی وہ زمانے ہیں جن کے بہترین زمانہ ہونے کی شہادت خود رسول اللہ مٹائیٹی نے دی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی بیدمبارک عمل مجھی منقطع نہیں ہواحتی کہ چودھویں صدی ہجری میں جب خلافتِ اسلامیہ کا خاتمہ ہوا ، امتِ مسلمہ بصد افسوس چھوٹے جھوٹے ملکوں میں منقسم ہوگئی اورمغربی افکار کی نشر واشاعت کا آغاز ہوا تو اکثر مسلمان خواتین نے پردے کوخیر باد کہد دیا اورآ ہستہ آ ہتہ بیشتر اسلامی ممالک میں بے حیائی اور عربانی نے حیااور غیرت کی جگہ لے لی ۔ لہذا بردہ دورِ حاضر کے علماء کی اختر اعنہیں بلکہ بیاسلام کی بہترین صدیوں میں بھی تھا اور اس کے بعد بھی کئی صدیوں تک جاری رہا۔ اس لئے اسے رجعت پیندی یا دقیا نوسیت قرار دینا ایک بہت بڑی غلط نہی ہے جس کا از الد کرنا از حد ضروری ہے۔ برادرانِ اسلام! اب آپ فرضیتِ پرده کے متعلق داضح دلائل ساعت فر ما کیں تا که آپ کو بیمعلوم ہو کہ پرده قر آن وحدیث ہے ایک ثابت شدہ تھم ہے ، اللہ اور اس کے رسول مَثَالِیُّا نے خواتین اسلام کو اس کا پابند کیا ہے اور یمی پاکبازخوا مین کاشیوہ اور طرزِ عمل رہاہے۔

🛈 الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ <sup>®</sup>

① الأحزاب33:53

## اسلام مين خواتين كامقام اور پرده

" اور جبتم ان سے کوئی چیز طلب کروتو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ یہ تمھارے اور ان کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کیا گئے کامل پاکیزگی ہے۔"

یہ آیت'' آیة الحجاب'' یعن' پردے کی آیت' کے نام سے معروف ہے کیونکہ پردے کی فرضیت کے متعلق یہ پہلی آیت تھی اور یہ ماہِ ذوالقعدہ ہے ہے ہیں نازل ہوئی۔ اِس کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت انس متعلق یہ پہلی آیت تھی اور یہ ماہِ ذوالقعدہ ہے ہے ہیں نازل ہوئی۔ اِس کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت انس متعاشرہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر شاہ منطقہ نے رسول اللہ متالی تھے اس کے اسلامی کیا ایک ایک کا متام دیں۔ اس پاس ایجھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو کاش آپ امہات المؤمنین شائش کو پردہ کرنے کا متام دیں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ©

یہ آ بت اگر چہ امہات المؤمنین ڈی اُڈیٹا کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس میں پردے کا حکم تمام خواتین اسلام کیلئے تھا اوراب تک ہے اوراس طرح رہے گا کیونکہ اس آ بت کے نزول کے بعدرسول اکرم سُلاُ اُلِی نے جہال اپنی از واج مطہرات خی اُلٹی کو پردہ کرنے کا حکم دیا وہاں تمام صحابہ کرام جی الٹی نے بھی اپنی خواتین کو اس پر عملدرآ مدکرنے کا حکم دیا اور پردہ کرنے کی جو حکمت اس آ بت میں فرکٹی ہے کہ بیتم صارے اوران کے دلوں کیلئے کامل پاکیزگ ہے ، یہی حکمت اس بات کی دلیل ہے کہ آ بت میں پردہ کرنے کا حکم عام ہے اور اس میں تمام خواتین اسلام شامل ہیں ، کیونکہ جب پردہ کرنے سے امہات المؤمنین بڑی گئی جیسی پاکباز خواتین کے دل پاکیزہ رہیں گئو باقی خواتین کیلئے تو اس پر مکل کرنا اور بھی ضروری ہوگا تا کہ ان کے دلوں میں بھی پاکیز گئ آئے۔

#### 🛈 الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَنْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُلْمِنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدُنىٰ أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤَذَيْنَ ﴾ ®

'' اے نبی! پنی ہیو یوں ہے ، اپنی بیٹیوں ہے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہددو کہ وہ اپنے او پر اپنی چا دریں لٹکا لیا کریں ۔اس سے بہت جلدان کی شناخت ہو جاہا کرے گی ، پھر انھیں ستایا نہیں جائے گا۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم طالیہ تا ماہرات نتی کو کئی از داج معلمرات نتی کا گئی اور آپ کی صاحبز ادیوں سمیت تمام خواتین اسلام کو حکم دیا ہے کہ دہ ایک بڑی چا در کے ذریعے سر سے لیکر پاؤں تک مکمل پردہ کیا کریں اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس سے ان کی پہچان ہوجائے گی کہ بیشریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا خواتین ہیں۔ اس لئے کوئی شخص انھیں ستانے کی جرائت نہیں کر سکے گا۔ اِس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنا شرافت اور حیاء کی

<sup>€</sup> الأحزاب33:59



علامت اور بے بردگی بے حیائی کی علامت ہے۔

ای طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چہرہ سمیت پور ہے جسم کا پردہ کرنا فرض ہے کیونکہ عربی نربان میں ( جلباب ) اس کھلی چا در کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھک جائے اور بالکل یہی معنی امہات المؤمنین فئ النّیٰ اور صحابیات فئ النّیٰ نیڈ اس آیت سے آخذ کیا تھا۔ چنا نچہ حضرت ام سلمہ فٹ النّیٰ فرماتی ہیں:

د' جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خوا تین گھونگٹ بنائے ہوئے گھروں سے اس طرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے دوسے سے آپ سے اس طرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے اس میں سے اس طرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے اس میں اس اس طرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے دوسے سے اس طرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے اس میں اس میں کہ گویا ان کے اس میں میں کہ گویا ان کے اس میں میں کہ تھیں کہ گویا ان کے اس میں میں میں کہ تھیں کہ گویا ان کے اس میں میں میں کہ تو انسان کی خوا تین گھوٹک بنائے ہوئے گھروں سے اس طرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے اس میں میں میں کہ تھیں کہ گویا ان کے اس میں کہ تو انسان کی خوا تین گھوٹک بنائے ہوئے گھروں سے اس طرح نکلی تھیں کہ تو کہ تو انسان کی خوا تین گویا ہوئے گھروں سے اس طرح نکلی تھیں کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کی تو انسان کی خوا تین گویا کی تو کہ تو کے تو کہ تو کہ تو کہ تو کی تو کہ تو کی تو کہ ت

''جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خوا تین گھونگٹ بنائے ہوئے گھروں سے اس طُرح نکلی تھیں کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں اور انھوں نے سیاہ رنگ کی چادریں اوڑھ رکھی ہوتی تھیں۔'' ®

اور حضرت عائشه ری الفظ فرمایا کرتی تھیں:

'' الله تعالی انصاری خواتین پررم فرمائے ، جب بیآیت نازل ہوئی تو انھوں نے اپنی چادریں پھاڑ کران سے اپنے چہرے ڈھانپ لئے اور وہ رسول الله مَنْ ﷺ کے بیچھے یوں باوقار انداز میں نماز پڑھتیں کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔'' ®

اسی طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ پردہ کرنے کا حکم تمام خواتینِ اسلام کیلئے ہے نہ کہ صرف امہات المؤمنین ٹی اُٹینا کیلئے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی مٹاٹین کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاں اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں وہاں دیگر مومنوں کی تمام ٹوا تین کو بھی اس کا حکم دیں ۔

الله تعالى فرمات بين: ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤَمِنَاتِ يَغْضُضَ مِنَ أَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ وَلَا يُبُلِيهُنَ وَيَخْطُنَ وَلَا يُبُلِيهُنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ وَلَا يُبُلِيهُنَ وَيَعْفَظُنَ وَرُوْجَهُنَ وَلَا يُبُلِيهُنَ وَيَعْفَظُنَ وَرُوْجَهُنَ وَلَا يُبُلِيهُنَ وَيَعَقَطُنَ وَلَا يُبُعُولَتِهِنَ أَوُ آبَاثِهِنَ أَوُ آبَاثِهِنَ أَوُ آبَاثِهِنَ أَوُ آبَاثِهِنَ أَوُ اللَّاعِينَ أَوْ أَبُنَاء بُعُولَتِهِنَ أَوُ إِخْوَانِهِنَ أَوُ يَبِي إِخْوَانِهِنَ أَوُ يَسَائِهِنَ أَوْ اللَّهِ يَعْمَلُونَ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالَ أَوِ الطِّفُلِ اللَّايِمَنَ لَمُ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ نِيُنَتِهِنَ ﴾ 
عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ نِيُنَتِهِنَ ﴾ 
عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ نِيُنَتِهِنَ ﴾ 
عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ نِيُنَتِهِنَ ﴾ 
عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ نِيُنَتِهِنَ ﴾

''ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نچی رکھیں ، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت فاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریہ نوں پر اپنی اوڑ صنیاں ڈالے رکھیں اور اپنا بنا و سنگھارکسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے ، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے ، یا اپنے بھانچوں کے ، یا اپنے بھانچوں کے ، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے ، یا اپنے غلاموں کے ، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے ، یا اپنے غلاموں کے ، یا اپنے میل ہول کی عورتوں کے ، یا اپنے غلاموں کے ، یا اپنے فرکرطرح زورزورسے پاؤں مارکر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔''

🕝 النور24:31



اس آیت میں کی باتیں انہائی توجہ کے قابل ہیں:

الله تعالی نے ایمان والی خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اور بیہ بغیر پردہ کے ممکن نہیں کیونکہ جب پروہ نہیں ہوگا تو مرد بے پردہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا ، نظریں ملیس گی اور پھر انجام عورت کی بیعزت کا تحفظ ہوتا ہے اور بے پردگی سے ایسانہیں ہوسکتا۔

اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی زینت ( بناؤسنگھار ) ظاہر کرنے سے منع فر مایا ہے سوائے اس زینت کے جو مجبورا یا خود بخو د ظاہر ہو جائے ۔اس سے ثابت ہوا کہ پردہ کرنا عورت پر فرض ہے کیونکہ بغیر پردہ کے زینت کو چھپانا ممکن نہیں ۔اس طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ زیب وزینت کا سب سے بڑا مظہر چہرہ ہے ،الہٰذا اسے چھپانا لازم ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ خوا تین اپنے گریبانوں پراوڑھنیاں ڈالےرتھیں۔ یعنی اپنا سر، چہرہ، گردن اور سینہ اچھی طرح سے چھیا کررتھیں۔

اور حضرت عائشه تَ اللهُ عَلَىٰ جُهُوبِهِنَ ﴾ تَ تَصِين: ﴿ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَيْضُرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ﴾ \*

'' الله تعالی اولین مہاجرین کی عورتوں پر رحم فر مائے ، ;نب الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی تو انھوں نے اپنی چا دریں پھاڑ کراپنے چہروں کو چھپالیا۔''

اور ابن ابی حاتم نے حضرت صفیہ تفار کیا تو وہ کہنے گیں: ہاں کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ تفار کیا ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ تفار کیا تو وہ کہنے گیں: ہاں ٹھیک ہے قریشی خوا تین فضیلت والی ہیں لیکن میں نے انصاری خوا تین فضیلت کا ذکر کیا تو وہ کہنے گیں: ہاں ٹھیک ہے قریشی خوا تین فضیلت والی ہیں لیکن میں نے انصاری خوا تین سے زیادہ افضل خوا تین نہیں دیکھیں ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والی اور اس پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان واں ہیں ۔ چنانچہ جب سورۃ النور میں ہے تھم نازل ہوا (و لیک شریف بن بن کے مُروں میں کہ جیسے آئیں تو این جاروں کے مردوں نے انہیں ہے تھم پڑھ کر سایا ۔ اس پر وہ صبح کے وقت جب نماز بڑھنے کیلئے گئیں تو اپنی چادروں کے ساتھ یوں گھونگٹ بنا کر گئیں کہ جیسے ان کے سرول پر کوے بیٹھے ہوں ۔ " ®

اس سے معلوم ہوا کہ ان خواتین اسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کوفوراعملی جامہ پہنا یا اوراس کی تغییل میں کسی حیل وجمت سے کام نہ لیا۔ کاش آج کی خواتین بھی اسی جذبۂ اطاعت وفرمانبرداری کا مظاہرہ کریں۔

صحيح البخارى، تفسير القرآن باب قوله ( وَلْيَضْرِيْنَ بِغُمُرِهِنَّ · · ) :4758
 فتح البارى:490/8

## اسلام يى خِواتين كامقام اور پرده 🔷 💮 💮 اسلام يى خواتين كامقام اور پرده

الله تعالی نے خواتین کو پاؤں مار کر چلنے ہے بھی منع فرمایا تا کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ اپنے خوبصورت لباس کو ظاہر کرنا، زیورات بہن کر اور خوب میک اپ وغیرہ کرکے اپنے حسن کی نمائش کرنا اور غیرمحرم مردوں کو دعوت نظارہ دینا بیسب عورتوں پرحرام ہے۔

#### دوسرا خطبه

سامعین گرامی! قرآن مجید سے فرضیت ِ پردہ کے دلائی کا تذکرہ سننے کے بعد آیئے اب حدیثِ نبوی سے بھی اس کے دلائل ساعت کر لیجئے:

وَضِيتِ بِرده كَي چَوَهِي دَكِل حَفرت عَاكَثَه ثَوَاسِّنَا كَي روايت ہے جوبیان كرتی ہیں كه: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ)<sup>©</sup>

'' ہم رسول اللہ عُلِیْ کے ساتھ حالتِ احرام میں تھیں ، جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر خاتون اپنی کھی چا درکو اپنے سرے چرے پر لئکا لیا کرتی تھی اور جب وہ گذر جاتے تو ہم اپنی چا در ہٹا لیتیں۔'
اس حدیث میں پردے کی فرضیت کا واضح ثبوت موجود ہے کیونکہ پردہ فرض تھا تو تبھی وہ پا کباز خواتین حالتِ احرام میں بھی غیرمحرم مردوں کے سامنے آنے پر اپنے چروں کو چھپالیا کرتی تھیں ۔ اِس سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب احرام کی حالت میں وہ اس قدر پردے کی پابندی کرتی تھیں تو اس کے علاوہ باتی ایام میں وہ کس قدر اس کی یابندی کرتی تھیں تو اس کے علاوہ باتی ایام میں وہ کس قدر اس کی یابندی کرتی ہوئی !

نیز اس میں اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا لازمی امر ہے کیونکہ جب احرام کی حالت میں غیرمحرم مردوں کے سامنے چہرہ نگا رکھنے کی اجازت نہیں تو کسی اور حالت میں چہرے کو ننگا رکھنا کیسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے!

اور کوئی شخص ید دعوی نہیں کرسکتا کہ الیا تو محض امہات المؤمنین ٹٹائیں ہی کرتی تھیں جنھیں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ باتی صحابیات ٹٹائیں بھی اس طرح ہی کیا کرتی تھیں۔جیسا کہ حضرت اساء بنت ابی بکر ٹٹا النظائے دیا گیا تھا کہ دوں سے اپنے چہرے چھپالیا کرتی تھیں۔''®

① سنن أبي داؤد:1833، سنن ابن ماجه:2935وضعفه الألباني ولكن له شاهد من حديث أسماء وفاطمة

ابن خزيمه، الحاكم: صحيح على شرط الشيخين



🙆 واقعهُ ا فَك مين حضرت عائشه ثني الأمَّهُ كا بيان ہے:

'' صفوان پردے کا تھم نازل ہونے ہے قبل مجھے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے جب مجھے پہچانا تو إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ بِرِّصَےٰ لگا۔اس پر میں بیدار ہوگئی اور میں نے فوراا پنی چاور سے اپنا چہرہ چھپالیا۔''<sup>©</sup>

صَرْت عَائَثُهُ ثَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَائَثُهُ ثَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

'' مومنہ عور میں اپنی چا دروں میں لیٹی ہوئی فجر کی نماز رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹ کے پیچھے ادا کرتی تھیں۔ پھر نمازختم ہونے کے بعدایۓ گھروں کو داپس پلٹیں تو اندھیرے کی وجہ سے انھیں کوئی پیچان نہیں سکتا تھا۔''

یے صدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ کرنا تمام خواتین اسلام پر فرض ہے اور یہی اوائلِ اسلام سے یا کباز خواتین کاشیوہ رہاہے۔

ک حضرت ام عطیہ فی الینفا سے روایت ہے کہ رسول الله مثالی آنے تمام خوا مین کوعیدگاہ میں آنے کا تھم دیا تو بعض عورتوں نے کہا: ہم میں سے کسی کے پاس جا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ تو آپ مثالی ایم میں سے کسی کے پاس جا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ تو آپ مثالی ایم میں سے کسی کے پاس جا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ تو آپ مثالی ایم میں سے کسی کے پاس جا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ تو آپ مثالی ایم میں سے کسی کے پاس جا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ تو آپ مثالی کے بات کے ایم کا میں ایم کرے اور نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ تو آپ مثالی کے بات کو تعلق میں آنے کا تھم دیا تو

«لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ®

''اہے اس کی بہن جا در پہنائے۔''

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ مُنَافِیْم کے زمانے کی تمام خواتین اپنے چہروں سمیت پورے جسم کا پردہ کرتی تھیں ، اور یہ بھی کہ سی خاتون کیلئے جائز نہیں کہ وہ بغیر پردہ کے گھرسے باہر نکلے کیونکہ اگر بغیر پردہ کے گھرسے نکلنا جائز ہوتا تو آپ مُنافِیْم کم از کم ان خواتین کو ضرور اجازت دے دیتے جن کے پاس پردہ کرنے کیلئے چا درین نہیں ہوتی تھیں۔ تو آپ مُنافِیْم کا یہ تھم کہ جس خاتون کے پاس چا در نہ ہواسے اس کی بہن چا در پہنا کے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر پردہ کے گھرسے نکاناعورت پرحرام ہے۔

صحیح البخاری وصحیح مسلم

صحيح البخارى:578 وصحيح مسلم:645

<sup>@</sup> صحيح البخارى:324، صحيح مسلم:890

## اسلام میں خواتین کا مقام اور پرده

'' جو شخص اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ گھییٹے اللہ تعالیٰ روزِ تیامت اس کی طرف ویکھنا تک گوارانہیں کرے گا۔'' یہ س کر حضرت امسلمہ میں پیٹھانے کہا: ( فککیْفَ یَصْمنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُیُوْلِهِنَّ )

عورتیں اپنی چادروں کے کناروں کا کیا کریں؟ آپ اللّیظِمْ نے فرمایا: (یُوْخِیْنَ شِبْرًا)" ایک بالشت تک لئے الله الله کریں۔" تو ایم سلمہ ٹی شِنْ نے کہا: ﴿ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ﴾ تب تو پیر نظے ہو جا کیں گے۔ تو آپ مُلَّا لِیَا کریں۔ ' قَرْمایا: ﴿ فَیُوْخِیْنَهُ فِرَاعًا لَا یَزِدْنَ عَلَیْهِ ﴾ ''وہ ایک ہاتھ تک آھیں لئکا لیا کریں ، اِس سے زیادہ نہیں۔ ' ®

اس حدیث میں ذراغور فرمائیں کہ اس وقت کی پاکبازخوا تبن کس قدر پورے جسم کے پردے کا خیال کرتی تھیں کہ انھیں اپنے پاؤں تک کو نظا کرنا گوارا نہ تھا ، جبکہ اس دور کی خواتین پاؤں تو کیا پنڈلیوں بلکہ گھٹوں تک اپنی ٹائلین نگی کرکے پھرتی رہتی ہیں اور انھیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مُنافیظُم کی نافر مانی کا ارزکا کے کر ہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو ہدایت دے اور انہیں اسلامی تعلیمات پڑمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین براور ان اسلام! ہم نے اب تک فرضیت پردہ کے جو دیائل ذکر کئے ہیں اگر آپ نے ان دلائل کو بغور س لیا ہے تو اب ذرا اپنے ضمیر سے بوچھیں کہ کیا اس کے بعد بھی کسی خاتون کیلئے جائز ہے کہ وہ پردہ کئے بغیر گھر سے باہر نکلے؟ اپنا لباس ، اپنے زیورات اور اپنی زیب وزینت کوغیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرکے انھیں دعوت نظارہ دیتی رہے؟ کیا بید دلائل جانے کے بعد بھی کسی سر پرست یا والدین کیلئے بیدرست ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی یا بیٹی یا بہن کو پردہ کے بغیر گھر سے باہر جانے کی اجازت دے؟ کیا قرآن وحدیث کی ان واضح تعلیمات کو جانے کے بعد بیضروری نہیں ہو جاتا کہ خواتینِ اسلام سرِ تسلیم خم کرتے ہوئے فورا ان پر عمل در آمد کریں اور پردے کی یابندی شروع کردیں؟ اور کیا والدین کیلئے ضروری نہیں ہو جاتا کہ وہ ابتداء ہی سے اپنی بیٹیوں کو پردے کا یابند بنا نمیں تا کہ وہ بردی ہو کر بھی اس کی یابندی کرتی رہیں؟

ہم اپنے غیور بھائیوں اور لائقِ احترام ماؤں اور بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور سبل کر مغرب کے گمراہ کن افکار کا مقابلہ کریں اور اپنی ہیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو عفت ویا کدامنی کا تاج پہنا کر انھیں بے پردگی،اختلاط اور عریانی سے محفوظ رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے اُحکامات پڑمل کرنے کی توفیق وے۔آ مین ثم آمین

<sup>🛈</sup> سنن الترمذي :1731: حسن صحيح ـ وصححه الألباني



## نکاح کے مقاصد اور کامیاب از دواجی زندگی

اجم عناصر خطبه:

نکاح کے مقاصد اور فوائد

🛈 مشروعیتِ نکاح

ا خاوند بیوی کے درمیان مشتر کہ حقوق

کامیاب از دواجی زندگی کے اصول

#### يبلاخطبه

برادران اسلام! اسلام میں مردوعورت کیلئے نکاح شروع کیا گیا ہے اور نکاح ایباعظیم رشتہ ہے کہ جس ہے منسلک ہونے کے بعد خاوند بیوی ایک یا کیزہ زندگی گذار سکتے ہیں ۔ایسی زندگی جس میں محبت و پیار ، ایک دوسرے سے مدردی اور الفت کے پاکیزہ جذبات پائے جاتے ہیں اور اس میں خاوند ہوی ایک دوسرے کے رفیق ، د کھ درد کے ساتھی اور منحوار ہوتے ہیں اور اگر وہ د دنوں اپنی از دواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر كريس تو أنصي دنيا ميس سكون اور اطمينان نصيب موسكتا ہے اور قيامت كے روز وہ الله تعالى كى رضامندى سے ہمکنارہو سکتے ہیں۔

نکاح کی مشروعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ خِفْتُدُ ٱلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ اَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِلَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ذَلِكَ أَدُنَى أَلَّا تَعُولُواlacksquare

'' اگرتمہیں اندیشہ ہو کہ بتیم لڑکیوں ہے نکاح کرکےتم انصاف نہ کرسکو گےتو جوعورتیں تم کو اچھی لگیں ان میں سے دو دو، تین متین ، چار چار سے نکاح کرلو لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہتم ان کے مابین عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے یاتمھاری ملکیت کی لونڈی ۔ بے انصافی سے بیخے کیلئے بیزیادہ قرین صواب ہے۔'' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں میں سے جو پسند آئیں دو دو ، تین تین اور حتی کہ حیار حیار سے نکاح

کرنے کا تھم دیا ہے لیکن ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کواللہ تعالیٰ نے اس بات سے مشروط کر دیا ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور اگر اسے اندیشہ ہو کہ وہ ایبانہیں کر سکے

گاتو پھروہ ایک ہی ہوی پر اکتفا کرلے یالونڈی برگذارا کرلے۔

<sup>3:4:</sup>النساء4:3



اور روسرے مقام پر فرمایا:﴿وَأَنكِحُوا الْآيَامَى مِنكُمُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنُ عِبَادِكُمُ وَإِمَائِكُمُ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِن فَضُلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ \*\*

'' اورتم میں نے جومر دوعورت غیر شادی شدہ ہوں تم ان کا نکاح کردو اور اپنے نیک بخت غلاموں اور اور تم میں نے جومر دوعورت غیر شادی شدہ ہوں تم ان کا نکاح کردو اور اپنے نیک بخت غلاموں اور اونڈ یوں کا بھی۔اگر وہ مفلس بھی ہوئگے تو اللہ تعالیٰ اضیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔''

ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے نکاح کا تھم دیا ہے،۔اس سے بعض علماء نے دلیل لی ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نکاح کرنا مستحب ہے۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہا گر نکاح کرنے کی قدرت موجود ہواور نکاح نہرنے کی وجہ سے بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہوتو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہوجا تا ہے۔

یہاں میہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیت کریمہ (وَأَنْكِحُوا الْأَیامَی مِنكُمْ ...) میں الله تعالیٰ نے سر پرستوں کو عکم دیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ مردوعورت (عورت جاہے کنواری ہویا ہوہ یا مطلقہ) کا نکاح کردیں اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ عورت سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتی۔

رسول الله تَالِيُّهُم كا ارثادگرامی ہے: ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ...... ﴾

'' جوعورت اپنے سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔''

ای طرح اس آیت میں بیبھی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مردوعورت غریب ہوں تو وہ مفلسی اورغربت سے خوفز دہ نہ ہوں کیو کہ اللہ تعالیٰ اسپے خوفز دہ نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ انھیں اسپے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ تو بیاللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسپے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے جبکہ رسول اللہ مثالیٰ نیا کے ارشاد گرامی بھی اس کی تائید کرتا ہے:

« ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ : اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ ا الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ» ۞

① النور24:32

<sup>🕐</sup> أحمد، أبو داؤد ، سنن الترمذي ، سنن ابن ماجه \_ صحيح الجامع للألباني :2709

<sup>@</sup> أحمد ، سنن الترمذي ، سنن النسائي ـ صحيح الجامع للألباني:3050



'' تین آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے: ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ دوسراوہ غلام جواپنے آقا سے مکا تبت کر لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو یا کدامنی کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے۔''

## نکاح انبیاء ورسل على الطلع كى سنت ہے

الله تعالى فرماتے ہیں:﴿ وَلَقَالُ أَدُسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَذُوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ \* "
" آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔''
امام قرطبیؒ اس آیت کر بمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس میں دومسکے ہیں: پہلا یہ کہ یہود نبی کریم اللیا کے عیب گیری کرتے تھے۔ ان کا کہنا بی تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جوشادیاں کرتا ہے! اگر یہ واقعتا نبی ہوتا تو نبوت کے، فرائض کی انجام وہی میں ہی مشغول رہتا لیکن اے تو بس شادیوں کا ہی خیال رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے، جواب میں یہ آیت اتاری اور داضح فرمایا کہ اس نے جتنے انبیاء ورسل بلاظیم مبعوث فرمائے سب کے سب بیوی بچوں والے تھے۔ لہذا اگر یہ نبی (محمد مُلَا اللّٰهِ مُعَالَمُ اللّٰهُ مُعَالَمُ اللّٰهُ کہ سانیاء کرتا ہے تو اس میں کیا برا ہے! اور دوسرا یہ کہ اس آ بیتِ کریمہ میں نکاح کی ترغیب ہے۔ نیز یہ بھی کہ یہ انبیاء ورسل مُلِلُطُم کی سنت ہے۔ ®

جناب نبی کریم حضرت محمد ٹاکٹیٹی نے شادی کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور اس سے بے رغبتی کرنے اور منہ موڑنے والے شخص کے متعلق آپ مٹاکٹیٹی نے فر مایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت انس بن ما لک ٹی اللہ میں اور آپ میں اکرم میں اللہ ان ہے کہ کچھ لوگ نی اکرم میں اللہ ان اس موے اور آپ میں ازواج مطہرات ٹی اُلڈی ہے آپ میں اللہ عادت کے متعلق سوال کیا ۔ چنا نچہ انھوں نے اس کے بارے میں انھیں مطلع کیا تو دہ آپ میں اللہ کی عبادت کو (اپنے نظر نے سے) کم تصور کرتے ہوئے کہنے گئے: ہم کہاں نبی اکرم میں اللہ ہو سکتے ہیں، ان کی تو اللہ رب العزر نے نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں ۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا: میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا اور دوسر نے کہا: میں ہمیشہ روز پیل کروں گا اور کھی روزہ نہیں چھوڑ وں گا اور تیسر نے کہا: میں عمورتوں سے الگ رہوں گا اور کھی شادی نہیں کروں گا۔ ان کی بیا بیش جب آنحضور میں گئے تک پہنچیں تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا:

تفسير القرطبي:927/9

## نکات کے مقاصد اور کامیاب از دواتی زغدگ

«أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ! أَمَا وَاللّهِ إِنِّى لَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لكِنِّى أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّىْ وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ » <sup>©</sup>

'' کیا وہ تم ہو جضوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں؟ مصیں معلوم ہوناچاہئے کہ میں تم سب کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور زیادہ متقی ہوں اور اس کے باوجود میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور بھی نہیں رکھتا اور میں اور اس کے ورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ تو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گاس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔''

#### نکاح نصف دین ہے

رسول اكرم مَثَلَّيْنَمْ نَهُ وَكَارَ كُوآ دها دين قرار ديا ہے جيها كه حضرت انس تفاظ سے روايت ہے كه آپ مُثَلِيْمُ فَ فَرَايَة ہِ كُمَّ آپ مُثَلِيْمُ فَ فَرَايَة اللهُ عَبْدُ فَقَدِ السّتكُمُلَ نِصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ » \* فَرْمَايَا: «إِذَا تَزُوَّ جَ الْعَبْدُ فَقَدِ السّتكُمُ لَ نِصْفَ كَ بارے "ايك بنده جب شادى كرليتا ہے تو وہ آدھا دين ممل كرليتا ہے۔ اس لئے اسے باتی نصف كے بارے ميں الله تعالى سے ذرنا جائے۔ "

ووسرى روايت بين اس حديث كـ الفاظ يول بين: «مَنْ دَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي»

'' جس آ دمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے تو اس نے گویا آ دھے دین پراس کی مدد کر دی۔لہذا وہ باقی نصف دین میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرے۔''

اس صدیث میں'' نیک بیوی'' کا ذکر ہے کہ جس شخص کواللہ تعالی نیک بیوی عطا کردی تو گویا اس نے اس کیلئے آ دھا دین آسان فرما دیا اور اس پرعملدر آمد کیلئے اس کی مدد کردی اور نیک بیوی کا حصول یقیناً بہت بڑی نعت ہے۔اسی لئے رسول اللہ مگالیا ہے نیک بیوی کوانسان کی سعاد شندی کی ولیل قرار دیا ہے۔

آپ منطق کا ارشادگرامی ہے:

« أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ ﴾ \* 
وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ ﴾ \*

① صحيح البخاري، النكاح باب الترغيب في النكاح: 5063، صحيح مسلم، النكاح: 1401

صحيح الترغيب والترهيب للألباني 1916
 صحيح الترغيب والترهيب للألباني :914



" چار چیزیں سعاد تمندی سے ہیں: نیک بیوی ، کھلا گھر، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری ۔"

### نکاح کے فوائد

نکاح متعدد فوائد کے پیش نظر مشروع کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند فوائد یہ ہیں:

🛈 نکاح میں سکون ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں:﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَّاحِلَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا نَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (" دوالله بی ہے جس نے تصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔''

اوراسی لئے رسول الله مَالَيْظُمْ نے ارشاد فرمایا:

«حُبِّبَ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: اَلطِّيْبُ، وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِيْ الصَّلَاةِ» 
" مجھے تمھاری دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں: خوشبو ورعورتیں۔ جبکہ میری آٹھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ۔
۔۔''

اس کے علاوہ فطری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوعورت دونوں میں ایک دوسرے کیلئے کشش رکھی ہے ، اس کے و دونوں ایک دوسرے کیلئے کشش رکھی ہے ، اس کئے وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور فطرت کا یہ تقاضا وہ نکاح اور شادی کے ذریعے ہی پورا کر سکتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں ۔

## 🗗 نکاح مین سلِ انسانی کی بقاءہے

نسلِ انسانی کی بقاء نکاح اور شادی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی لئے رسول الله مَثَاثِیَّا نے الی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے جوزیادہ بیچے جننے والی ہو۔

حضرت معقل بن بیار شی این کے کہ ایک شخص رسول الله عَلَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جوحسب ونسب والی اور بڑی خوبصورت ہے لیکن وہ بچے جننے کے قابل نہیں ۔ تو کیا میں اس سے شادی کرلوں؟ آپ مَنْ اللّٰمُ اللّٰ نَہٰیں ۔ وہ پھر دوسری مرتبہ آیا تو آپ مَنْ اللّٰمُ نَے پھر بھی اس منع فرمایا۔ اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ مُنْ اللّٰمُ انے فرمایا:

<sup>🕑</sup> أحمد، سنن النسائي، صحيح الجامع للألباني:3124



 $(\tilde{i} \tilde{i} \tilde{e}^2 + \tilde{e}^4)$  الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ $)^{\oplus}$ 

" تم خاوند سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ میں تمھارے ذریعے دوسری امتوں پرانی امت کی کثرت ثابت کرنے والا ہوں۔"

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنے والے مرد وعورت کے مدنظر ایک مقصد سے بھی ہو کہ وہ بچے پیدا کریں گے اور اس امت کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ بیہ مقصد اس اعتبار سے انتہائی عظیم مقصد ہے کہ والدین اپنی موت کے وقت اگر اپنے بیچھے نیک اولا وچھوڑیں گے تو ان کا اجر وثواب ان کی موت کے بعد بھی جاری وساری رہے گا۔ جیسا کہ بیہ بات رسول اللہ مُنافِیْنِ کی ایک سیح حدیث سے ثابت ہے۔

گویا شادی کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس سے نسلِ انسانی کی بقاء ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امتے امت ساتھ امت محمد یہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اولا دنیک ہوتو والدین کا اجرو ثواب ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور اگر اولا دمیں سے دو تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں اور والدین اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا کا اظہار کریں اور صبر وقحل کا دامن تھا ہے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اضیں اپنے فضل وکرم سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم سائی اُنے کا ارشادگرامی ہے: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِم يُتَوَفِّي لَهُ ثَلاثُ لَمْ يَبْلُغُوْا الْجِنْتَ أَذْ خَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ دَحْمَتِهِ إِیَّاهُمْ » ®

'' جس مسلمان آ دمی کے تین بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جا کمیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے ۔''

اور دوسری روایت میں ارشاد فر مایا:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْ اللَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ ؟ قَالَ: «وَاثْنَان »®

'' جس خاتون کے تین بچے فوت ہو جا کیں وہ اس کیلئے جہنم کی آگ سے پردہ بن جا کیں گے۔'' ایک عورت نے کہا: اور دوبھی ؟ آپ مَنْالِثَافِ نے فر مایا: '' اور دوبھی ۔''

خلاصہ بیہ ہے کہ اولا داگر والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ بھی ان کیلئے باعث ِ خیر وبرکت اور اگر

سنن أبى داؤد، النكاح باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء:2050، سنن النسائى ، النكاح باب
 كراهية تزويج العقيم، ابن حبان:4056، صحيح سنن أبى داؤد للألبانى: 1805

<sup>🏵</sup> صحيح البخارى :1248 ، 1381 ، 1381 🏵 صحيح البخارى:1249 ، صحيح مسلم :2633



والدین اولا د سے پہلے فوت ہو جائیں تو تب بھی اولا دان کیلئے باعث ِ اجر وثواب ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ پینمت بغیر نکاح کے حاصل نہیں ہوسکتی ۔

## ت شادی کرنے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور خاوند بیوی کو پاکدامنی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عبداللد بن مسعود ثرى المون سے روایت ہے كهرسول الله مظالم الله مالية

«يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ!مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »<sup>©</sup>

'' اے نو جوانوں کی جماعت! تم میں سے جوشخص شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے۔ اس سے نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جوشخص قدرت ندر کھتا ہوتو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کیلئے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔''

اس حدیث میں نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کیلئے ایک عظیم نسخہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے شادی ۔اس لئے جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہووہ ضرور اس پڑمل کرے تا کہ اسے بیفوائد حاصل ہوسکیں ۔

## 🐿 نکاح کرنا الله تعالی اوررسول الله مَنْ ﷺ کی فرما نبرواری ہے

الله تعالی اپنی اور اپنے رسول مٹائیل کی اطاعت وفر مانبرداری پراپنے بندوں کو اجروثو اب اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اِس پرمسنزادیہ کہ خاوندیوی کے درمیان از دواجی تعلقات بھی ایک عبادت ہیں۔ جیسا کہ رسول الله مٹائیل کا ارشادگرامی ہے:

(وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجُرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَنَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِيْ الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا  $^{\circ}$ 

'' تمھارے جماع کرنے میں بھی صدقہ ہے۔لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی شخص اپی شہوت کو پورا کرے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے؟ تو آپ مُلَّاثِیْم نے فر مایا: تمھارا کیا خیال ہے اگر وہ اپنی

٠ صحيح البخاري ـ النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم :6066

٠ صحيح مسلم، الزكاة باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: 1006



شہوت ناجائز طریقے سے پوری کرے تو کیا اس پراہے گناہ ہوگا؟ اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے پورا کرے تو اس پراسے اجرماتا ہے۔''

نکاح اور شادی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر شادی میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اس لئے سرپرستوں کو اپنی جوان اولاد کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے سرپرست حضرات اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں بہت تاخیر کردیتے ہیں اور وہ اپنی بہویا اپنے داماد کا اختیار میں محض دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالدار آ دمی مل جائے جوان کی بیٹی کو بہت زیادہ حق مہر ادا کرے یا دولتمند گھرانے کی لڑکی مل جائے جو بیٹے کے گھر میں بہت زیادہ جہنر لے کر آئے اور یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ ہماری شریعت میں ایس سوچ وفکر کی حوصلہ شمنی کی گئی ہے اور اس کے برعکس اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے برعکس اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر دیندار اور باکر دار لڑکا ملتا ہوتو اسے اپنی لڑکی بیاہ دینی چاہئے خواہ وہ غریب کیوں نہ ہو اور اسی طرح آگر دیندار لڑکی ملتی ہوتو اسے اپنے لڑکے کیلئے اس کے والدین یا سرپرست سے طلب کر لینا چاہئے اور پھر اسی سے اس کی شادی کر دینی چاہئے۔

رسول اکرم مَنَافِیْتِم کا ارشادگرامی ہے:

«إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِيْنَهُ فَزَوِّ جُوْهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ»<sup>©</sup>

'' جبتمهارے پاس وہ تخض (شادی کا پیغام لے کر) آئے جس کا کرداراوراس کی دینی حالت تم کو پسند ہوتو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ اگرتم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں فتنداور بہت زیادہ فساد ہر پا ہو جائے گا۔''

اس حدیث میں ذراغور فرمائیں! رسول الله مُنَالِیَّتِمْ نے لڑی کے نکاح کیلئے لڑکے کا معیار مقرر کردیا ہے اور وہ ہے اس کا کردار اور اس کی دینی حالت ، لیکن افسوس بصد افسوس آج یہ معیار بالکل بدل چکا ہے ، کردار اور دینی کی بجائے صرف دنیا کو معیار بنالیا گیا ہے اور اس لئے آپ مُنَالِیُّمْ کے اس فرمان کے مطابق زمین پرفتنہ اور فساد ہر یا ہو چکا ہے ۔ لڑکیاں اپنے والدین کے ہاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہوجاتی ہیں ، ان کے والدین مالدارلڑکوں اور ہرے جی مہر کے انتظار میں انھیں بوڑھی کردیے ہیں اور لڑکوں والے انھیں اس لئے قبول نہیں کرتے کہ وہ غریب ہوتی ہیں اور اس لئے آئے دن بدکاری کے واقعات رونما ہوتے، رہتے ہیں کیونکہ جب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی

<sup>()</sup> صحيح الجامع للألباني:270: السلسلة الصحيحة: 1022



نہیں کی جائے گی تو بد کاری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ والعیاذ باللہ۔

حضرت انس بنی الدی کہتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ بنی الدی ہے حضرت ام سلیم بنی الدی کا یہ کام کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم بنی الدی کہا: اللہ کی قتم! آپ جیسے انسان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا فر ہیں حضرت ام سلیم بنی الدی کہا: اللہ کی قتم! اللہ کی تتم اللہ کی تم میں آپ سے شادی کروں ۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو یہی میرا حق مہر بنا۔ ﷺ حق مہر ہوگا۔ چنا نچہ انھوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی حضرت ام سلیم بنی الاطلحہ میں اللہ میں الل

اوررسول الله مَا لَيْكُمْ نِي كُلُوكِ كِ احْتَابِ كَيلِيَّ جومعيار مقرر فرمايا ہے وہ يہ ہے:

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ:لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِیْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ اللِّیْنِ تَرِبَتْ یَدَاكَ » ®

''عورت سے نکاح چاراسباب کی بناء پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب ونسب کی وجہ سے، اس کے حسب ونسب کی وجہ سے، اس کی خوبہ صے، اس کی خوبہ صے، اس کی خوبہ صے، اس کی خوبہ صے، اس کی خوبہ صے اور اس کی دیندار کی وجہ سے ۔ الہٰذاتم تمھارے ہاتھ خاک آلود ہوں دیندار لؤکی سے ہی نکاح کرنا۔''

یوی اور بہو کے انتخاب کیلئے بھی دینداری کو ہی معی<sub>د</sub>رمقرر کیا گیا ہے بلکہ رسول الله طَالِیُمُ نے دیندار اور نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا ہے۔آپ مُنالِیُمُ کا ارشاد گرامی ہے:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ؟ اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ»

'' کیا میں شمصیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بناؤں؟ وہ ہے نیک بیوی۔ جب اس کا خاونداس کی طرف دیکھے تو وہ اس کی (عزت کی) حفاظت کرے اور جب وہ اسے کوئی تھم دیتو وہ فرما نبرداری کرے۔''

① قال الحافظ في الفتح:18/9: أخرجه النسائي بسند صحيح

شفق عليه

<sup>🕝</sup> سنن أبى داؤد: 1664



## کامیاب از دواجی زندگی کے چنداُصول

برادران اسلام! اب ہم خاوند بیوی کی کامیاب از دواجی زندگی کے چند اصول ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ دونوں ان اصولوں پر کار بندر ہیں تو وہ اپنی از دواجی زندگی کوخوشگوار اور کامیاب بنا سکتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

## O معاہدے کی یابندی

نکاح خاوند بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔۔اگر وہ دونوں اس معاہدے کی پاسداری کریں تو وہ ایک کامیاب اوراچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَّهُ وَقَلْ أَفْضَى بَخُمُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيْفَاقًا غَلِيظًا ﴾ "

'' اور آخرتم اسے (حق مہر کو) کس طرح والیس یا کے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد و پیان لے چکی ہیں ۔''

'' پختہ عہد و پیان' سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں امام ابن جریر الطبر کی کا کہنا ہے کہ بیدوہ عہد و پیان ہے جو بوقتِ نکاح مرد سے اس کی بیوی کیلئے لیا جاتا ہے کہ وہ اسے یا تو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھے گا یا اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دے گا۔ ®

اور خطبهُ حجة الوداع مين رسول الله مَثَافِيمُ في قرمايا تها:

« فَاتَّقُوْ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْ هُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ » وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ » 

( فَاتَّقُوْ اللهِ ) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ

'' لہٰذاتم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا کیونکہتم نے انھیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر لیا ہےاوراللہ کے کلمہ کے ساتھ تم نے انھیں اپنے لئے حلال کیا ہے۔''

اس مدیث میں خاص طور پر مردوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے معاطے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ان پرظلم وزیادتی نہ کریں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مرد ہی عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں اور انھیں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔اس لئے انھیں اس سے منع کردیا گیا ہے اور اس میں'' کلمۃ اللہ'' کا لحاظ کرنے کا تھم دیا گیا ہے جس کی بناء پر انھوں نے اپنی ہویوں کو اپنے لئے طال کیا۔اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا می فرمان

🕏 مسلم ـ الحج:1218

🕆 جامع البيان: 316/4

11:4: النساء 4



ہے: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسُویْحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ یعنی یا آخیں اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھویا احسان کے ساتھ آخیں چھوڑ دو۔ یا اس سے اللہ تعالی کا میتھم مقصود ہے: ﴿ فَانْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْهُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ یعنی جو عورتیں شخصیں پہند آئیں ان سے نکاح کرلو۔ گویا الله تعالیٰ کے اس تھم کی بناء پر وہ تمھارے لئے حلال ہوئیں ، لہٰذا اب الله تعالیٰ سے ڈرتے رہواور ان کے حقوق نہ مارو۔

ندكوره حديث كى شرح كيلئے د كيھئے: ®

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں مردوعورت کا نکاح ان کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں مرداس بات کا عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی بات کا عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرمانبر داری کرے گی اور اس کے گھر، مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گی اور اگر وہ دونوں اس عہد کی یاسداری اور یابندی کریں تو کوئی وجنہیں کہ ان کی از دواجی زندگی کامیابی سے بسر نہ ہو۔

#### **6** فاوند ہوی کے درمیان محبت

الله تعالى فرماتے ہیں:﴿وَمِنُ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزُوَاجًا لِّتَسُكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ \*\*

'' اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے نمھارے لئے تمھاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تا کہتم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمھارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کردی۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے خاوند بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کردی ہے جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ، ایک دوسرے کی جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور ہرطرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ۔اور بیحبت وہمدردی ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جیسا کہ رسول اللہ مُنَا اِنْجَاع کا ارشاد گرامی ہے : « لَمْ یُرَ لِلْمُتَحَابَیْنِ مِثْلُ النِّکَاح » " " نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئے۔ "

۔ لہٰذا خاوند بیوی دونوںاگر اس محبت و پیار پر قائم رہیں تو یقینی طور پر ان کی زندگی انتہائی خوشگوار انداز میں گذر سکتی ہے۔

① شرح مسلم للنووي: 183/8 ، عون المعبود: 263/5

<sup>@</sup> صحيح الجامع للألباني:5200، السلسلة الصحيحة: 624



اورہم سب کے اسوۂ حسنہ حضرت محمد مثلی ٹیٹے اپنی ہیو یوں سے اسی محبت و پیار کا اظہار فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ٹنکھ ٹنکھ کا بیان ہے کہ

'' میں جب حالتِ حیض میں ہوتی اور پانی چتی تو میں بچا ہوا پانی رسول اکرم مَثَلَّیْ کی خدمت میں پیش کرتی، پھر آپ مُثَلِیْ بھی اسی جگہ ہے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ اسی طرح میں جب کھانے کے دوران ایک ہڈی سے گوشت کا ٹتی اور وہی ہڈی آپ مُثَلِیْ کی خدمت میں چیش کرتی تو آپ مُثَلِیْ بھی اسی جگہ پر مندر کھ کر گوشت کا ٹا ہوتا۔'' \*\*
مندر کھ کر گوشت کا شنے جہاں میں نے مندر کھ کر گوشت کا ٹا ہوتا۔' \*\*

اور حضرت عائشہ ٹی اور عیں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ تا این کا ایک ساتھ سفر میں تھی تو میں نے آپ ما ایک ایک مرتبہ میں آپ تا این کی ایک ہوتے ہوں ہے ایک بار سے دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں مقابلہ کیا اور میں مقابلہ ہوا تو آپ ما ایک بور سے آگے بور سے ایک بور سے ایک اور آپ نے فرمایا: « لهذه بیت کی ایک ایک ایک میں ہے۔ " گی ہور سے ایک بور سے گئے اور آپ نے فرمایا: « لهذه بیت کے بدلے میں ہے۔ " گ

ان دونوں احادیث سے (اوران کے علاوہ دیگر بہت می احادیث سے ) معلوم ہوتا ہے کہ خاوند ہوی ایک دوسرے سے محبت و پیار کے ساتھ زندگی بسر کریں ، دونوں خوشی وٹنی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور اگر بھی ان دونوں میں کوئی بات ایک دوسرے کی ناراضگی کا باعث بنے تو دونوں ایک دوسرے سے درگذر کرتے ہوئے اسے اچھے انداز میں حل کرلیں ۔ایک مرتبدرسول اکرم سکا فیٹی نے ارشاد فرمایا:

دوسرے سے درگذر کرتے ہوئے اسے اچھے انداز میں حل کرلیں ۔ایک مرتبدرسول اکرم سکا فیٹی نے ارشاد فرمایا:

دوسرے سے درگذر کرتے ہوئے اسے اچھے انداز میں حل کرلیں ۔ایک مرتبدرسول اکرم سکا فیٹی نے ارشاد فرمایا:

آپ مُلَّا الله اور جب اسے غصر آئے یا اس کا خاوند سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو اور جب اسے غصر آئے یا اس سے بدسلوکی کی جائے یا اس کا خاوند اس پر ناراض ہو جائے تو وہ خاوند کے پاس جا کر اس سے کہے: بید میرا ہاتھ سے بدسلوکی کی جائے یا اس وقت تک کوئی بناؤ سنگھار نہیں کرونگی جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے ۔'' ®

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم، الحيض: 300

أحمد: 39/6، سنن أبى داؤد، الجهاد باب فى السبق على الرجل:2578، سنن ابن ماجه، النكاح باب
 حسن معاشرة النساء:1979، وصححه ابن حبان 4691، والألباني فى صحيح أبى داؤد:2248

<sup>🕏</sup> السلسلة الصحيحة: 287



## 🗗 خاوند بیوی .....ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی

خاوند بیوی ایک دوسرے کی پریشانی کواپنی پریشانی تصور کریں اور دونوں ایک دوسرے کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی از دواجی زندگی خوشگوارا نداز سے گذر سکتی ہے۔

حفرت عائشہ تھ النہ تھ النہ تھ النہ تھ النہ تھ کہ جب رسول اللہ مالی کے بازل ہوئی تو آپ کا پیتے ہوئے (شدید پریشانی کے عالم میں) اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت خدیجہ تھ النہ اللہ کا ڈیٹ اللہ کا ڈیٹ کے عالم میں) اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت خدیجہ تھ النہ اللہ کے عالم میں) اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت خدیجہ تھ النہ اللہ کا خواد و اڑھا دو، مجھے چا در اڑھا دو۔ ' تو حضرت خدیجہ تھ النہ اللہ کے اور اڑھا دی۔ پھر جب آپ مالی کا خوف جاتا رہا تو آپ مالی کے اضیں پورا حال سایا اور فر مانے گئے: ﴿لَقَدُ خَشِیْتُ عَلَی نَفْسِیْ ﴾ یعنی ' مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑگیا تھا۔''

ال يرحضرت خديج تُن الله عَلَيْهُمْ فَ (آپ طَلَيْهُمُ كُوتْلَى دِيتِ مُوكَ ) كَها: « كَلَّا ، أَبْشِرْ ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا ، وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ »<sup>©</sup>

'' ہرگز نہیں ، آپ کوتو بشارت ہو۔اللہ کی قتم!اللہ تعالٰ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔اللہ کی قتم! آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں ، سچ بولتے ہیں ، بوجھ برداشت کرتے ہیں ، جس کے پاس پچھ نہ ہواسے کما کر دیتے ہیں ، مہمان نواز ہیں ادر مصائب وآلام میں مدد کرتے ہیں۔''

پھر حصرت خدیجہ تفاشط آپ ملائیل کواپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔

آپ ذراغور فرمائیں! حضرت خدیجہ ٹئاللینا نے ایت شوہر حضرت محد مثالینی کی پریشانی کیسے کم کی اور کس طرح ان کے خوف کو ہلکا کیا اور انھیں تسلی دی اور نبوت کے عظیم منصب کواٹھانے کیلئے ان کی ڈھارس بندھوائی۔ اور قصہ صلح حدید بیمیں ہے کہ کفار کے ساتھ معاہدہ لیے کرنے کے بعدرسول اللہ مُثالینی نے صحابہ کرام ٹھائینی کو حکم دیا: «قُوْمُوْا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَرُوا، فَانْحَدُوا،

'' کھڑے ہوجاؤ، قربانی کرواورسرمنڈ وا دو۔''

لیکن صحابہ کرام ٹھ ﷺ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ مُٹاٹیٹے نے تین باریہی تھم دیا اور جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹھ اڈٹھ میں سے کسی نے بھی اس کی تعمیل نہیں کی تو آپ مُٹاٹیٹے انتہائی پریشانی کے عالم میں

٠ صحيح البخاري، كتاب بدء الوحى باب بدء الوحى 3، صحيح مسلم، الإيمان: 16

# نکاح کے مقاصد اور کامیاب از دواتی زندگی کی سخت کامیاب از دواتی زندگی کی سخت کامیاب از دواتی زندگی کی سخت کامیا

حضرت ام سلمہ ٹی اور ان میں چلے گئے اور انھیں سارا قصہ سایا۔ اس پر حضرت ام سلمہ ٹی اور آپ اب آپ پھر باہر جائیں اور آپ اپنے اور آپ اپنے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں اور آپ اپنے اونٹ ذرئح کرکے اپنا سر منڈوا دیں۔ چنانچے رسول اللّٰد مَنْ الْفِیْزُم نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام ٹی اللّٰیُمُ نے جب بید دیکھا کہ آپ مُنافِیْزُم نے اونٹ ذرئح کردیے ہیں اور اپنا سر منڈوا دیا ہے تو سب کے سب اسٹھے اور قربانیاں کیں اور اپنے سر منڈوا دیئے۔ ®

تو حضرت ام سلمہ ہی المنظ نے نبی کریم مَلَّ اللَّیْ کو ان کی پریشانی کے عالم میں ایک اچھا مشورہ دیا جس پر ممل کرنے سے آپ مُلِ اللَّیْ کی پریشانی ختم ہوگئ ۔ لہذا ہر خاوند بیوی کو اس طرح پریشانی کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہئے اورغم واندوہ کے موقعہ پر اپنے رفیقِ حیات یا رفیقۂ حیات کی بھر پور مدد کرنی چاہئے ۔ یوں وہ اپنی از دواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔

#### 🕜 خاوند بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں

کامیاب وخوشگواراز دواجی زندگی گذارنے کیلئے ضروری ہے کہ خاوند ہیوی ددنوں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں اور ان میں سے ہرایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے ۔ نہ خاوند ہیوی کی حق تلفی کرے اور نہ ہیوی خاوند کے حقوق مارے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ ٣

'' اورعورتوں کے (شوہروں پر ) عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر ہیں اور مردوں کوعورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کہ خاوند ہوی دونوں کے ایک دوسرے پرحقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح رسول الله مَثَاثِیْزَم نے بھی خطبۂ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا:

 $^{\circ}$  (اللهِ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا  $^{\circ}$ 

"خبردار! بے شک تمھاری بیو یوں پرتمھاراحق ہے اور تم پرتمھاری بیو یوں کاحق ہے۔"

لہٰذا خاوند بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں تو یقینی طور پر ان کی از دواجی زندگی انتہائی اچھے انداز سے گذر سکتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوایک دوسرِے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔

① صحيح البخاري، الشروط باب الشروط في الجهاد :2732 🕝 البقرة 228: 228

<sup>@</sup> صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 1930



وسرا خطبه

۔ برادران اسلام! جیسا کہ آپ نے پہلے خطبہ میں سائٹ فرمایا کہ خاوند ہوی کی کامیاب از دواجی زندگی کیلئے ایک اصول میہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور انھیں ادا کریں۔ تو آ ہے اب میہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حقوق کو نسے ہیں؟

خاوند بیوی کے حقوق تین قتم کے ہیں: (۱) مشتر کہ نقوق (۲) خاوند کے حقوق (۳) بیوی کے حقوق ' مشتر کہ حقوق' سے مراد وہ حقوق ہیں جو خاوند بیوی کے درمیان مشترک ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک برضر وری ہوتا ہے کہ وہ بیے حقوق دوسرے کیلئے اداکرے اور وہ بیہ ہیں:

### 🛈 نکاح کے وقت طے کردہ شرا کطا کو پورا کرنا

خاوند بیوی کے درمیان بوقت ِ نکاح جو جائز شرائھ طے یا جائیں دونوں پر ضروری ہے کہ وہ انھیں پورا کریں۔رسول اللہ مٹائیٹی کا ارشادگرامی ہے:

 $^{f 0}$  ﴿ أَحَقُّ مَا أَوْ فَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ  $^{f 0}$ 

'' جن شرائط کے ساتھ تم شرمگاہوں کو حلال کر لیتے ہوانھیں بورا کرناسب سے زیادہ ضروری ہے۔''

اس حدیث میں جن شرائط کے پورا کرنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئے ہے یہ وہ شرائط ہیں جو بوقتِ نکاح خاوند بیوی کے درمیان طے پاتی ہیں اور وہ دونوں ان کو پورا کرنے کا عہد کر لیتے ہیں۔مثلا بیوی کیلئے حق مہر، نان ونفقہ وغیرہ اور خاوند کی اطاعت اور خدمت کرنا وغیرہ۔

لیکن یہاں ایک ضروری امر ملحوظِ خاطر رہے اور وہ یہ ہے کہ خاوند ہیوی کے درمیان طے کردہ شرائط جائز ہوں تو ان کا پورا کرنا ضروری ہے اور اگر نا جائز شرائط طے،کر لی جائیں تو شرعا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔مثلا ہیوی یا اس کے سر پرست کی جانب سے میشرط لگائی جائے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یا اپنی پہلی ہیوی کو طلاق دے دے وے گا تو یہ اور اس جیسی وہ تمام شرائط جوشری احکام کے خلاف ہوں وہ سب کی سب باطل اور نا قابل اعتبار ہیں۔جیسا کہ رسول الله مَنْ اللَّہِ فَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

٠ صحيح البخاري، النكاح: 5151، صحيح مسلم النكاح: 1418

أحمد: 3/213، سنن ابن ماجه:2521:842/2، وصححه ابن حبان:4272، والألباني في صحيح سنن
 ابن ماجه صحيح البخاري:5152، صحيح سلم: 1408



'' ہروہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے۔''

اور رَسُولَ اللهُ تَالِيُّا كَا اراثاد كَرامى ب : « لَا تَسْأَلِ الْمَوْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِى عَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا» <sup>©</sup>

'' کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ وہ اس کا رزق اپنے لئے حاصل کر لے بلکہ وہ ( بلا شرط ) نکاح کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔''

اور حضرت جابر افی ادائہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلُ اللّٰی نے ام مبشر بنت البراء بن معرور کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو انھوں نے کہا: میرے خاوند نے شرط لگائی تھی کہ میں اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرونگی ۔ تو آپ مَنْ اللّٰی ان فرمایا: بہشرط درست نہیں ہے ۔ ® فرمایا: بہشرط درست نہیں ہے ۔ ®

ان تمام احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ناجائز شرائلا کی شرعا کوئی حیثیت نہیں ۔ ہاں اگر جائز شرائط ہوں تو ان کا پورا کرنا خاوند بیوی دونوں کیلئے ضروری ہے ۔

#### 🕆 ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا

اللہ تعالیٰ نے مرد وعورت دونوں کی فطرت میں شہوانی جذبات ودیعت کئے ہیں جن کی بناء پر دونوں ایک دوسرے کو جاہتے ہیں اور نکاح کے مقاصد میں سے ایک منصدیہ ہے کہ وہ دونوں جائز طریقے سے ان جذبات کی تکیل کرسکیں توایک دوسرے کی جنسی خواہش کو پورا کرنا ناوند ہوی دونوں کامشتر کہ حق ہے۔

رسول الله مَثَلَّيْلُ كا ارشادگرای ہے: «إِذَا دَعَا الرَّ-جُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» ۞

''جب ایک خاوندا پنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کردے ، پھر وہ اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گذار دے تو فر شتے صبح ہونے تک اس پرلعنت جھیجتے رہتے ہیں ۔''

اى طرح آپ سَلَيْمُ كا ارشادگرامى ہے: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُوْرِ »©

- ① قال الحافظ في الفتح: 125/9: أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد حسن
- صحيح البخارى ـ بدء الخلق باب ذكر الملائكة:3237، صحيح مسلم، النكاح: 1736
  - @ سنن الترمذي، والنسائي ـ صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 1946
    - @ البخاري، الصوم، باب من أقسم على أخيه ..... : 1968



'' جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کیلئے بلائے نؤ وہ ضرور اس کے پاس آئے اگر چہ وہ تنور پر کیوں نہ ہو۔''

ان تمام احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کا بیوی پر اور بیوی کا خاوند پر حق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوں اوراپی جنسی خواہش کو پورا کریں ۔

#### 🕀 خاوند ہوی کے از دواجی تعلقات اور راز داری

میاں بیوی کا ایک دوسرے پر ایک مشتر کہ حق ہے ہے، کہ وہ آپس کے از دواجی تعلقات کوصیغهٔ راز میں رکھیں اور ایک دوسرے کے راز ظاہر نہ کریں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ "

'' وہ تمھارے لئے لباس ہیں اورتم ان کیلئے لباس ہو۔''

① البقرة 2:187

# نکاح کے مقاصد اور کامیاب از دواتی زغدگی کی کامیاب کا کامیاب کامیاب کا کامیاب کا کامیاب کامیاب کا کامیاب کام

اس آیت میں اللہ تعالی نے میاں یوی کے تعلقات کیلئے نہایت لطیف استعارہ فرمایا جس کے کی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اورجسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی ای طرح میاں یوی کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہتم دونوں ایک دوسرے کے راز وار اور راز دان ہو۔ تیسرے یہ کہ تم ایک دوسرے کے راز وار اور دان ہو۔ تیسرے یہ کہ تم ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔'' ®

يادر ہے كه ازدوا بى تعلقات كر ازوں كو ظاہر كرنا حرام ہے۔ رسول الله تَالِيُّا نے فرمايا: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» ®

ہِ میں مسلم میں میں ہے۔ '' قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مر بنے والا انسان وہ ہو گا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوئی ۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے راز وں کو ظاہر کر دیا۔''

اور حضرت اساء بنت بزید شی النظائی کا بیان ہے کہ وہ اور چند دیگرخوا تین اور پھے مرد رسول الله من النظائی کے پاس بیٹھے تھے۔ تو آپ من النظام نے فرمایا: شاید ایک آدمی جو پھھائی بیوی سے کرتا ہے اسے لوگوں کے سامنے کہد دیتا ہے اور شاید ایک عورت جو پھھا پنے خاوند سے کرتی ہے وہ بھی اسے ظاہر کردیتی ہے! تو لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا: ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول! یہ مرد وعورت، ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ من اللہ کی فرمایا:

'' ایبیا نہ کیا کرو کیونکہ اس کی مثال اس شیطان کی ہی ہے جوا یک شیطانہ ( مؤنث شیطان ) سے ملتا ہے ، پھر لوگوں کے سامنے اس سے جماع شروع کر دیتا ہے''®

#### ﴿ حِنْ وراثت

فاوند یوی کے درمیان مشتر کہ حقوق میں سے چوتھا حق ، حق وراثت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حق کو پول بیان کیا ہے: ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَنُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعُلِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ وَلَدُّ فَلَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَوْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الْقُمْنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِن بَعْلِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ \*

<sup>🛈</sup> تيسير القرآن: 121/1 🕝 صحيح مسلم، النكاح: 1437

أحمد:456/6، وله شاهد من حديث أبى هريرة في أبى داؤد:2174، وقال الألباني في آداب الزفاف:
 فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل



'' اور اگرتمھاری بیویوں کی اولا دنہ ہوتو ان کے ترکہ سے تمھارا نصف حصہ ہے اور اگر اولا دہوتو پھر چوتھا حصہ ہے اور یہ تقسیمِ ترکہ ان کی وصیت کی پھیل اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اور اگرتمھاری اولا دنہ ہوتو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اور اگر اولا دہوتو پھر آٹھواں حصہ ہے اور یہ تقسیم بھی تمھاری وصیت کی تھیل اور تمھارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی ۔''

یہ تھے خاوند ہیوی کے درمیان مشتر کہ حقوق ۔ رہے ہوی پر خاوند کے حقوق اور خاوند پر ہیوی کے حقوق تو وہ ہم ان شاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں بیان کریں گے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حنیف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔آمین



## خاوند بیوی کے حقوق

الهم عناصر خطبه:

🕈 خاوند پر بیوی کے حقوق

🛈 بیوی پر خاوند کے حقوق

#### پېلاخطبه

قابلِ صداحتر ام بھائیو! آپ کو یا دہوگا کہ گذشتہ نظب جعد میں ہم نے نکاح کی اہمیت ، نکاح کے فوائد اور کا میاب از دواجی زندگی کے چند اصول قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کئے تھے۔اور اُس ضمن میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ خاوند بیوی کی از دواجی زندگی کی کامیا بی کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں اور ان میں ہے کوئی ایک دوسرے کے حقوق سلب نہ کرے اور پچھلے خطبہ ہی میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ خاوند ہوی کے حقوق تین قتم کے ہوتے ہیں:

(۱) مشتر کہ حقوق (۲) ہوی پر خاوند کے حقوق (۳) تاوند پر ہوی کے حقوق

اور ہم نے پہلی قتم کے حقوق تو پچھلے خطبہ میں ہی بیان کرد کیئے تھے اب آیئے باقی حقوق بھی ساعت فرما لیجئے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوحق کہنے ، سننے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق دے۔

## بیوی پرخاوند کے حقوق

### 🛈 خاوند کی خدمت

عرفِ عام اور دستور کے مطابق خاوند کی خدمت کرنا پیوی پر خا وند کاحق ہے۔ چنانچہ حضرت حصین بن محصن ٹی اور جسب وہ اپنی محصن ٹی اور جسب وہ اپنی حصن ٹی اور جسب وہ اپنی حصن ٹی اور جسب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئیں تو آپ سُلُائِیْمُ نے ان سے بوچھا: کیا تمھارا خاوند موجود ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ آپ سُلُٹیُمُ نے بوچھا: کیا تمھارا خاوند موجود ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ آپ سُلُٹیُمُ نے بوجھا: کیا تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ اس نے کہا: میں ہر طرح سے اس کی خدمت کرتی ہوں سوائے اس کے کہ میں عاجز آجا وال تو آپ مُلُٹِیمُ نے فرمایا:

«فَانْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»

# 

'' تم اس سے کیباسلوک کرتی ہو ذرااس بات کا انچھی طرح سے جائزہ لے لیٹا (اوریادرکھنا) وہی تمھاری جنت اور وہی تمھاری جہنم ہے ۔''<sup>©</sup>

اس حدیث کامفہوم بیہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی خدمت گذار ہوتو وہ اس کی بدولت جنت میں جائے گ اوراگر وہ خدمت گذار نہ ہوتو وہ جہنم میں جائے گی ۔

اور إس دوركى خواتين كواس امت كى اوليس خواتين كونش قدم په چلنا چاہئے جو اپنے خاوندول كى خدمت كيا كرتى تھيں اور اس سلط ميں كوئى كوتا ہى نہيں كرتى تھيں حضرت فاطمہ تؤاللہ على كوكہ نبى كريم سَلَا يُحْمَّى كا كونت تھيں اور جھيں اور جھيں آپ سَلَيْ اَلْهُ عَلَيْ الْهُ جَنَّة ﴾ ''جنت كى عورتوں كى سردار'' كى بشارت سنائى تھى دہ اپنے خاوند حضرت على بؤلائي نے فرمت كيا كرتى تھيں اور گھر كے كام كاج ميں محنت ومشقت كا عالم يہ تھا كہ چكى بيں بيں كر ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے اور جب رسول الله مَنْ اللّهُ اَلَيْ اَلَى خادم كا سوال كرنے آئيں كين انھيں رسول الله مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ كَلَى نَهُ وہ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى كَنَى اللّهُ عَلَى كَنَامُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

'' کیا میں شمصیں وہ چیز نہ بتاؤں جواُس خادم سے بہتر ہے جس کائم نے سوال کیا ہے؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو ۳۴ مرتبہ اللّٰد اکبر،۳۳ مرتبہ سجان اللّٰد اور۳۳ مرتبہ الحمد للّٰد پڑھ لیا کرو، یہ تمھارے لئے خادم سے بہتر ہے۔''®

اور حضرت اساء بنت ابی بکر تی او ایک جی جی سے حضرت زبیر تی او اس وقت شادی کی جب ان کے پاس کوئی جائیدادھی نہ کوئی غلام تھا۔ صرف ایک اونت اور ایک گھوڑا تھا۔ میں ان کے گھوڑے کو گھاس چارہ ڈالتی اور اونٹ پر پانی لا دکر لے آتی اور میں خود ان کے ڈول کوئی لیتی اور خود آٹا گوندھتی۔البتہ میں روٹی پکا نانہیں جانتی تھی تو پڑوس کی انصاری خواتین مجھے روٹی پکا ویتی تھیں اور وہ تچی محبت کرنے والی خواتین تھیں اور جو زمین رسول اللہ منا پھڑانے حضرت زبیر می اور جا گیرعطا کی تھی وہ تقریبا دومیل کے فاصلے پرتھی اور میں اس میں گھلیاں چننے جاتی اور اپ سر پروہاں سے گھلیاں اٹھا کرلے آتی ....الخ ®

أحمد:3/16، الحميدى: 355، الطبراني في الكبير:183/25، الحاكم:189/2، وصححه الألباني
 في آداب الزفاف: ص 118

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:3113، 3705، صحيح مسلم: 2727

<sup>@</sup> صحيح البخاري، النكاح باب الغيرة :5224، صحيح مسلم ، السلام :2182



یہ دونوں خواتین (حضرت فاطمہ ٹھا ایڈ خا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر ٹھا ایڈ خا اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے تھیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھیں ۔ لہذا اِس دور کی خواتین 'خواہ وہ کتنی مالدار اور کتنے اچھے گھر انوں کی کیوں نہ ہوں وہ ان صحابیات سے افضل نہیں ہو سکتیں ، تو انھیں بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرنی جا ہے ۔

### 🗗 خاوند کی فرمانبرداری

بیوی پر خاوند کا دوسراحق بیہ ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے ادر اس کی تھم عدولی نہ کرے ۔ خاوند کی فرمانبردار خاتون کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللّٰہ شالْیُمُ نے فرمایا:

«إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَجَفِظَتْ فَرُجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا: ادْخُلِيْ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ»<sup>©</sup>

'' جب ایک عورت پانچوں نمازیں ادا کرے ، ماہِ رمضان کے روزے رکھے ، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اینے خاوند کی اطاعت کرے اور اینے خاوند کی اطاعت کرے حاور '' خاوند کی اطاعت کرے تواسے کہا جائے گا: تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو حاور''

اور حضرت ابو ہریرہ ٹھافٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّافِیُم سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں سے کوٹسی عورت سب سے افضل ہے؟ تو آپ مُلَافِیَم نے ارشاوفر مایا:

«اَلَّتِيْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»

'' وہ جو کہاسے ( خاوندکو ) خوش کردے جب وہ اسے دیکھے اور اس کی فرمانبر داری کرے جب وہ اسے حکم دے اور اسے خام دے اور اسے نفس اور مال میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے جسے وہ ناپیند کرے۔''

اور خاوند کی نافر مانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے نافر مان ہیوی کی نماز تک قبول نہیں ہوتی جیسا کہ رسول اللہ مَنْالْتِیْمَ کا ارشادگرامی ہے :

« اِثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبْقَ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتّٰى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ

أحمد:191/1 ، الطبراني في الأوسط:8805 ، فيه ابن لهيعة ، ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن
 حبان:4163 ، وآخر من حديث أنس عند البزار:1463 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف: ص120

٠ النسائي، النكاح باب أي النساء خير: 3231، وصححه الألباني في صحيح بنن النسائي والصحيحة :1838



 $\hat{a}$ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتْٰى تَرْجِعَ

''دوآدمیوں کی نماز ان کے سروں سے اور پنہیں جاتی ۔ ایک اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آجائے اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافر مان ہو یہاں تک کہ وہ اس کی فرما نبر دار بن جائے ۔''
ہاں یہ بات یا در ہے کہ خاوند کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہو اور اگر خاوند کی ایا عت ہرگر نہیں ہوگ۔ اگر خاوند کی ایا عت ہرگر نہیں ہوگ۔ جیسا کہ رسول اللہ منافیظ کا ارشاد گرامی ہے:

«لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوفِ» 
"الله تعالى كي نافر ماني مين كسى كي اطاعت نبين راطاعت توصرف نيكي كامون مين ہے۔"

## 🗗 بیوی خاوند کی اجازت کے بغیرنفلی روزہ نہ رکھے

بیوی پر خاوند کا ایک حق بیر ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے ۔ جبیبا کہ رسول اللہ مَثَالَّيْمُ کا ارشادگرامی ہے:

« لَا يَعِحلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» © \* دَكَى عُورت كَيلِحَ طلالْ نبيس كه ده خاوند كى موجودگى ميں اس كى اجازت كى بغير (نفلى) روز ه ركھے۔''

## 🐿 بیوی خاوند کے مال اوراس کی جائیداد کی حفاظت کرے

بیوی پر خاوند کا ایک حق بہ ہے کہ وہ اس کے مال اور جائیداد کی حفاظت کرے اور خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کوئی تصرف نہ کرے۔

حضرت ابوا مامه البابلى فن اللهُ عَلَيْ كَتِي مِين كه رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ فَى خطبه ججة الوداع مِين فرما يا تقا: «كَا تُنْفِقِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلَا

الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَ الِنَا » ۞

متفق عليه

① صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1948

<sup>@</sup> صحيح البخاري، النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها:5195، صحيح مسلم، الزكاة:1026

أحمد:267/5، سنن الترمذي، الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها670، سنن ابن ماجه،
 التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها:2295، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه:1873

## حقوق الزوجين المنافع ا

'' کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے ۔ آپ ٹاٹٹٹی ہے بوجھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کھانا بھی کسی کو نہ دے؟ تو آپ ٹاٹٹٹی نے فر مایا: کھانا تو ہمارا بہترین مال ہے۔''

## یوی خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے

بیوی پر خاوند کا ایک حق بہ ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔رسول اکرم ٹاکٹی کا ارشاد گرامی ہے: «.. وَ لا تَأْذَنَ فِیْ بَیْتِهٖ إِلّا بِإِذْنِهٖ »®

'' اور وہ خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کس کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔''

اور خطبية ججة الوداع مين رسول الله مَثَالِثَكِمُ نِي فرمايا تها:

«أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ»

"خبردار! بے شکتمهاراتمهاری بیویوں پر حق ہے اور تمهاری بیویوں کاتم پر حق ہے۔ رہاتمهاراتمهاری بیویوں کاتم پر حق ہے۔ رہاتمهاراتمهاری بیویوں پر حق تو وہ بیہ ہے تم نا پیند کرو اور نہ ہی وہ بیویوں پر حق تو وہ بیہ ہے کہ وہ تمهارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دیں جو آپ کو نا پیند ہو۔" تمهارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دیں جو آپ کو نا پیند ہو۔"

#### 🗗 خاوند کی شکر گذاری

بیوی پر خاوند کا ایک حق بہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی شکر گذار رہے اور بھی اس کی ناشکری نہ کرے کیونکہ خاوند کی ناشکری کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔

نبی کریم حضرت محمد مُنگِینِیم کا ارشاد گرامی ہے کہ '' آپ مُنگِیم کوجہنم دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ ترعورتیں تھیں جو خاوند کی ناشکری کرتی تھیں اور اس کے احسانات کو بھلا دیتی تھیں ۔اگر ان میں سے کسی ایک پرتم زندگ بھراحسانات کرتے رہو، پھروہ تمھاری طرف سے کوئی کی کوتا ہی دیکھ لے تو کہتی ہے: میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ۔''®

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:5195، صحيح مسلم:1026

سنن الترمذي، الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها:1163، سنن ابن ماجه ، النكاح، باب
 حق المرأة على زوجها:1851، قال الترمذي: حسن صحيح

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الإيمان باب كفران العشير:29. صحيح مسلم، الكسوف: 907



اور ناشکری بیوی کے متعلق رسول الله مَنْ الله عُمَا ارشاد ہے:

«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا ، وَهِىَ لَا تَسْتَغْنِىْ عَنْهُ» <sup>©</sup> ''الله تبارك وتعالى اس عورت كى طرف ديكتا ہى نہيں جواپنے خاوند كى ناشكرى ہو حالانكہ وہ اس كے بغير رہ نہيں كتى۔''

ان احادیث کے پیشِ نظر ہیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی شکر گذار اور احسانمند ہو اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرہے۔

رسول اکرم مَنْ فَيْمُ كاارشاد كرامي ہے:

«لَا يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» ۞

''کسی انسان کیلئے حلال نہیں کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہواور اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ ریز ہو کیونکہ اس پر اس کا حق بہت بڑا ہے۔''

اور بیوی کوید بات یا در کھنی چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادانہیں کرسکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادانہ کرے رجیہا کہ حضرت زید بن ارقم ٹی اللہ نہ سے روایت ہے کہ آپ مُکَالِّیُّمُ نے فرمایا: «اَلْمَرْأَةُ لَا تُوَّذِیْ حَقَّ اللّٰهِ حَتَّی تُوَّذِی حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّی لَوْ سَأَلَهَا وَهِیَ عَلَی ظَهْرِ قَتَبِ لَمْ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا » <sup>©</sup>

'' عورت الله تعالیٰ کاحق ادانہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شو ہر کاحق ادا کرے حتی کہ اگر وہ کجاوے کی پیٹھ پر ہواور اس کا شو ہراہے ( اپنی حاجت کیلئے ) بلائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپر د کرنے سے انکار نہ کرے۔''

اور حضرت ابوسعید الحذری و کار این سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی ایک بیٹی کوئیکررسول اللہ مُکالِیُما کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میری اس بیٹی نے شاوی کرنے سے انکار کردیا ہے۔ تو رسول اکرم مُکالِیُما نے فرمایا: '' اپنے باپ کی فرما نبرداری کرو۔' اس نے کہا: اس اللہ کی شم جس نے آب کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں اس وقت تک شادی نہیں کروگی جب تک آپ مجھے بینہیں بتاتے کہ بیوی پرخاوند کاحق کیا ہے؟ تو آپ مُکالِیماً

صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1944، والصحيحة: 289

<sup>🕀</sup> احمد ، والبزار \_ صحيح الترغيب والترهيب للألباني : 1936

<sup>🗩</sup> صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1943



نَ فَرَمَايا: ﴿حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ انْتَثَرَ مِنْخَرَاهُ صَدِيْدًا أَوْ دَمَّا ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَذَتْ حَقَّهُ ﴾ ۞

''بیوی پرشو ہر کاحق اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر کوئی زخم ہواور وہ اسے چاٹ لے، یااس کے نتینوں سے پیپ یا خون بہہ لکلے اور وہ اسے نگل لے تو تب بھی وہ اس کاحق ادانہیں کر عمق ۔''

اس لڑکی نے کہا: اس اللہ کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! تب تو میں کبھی شادی نہیں کرونگی۔ تو آپ مٹالی آئیل نے اس اللہ کی شادی ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا کرون

ان نتیوں احادیث کوسامنے رکھ کر آپ انداز ہ کر سکتے ہیں کہ شریعت میں خاوند کے حقوق کو کتنا اہم قرار دیا گیا ہے اور بیوی کوان کے ادا کرنے کی کتنی سخت تا کید کی گئی ہے!

## خاوند پر بیوی کے حقوق

بوی پر خاوند کے حقوق تو آپ نے معلوم کر لئے ۔ آ ہے اب خاوند پر بیوی کے حقوق بھی جان کیجئے:

#### • سير

خاوند پر بیوی کا پہلاحق سے ہے کہ وہ اسے حق مہرادا کرے ۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَاَتُوا النِّسَاءَ صَلُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبِّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْنًا مَّرِيْفًا ﴾ \* ''اورعورتوں کوان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں اگر وہ خودا پی خوشی سے پچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہوکر کھاؤ۔''

اس آیت میں عورتوں کا مہر انھیں ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ لبذا شوہروں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس تھم کی تغیل کرتے ہوئے اپنی ہویوں کو ان کا حق مہر ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے پچھ مہر معاف کردے تو وہ مرد کیلئے حلال ہے لیکن سرے سے اس کو اس کا حق ادا کرنے سے انکار کردینا، یا زبردتی اس سے حق مہر معاف کروالینا بہت بڑا جرم ہے اور عورت پرظلم وزیادتی ہے۔ اِس کی تنگین کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر کتے ہیں۔ رسول اللہ منا تی گیا کا ارشادگرامی ہے:

«أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِيْ نَفْسِه أَنْ يُوَّدِي إِلَيْهَا

① صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1934

## مقوق الزوجين معتوق الزوجين

حَقَّهَا ، خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُوَّدِ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانِ» <sup>©</sup>

" جو شخص کم یا زیادہ حق مہر پر کسی عورت ہے شادی کرے اور اس کے دل میں اس کا حق اسے اوا کرنے کا

بو س م یاریادہ می مہر پر می تورت سے سادی سرے اور ان سے دان میں اس کا میں اسے اور سرے کا خیال ہی نہ ہوتو وہ اس سے دھو کہ کرتا ہے۔ پھراس حال میں اس کی موت آ جائے کہ ابھی اس نے اس کاحق ادا نہیں کیا تھا تو قیامت کے ون وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ زانی (بدکار) ہوگا۔''

حق مہر کے سلسلے میں ظلم وزیادتی کا ایک پہلویہ بھی ہے، کہ شوہر کی جانب سے اگر بیوی کو اس کا حق مہر ادا کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کا والد اس پر قبضہ کر لیتا ہے حالانکہ حق مہر تو خالصتا بیوی کا ہی حق ہوتا ہے جو اسے ہی ملنا چاہئے ۔ ہاں اگر عورت اپنی خوش سے مہر کا پچھے حصہ اپنے والدکو دے دے تو وہ اس کیلئے حلال ہے۔

### حق مہر کے متعلق چند ضروری مسائل

① شریعت میں حق مہر کی مقدار متعین نہیں کی گئی اور اسے نکاح کرنے والے کی مالی حیثیت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لئے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق ہی حق مہر دینے کا پابند ہے اور اسے اتناحق مہر ہی طے کرناچا ہے جتنا وہ بآسانی دے سکتا ہو لیکن اس دور میں گئی لوگ بوقت نکاح تو بڑھا چڑھا کرحق مہر مقرر کر ویتے ہیں مگر اس کے بعد یا تو حالات کی مجبوری کے باعث ادائمیں کر سکتے ، یا پھر جان بوجھ کر پوراحق مہر ہی کھا جاتے ہیں ، یا اس کا پچھ حصہ تو ادا کردیتے ہیں اور باقی ہضم کر جاتے ہیں ، یا پھر عورت پر وباؤڈال کر یا اسے بہلا کر پوراحق مہر یا اس کا پچھ حصہ تو ادا کردیتے ہیں اور باقی ہضم کر جاتے ہیں ، یا پھرعورت پر وباؤڈال کر یا اسے بہلا کر پوراحق مہر یا اس کا پچھ حصہ اس سے معاف کروا لیتے ہیں ۔ تو اس ظلم وزیادتی تک نوبت ہی کیوں آئے اگر شروع ہی سے اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کرویا جائے جو باسانی ادا کیا جا سکے تو کیا وہ بہتر نہیں ؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول مگاڑ ہے خق مہر کی مقدار متعین نہیں فرمائی تو ہم خواہ مخواہ اسے آپ کو مشقت میں کیوں اس کے رسول مگاڑ ہے خق مہر کی مقدار متعین نہیں فرمائی تو ہم خواہ مخواہ اسے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالیس اور ایسے نامہ اعمال میں کیوں گناہ کھوا کیں ؟

الله تعالىٰ كا فرمان ہے:﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا ﴾ \* "الله تعالیٰ كا فرمان ہے: ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله تعالیٰ كى جان كواس كى طاقت سے زیادہ تكلیف نیس دیتا۔ "

بلکہ یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اگر انسان کی مالی حیثیت کمزور ہوتو وہ کم حق مہر پر شادی کر سکتا ہے جبیبا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے رسول الله مظالیا کے پاس شاوی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا'اس کو آپ مٹالیا نے حکم دیا کہ «الْتَعِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیْدِ» ''جاوَ ایک لوہے کی انگوشی ہی ڈھونڈ لاؤ۔''پھر

① صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1807

# حقق الزوجين کا المال

جب اس شخص کولو ہے کی انگوشی بھی نہ ملی تو آپ شائٹیائم نے اس سے پوچھا: کیاشہصیں قرآن کی پچھ سورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا:ہاں ۔ تو آپ شائٹیائم نے فرمایا: جاؤا سے بیہ سورتیں ہی سکھلا دینا، میں نے اس کے عوض تمھاری اس سے شادی کردی ہے ۔ <sup>©</sup>

اس سے بیٹابت ہوا کہ اگر کوئی شخص زیادہ حق مہرادانہ کرسکتا ہوتو وہ کم قیمت والی چیز کے عوض شادی کرسکتا ہے کیونکہ لو ہے کی انگوشمی بظاہراتن قیمت والی نہیں ہوسکتی ۔

ای طرح جب حضرت علی شخاط نظرت فاطمه نخاط نظرت فاطمه نخاست شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو رسول اکرم مَلَا فِیْنَا نے فرمایا:'' اسے پچھ نہ پچھ دو۔'' حضرت علی شخاط نخاط نے کہا میرے پاس تو پچھ بھی نہیں ہے۔ تورسول الله مَلَا فِیْنَا نے پوچھا جمھاری وہ عظمی زرہ کہاں ہے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ میرے پاس ہے۔ تو آپ مَلِ فِیْنَا نے فرمایا:''وہی اس کو

بہ تھا حضرت فاطمہ ری النظاف کاحق مہر جو کہرسول اللہ مثالیظ کی صاحبز ادی تھیں اور جن کوآپ مثالیظ نے «سَیّدَةُ نِسَیّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ہونے کی بثارت دی ۔اس سے ثابت ہوا کہ کم حق مہر پرشادی کی جاسکتی ہے۔

### 🕑 مم حق مہرہی مستحب ہے

شریعت میں اگر چہت مہر کی مقدار متعین نہیں کی گئی لیکن اس بات کی طرف ترغیب ضرور دلائی گئی ہے کہ حق مہر کم ہواور اتنا ہو جتنا آسانی سے ادا کیا جاسکے۔

اس كَيْ رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ

''بہترین نکاح وہ ہے جو بآسانی ہوجائے۔''

اورآپ مَالَيْظِ نِ فرمايا: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» ®

'' بہترین حق مہروہ ہے جو باسانی ادا کیا جاسکے۔''

اور خود رسول الله مَنْ النَّمْ النِيْ از واج مطهرات رَّنَ النَّمَّ كُو بهت زياده حَق مهر نهيس ديا تھا ۔ ابوسلمه بن عبد الرحمٰن كہتے ہيں كه بيس نے حضرت عائشہ رُئَا الله عَنْ الل

- 🛈 صحيح البخاري: 5030، 5120، صحيح مسلم: 1425
- سنن أبي داؤد:2125، سنن النسائي:3375، وصميحه الألباني في صحيح سنن النسائي:3160
  - ابن حبان ـ صحيح الجامع للألباني:3300
  - @ الحاكم والبيهقي ـ صحيح الجامع للألباني :3279



تھا؟ تو انھوں نے کہا: آپ مُناقِیَّا نے اپنی بیویوں کو صرف ساڑھے بارہ ادقیہ جاندی بطور حق مہرادا کی جو کہ پانچ سودرہم کے برابر بنتی ہے۔ <sup>©</sup>

جبکہ سعودی عرب کے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ موجودہ دور کے مطابق پانچ سو درہم چاندی کا وزن 1487.5 گرام بنتا ہے۔ اوراگر ید دیکھا جائے کہ اُس دور ہیں اسنے وزن چاندی کے برابر سونا کتنا تھا تو ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ طابی کے زمانے میں چاندی کے بارہ درہم سونے کے ایک دینار کے برابر ہوتے تھے۔ اِس لحاظ سے کہ رسول اللہ طابی کے زمانے میں چاندی ساڑھے اکتالیس دینارسونے کے برابر ہوگی اور ایک دینارسونا آج کل کے دزن کے مطابق تقریبا سوا چارگرام کا ہوتا ہے۔ یوں ساڑھے اکتالیس دینارسونے کا وزن تقریبا سوا چارگرام کا ہوتا ہے۔ یوں ساڑھے اکتالیس دینارسونے کا وزن تقریبا الرحمٰن بن عوف ٹی الفرز پر زردرنگ کے پھے اور حضرت انس ٹی الفرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ایک کھیلی کے وزن کے آثار دیکھے تو آپ طابی کھیلی کے وزن کے برابرسونا دے کرایک عورت سے شاوی کی ہے۔ تو آپ شابی میارکباو دی اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ ® برابرسونا دے کرایک عورت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کم حق مہر ہی استحب ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی خاتون ازواج مطہرات ان تمام احادیث سے بیٹا بیت ہوتا ہے کہ کم حق مہر ہی استحب ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی خاتون ازواج مطہرات کی اگر کے سر پرستوں کوزیادہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے۔

امام ابن تیمیه ته کا کہنا ہے:'' جس مخف کواس کانفس اس بات کی طرف دعوت دیتا ہو کہ اس کی بیٹی کاحق مہر نبی کریم مُلاَیُّیُم کی صاحبزاد یوں اور بیویوں کےحق مہر سے زیادہ ہو حالا نکہ وہ تو دنیا بھر کی خواتین کی بہنست زیادہ فضیلت والی ہیں تو وہ مخض یقیناً جالل اوراحمق ہے۔''®

### 🕜 بردھا چڑھا کرحق مہرمقرر کرنا شرعا مرغوب نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ میں اور اس نے آپ کو ایک شخص رسول اللہ مٹالیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک انساری عورت سے شاوی کی ہے۔ تو آپ مٹالٹی نے نے بھا: کتنے میں مہر پر؟ اس نے کہا: چار اوقیہ چاندی پر۔ تو آپ مٹالٹی نے تجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: چاراوقیہ! یوں لگتا ہے جیسے تم اس پہاڑ کے دامن سے چاندی کریدتے ہو۔ ®

① صحيح مسلم: 1426 صحيح البخارى: 5072 ، 5155 ، صحيح مسلم: 1427

الفتاوى:194/32
 الفتاوى:194/32



یعنی آپ مَنْاتَیْنِظِ نے چاراوقیہ چاندی پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔اس سے معلوم ہوا کہ حق مہر بڑھا چڑھا کر مقرر کرنا شریعت میں مرغوب نہیں ہے۔اسی لئے حضرت عمر ٹنگاہ بھنا نے کہا تھا :

'' تم عورتوں کے حق مہر بڑھا چڑھا کرمقرر نہ کیا کرو کیونکہ زیاوہ حق مہر دینا اگر دنیا میں عزت وتکریم کا باعث ہوتایااللہ کے ہاں یہ تقوی کی بات ہوتی تو اسکے زیاوہ حقدار حصرت محمد مُلَا لَیْنِ مِنْ کَسِی نِنِی کِسی بیوی یا اپنی کسی بیوی یا اپنی کسی بیٹی کیلئے بارہ اوقیہ جاندی سے زیادہ حق مہرمقر رنہیں کیا۔'' ®

#### 🗘 نان ونفقه

خاوند پر بیوی کا دوسراحق بیہ ہے کہ وہ اسے اپنی طاقت اور عرف ِ عام کے مطابق نان ونفقہ اور رہائش مہیا کرے اور اس کے جائز اخراجات کو پورا کرے ۔

حضرت جابر شامئون مروایت ہے کہ رسول الله مَاللَّيْنِ انے خطب مجة الوداع میں ارشاد فرمایا تھا:

«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ»

'' اورعورتوں کائم پرحق ہے کہتم انھیں عرف عام کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔''

اور حضرت معاویہ القشیر ی تی ایئر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول تک فیلے سے بوچھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ تو آپ مَا لِینیا نے فرمایا:

«أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلا تُقَيِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» ®

'' اس کاحق یہ ہے کہ جب تم خود کھا ؤ تو اس کو بھی کھلا ؤ اور جب تم خود پہنوتو اس کو بھی پہنا ؤ ادر منہ پر نہ مار واور گالی گلوچ نہ کرو اور اگر اسے جھوڑ نا چاہوتو گھر ہی میں چھوڑو۔''

ان احادیث ِ مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بیوی کا نان دنفقہ اور لباس دغیرہ خادند کے ذہبے ہے اور خادند کو بیر بات یا در کھنی چاہئے کہ وہ جو کچھاہیے اہل وعیال پرخرچ کرے گا اگر اس میں وہ اپنی نیت درست کر لے اور اللہ

① سنن ابن ماجه: 1887، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: 1532

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم:1218

أحمد:447/4، سنن أبى داؤد، النكاح باب فى حق المرأة على زوجها:2142، سنن ابن ماجه، النكاح
 باب حق المرأة على الزوج:1850، صحيح الترغيب والترهيب للإلبانى:1929



تعالی ہے اجر وثواب کا طلبگار ہوتواس کا ہر چھوٹا بڑا خرچ اس کیلئے صدقہ بن جائے گا۔

حضرت سعد بن ابي وقاص تفاطئ سے روایت ہے کدر مول الله مَالْيَّمَ أَنْ فَر مایا:

« وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ »<sup>©</sup>

'' اور تو جو بھی خرج کرے گا اس پر تجھے اجر دیا جائے گا بشرطیکہ تو اس کے ذریعے اللہ کی رضا کا طلبگار ہوختی کہ تو جولقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس پر بھی تجھے اجر دیا جائے گا۔''

اورحصرت ابومسعود البدري وفاسف سے روايت سے كدرسول الله مَاللَّفِي فرمايا:

«إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» ٣

''جب ایک شخص اپنے گھر والوں پرخرچ کرے اور وہ اجر کا طلبگار ہوتو وہ اس کیلئے صدقہ بن جاتا ہے۔''

اور حضرت ابو ہریرہ فن الله عدد وایت ہے کدرسول الله منافیظ نے فرمایا:

« دِیْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ، وَدِیْنَارٌ أَنْفَقَتَهُ فِیْ رَقَبَةٍ ، وَدِیْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَی مِسْکِیْنِ، وَدِیْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَی أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِیْ أَنْفَقْتَهُ عَلَی أَهْلِكَ»®

''ایک دینار وہ ہے جےتم اللہ کے رائے میں خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جےتم ایک غلام کی گردن کوآزاد کروانے میں لگاتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جےتم ایک غلام کی گردن کوآزاد کروانے میں لگاتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جےتم این گھر دینار وہ ہے جےتم اپنے گھر والوں پرخرچ کرتے ہو۔ ان سب میں زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جےتم اپنے گھر والوں پرخرچ کرتے ہو۔

متنبیبہ: اہل وعیال پرخرچ کرنے کی فضیلت میں خاوند جہاں بیا حادیث اپنے مدنظر رکھے وہاں بیہ بات بھی اس کے پیشِ نظر رہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے اور بیہ بات اسے بھی نہیں بھولنی جا ہے کہ جہاں بخل کرنا ندموم ہے وہاں اسراف وفضول خرچی کرنا بھی حرام ہے۔اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمٰن کی صفات کے خمن میں فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ \*\*
''اوروہ جبخرچ كرتے ہيں تونه نضول خرجى كرتے ہيں اور نہ بخل سے كام ليتے ہيں، بلكه ان دونوں كے

① متفق عليه 🕝 متفق عليه

🕏 صحيح مسلم 995 🍘 صحيح مسلم 995



درمیان گذراوقات کرتے ہیں ۔''

#### 🗗 اچھے انداز سے بود وہاش رکھنا

خاوند پر بیوی کا ایک حق بیر ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بود وہاش رکھے ۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُ نَ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴾ \*\*

''اوران کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ شھیں نا پہند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز شمھیں تو نا گوار ہومگر اللّٰد تعالٰی نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔''

یعنی ان کے ساتھ اچھے انداز ہے رہو، ان ہے اچھا سلوک کرد اور ان ہے زم رویہ اور عمدہ برتا وَ رکھوجیسا کہتم خود ان ہے بیتی اور ہر طرح ہے تمھارا خیال رکھیں۔
کہتم خود ان ہے بیتو قع رکھتے ہوکہ وہ تمھارے ساتھ اچھے، انداز ہے رہیں اور ہر طرح ہے تمھارا خیال رکھیں۔
اچھے طرنے بود وباش کے سلسلے میں رسول اللہ مٹالیٹی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں ۔ چنا نچہ آپ مٹالٹیل اپنی ازواج مطہرات ٹوکالٹی کی ساتھ بہت عمدہ برتا و کرتے تھے، ان کا دل بہلاتے تھے، ان سے بعض اوقات مزاح بھی کرتے تھے، نمانے عشاء کے بعد آپ مٹالٹیل اپنی تمام بویوں سے حال احوال دریافت کرتے ، ان سے گفتگو فرماتے ، ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور باری باری ہرایک کے ساتھ آرام فرماتے ..... الغرض یہ کہ آپ منائل ہر طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ۔۔

اور آپ مُلَّاثِيَّا مختلف مواقع پرعورتوں کا بیرحق صحابۂ کرام ٹھائٹیٹھ کے سامنے بیان کرتے ۔اس سلسلے میں چند احادیث آپ بھی ساعت فرمالیں:

① حضرت ابو ہریرہ ٹن افز سے روایت ہے کہ رسول الله علی الل

الله مَنْ الله مريره وَيُن الله عند روايت ب كرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فِي فَر مايا:

<sup>0</sup> النساء 4:19

<sup>🕏</sup> سنن الترمذي:1162:حسن صحيح، وانظر:السلسلة الصحيحة :284



 $^{\circ}$  ﴿ لَا يَفْرَكُ مُوْمِنٌ مُوْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ  $^{\circ}$ 

'' کوئی مومن (اپنی) مومنہ (بیوگی) کے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی عادت اسے نا پہند ہوگی تو کوئی عادت اسے نا پہند ہوگی تو کوئی عادت اسے پہند بھی تو ہوگی۔''

اس مدیث میں خاوند کو بیوی سے بغض رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کواس کی کسی عادت کی بناء پر نا پند کرتا ہوتو اس میں کوئی ایسی عادت بھی تو یقیناً ہوگی جے وہ پند کرتا ہوگا۔ لہذا وہ اس کی پندیدہ عادات کو نا پندیدہ عادات کو نا پندیدہ عادات پر ترجیح دیتے ہوئے اس سے محبت کرے ۔ مثلا ایک عورت تعلیم یافتہ نہ ہولیکن وہ کفایت شعار ہو، امور خانہ داری بخوبی سر انجام دیتی ہواور ہر حال میں اپنے خاوند کوراضی رکھنے کی کوشش کرتی ہوتو اس کی ان خصال جمیدہ کی بناء پر وہ اس کا تعلیم یافتہ نہ ہونا برداشت کرلے اور اس سے اچھے انداز سے نبھانے کی کوشش کرے۔

الله مريه في الله عند وايت م كدرسول الله من الله عن فرمايا:

« إِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ » \* أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ » \* أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهْبُتُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ » \* أَعْلَى الْعَلَى الْمُؤْلَةُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ » \* أَعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلَقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

''تم عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی میری وصیت قبول کرو کیونکہ عورت پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اور پہلی کا سب سے میڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اسے توڑ ڈالیس گے اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو اس کا میڑھا پن بدستور باقی رہے گا۔لہذاتم عورتوں سے اچھا برتا و ہی کیا کرو۔''

🕜 رسول الله مَثَالِيَّةُ من خطب مجة الوداع مين فرمايا تقا

«فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» © اللهِ عَلَيْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ » ©

'' تم عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے انھیں اللہ کی ذمہ داری پرلیا ہے اور انھیں اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے۔''

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کا خاوند پر لازمی حق ہے کہ وہ اس سے اچھا برتا وَ کرے اور اسے اذیت دینے سے پرہیز کرے۔

① صحيح مسلم:1469

<sup>🕀</sup> صحيح البخاري:5185 و5186، صحيح مسلم:1468

<sup>@</sup> صحيح مسلم:1218



اور اگر بیوی خاوند کی نافر مانی کرتی ہو یا بدخلق سے پیش آتی ہو یا ہٹ دھرمی دکھاتی ہوتو اس کے بارے میں خاوند کو اللہ تعالیٰ کا بیفر مان اپنے سامنے رکھنا جاہئے :

﴿وَاللَّاتِيُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنَ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ <sup>®</sup>

'' اور جن بیویوں سے تنصیں سرکشی کا اندیشہ ہوانھیں سمجھاؤ۔ (اگر نہ سمجھیں) تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو۔ (پھربھی نہ سمجھیں) تو انھیں مارو۔ پھراگر وہ تمھاری بات قبول کرلیس تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافر مان یا سرکش ہوی کے متعلق تین ترتیب وار اقد امات تجویز کے ہیں۔ پہلا میں کہ اسے فیے حت اور خیر خواہی کے انداز میں سمجھا ؤ۔اگر وہ بہجہ جائے تو ٹھیک ہے ور نہ دوسرا اقد ام ہیہ ہے کہ اس کا اور اپنا بستر الگ الگ کردد۔اگر اس میں ذرا برابر بھی عقل ہوگی تو وہ یقیناً راہ راست پر آجائے گی لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو آخری حربہ ہیہ کہ اسے مارو سسلہ امار آخری حربہ ہے نہ کہ پہلا جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ پہلے دونوں اقد امات کو چھوڑ کر آخری حربہ سب سے پہلے استعال کرتے ہیں ۔اور سے بات بھی یاد رہے کہ رسول اللہ مثلاً فی آج اس مارکواس بات سے مشروط کر دیا ہے کہ اس سے اسے چوٹ نہ آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی پہلی ٹوٹے۔ آپ مثل فارشا وفر مایا:

«لا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ » ©

'' تم میں سے کوئی شخص اپنی ہیوی کو بیوں نہ مارے جیسے وہ اپنے غلام کو مارتا ہے ، پھر وہ دن کے آخر میں اس ہے ہمبستری بھی کرے ۔''

اور دو وسری حدیث میں آپ مَالَیْظُم نے فرمایا:

« . . . فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِع ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح » <sup>©</sup> " "اگروه (بِحيالَ) كرين توتم اين اوران كربسر اللَّ الگ كردو اوراس طرح مارو كه تعين چوف نه آئے ـ "

<sup>34:4:</sup> النساء

صحیح البخاری، النكاح باب ما یكره من ضرب النساء:5204، صحیح مسلم: الجنة باب النار
 یدخلها الجبارون: 2855

<sup>🕏</sup> سنن الترمذي، الرضاع باب في حق المرأة على زوجها



دوسرا خطبه

برادران اسلام! جیسا کہ پہلے خطبے میں آپ نے ساعت فرمایا کہ خاوند کے بیوی پر کو نسے حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کو نسے حقوق ہیں۔ بیوی کے حقوق میں سے ایک حق باتی ہے جسے اس خطبے میں ذکر کرتے ہیں۔

#### 🕝 حن خلع

شوہر پر بیوی کا چوتھا حق ہے ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی بناء پر بیوی خادند کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ پوراحق مہریا اس کا پچھ حصہ خادند کو واپس کر کے اس سے طلاق نے سے ہے۔ " شرعی عذر" سے مراد ہے ہے کہ مثلا خادند حقوق ز دجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو یا خاوند بلا عذر بیوی کو تنگ کرتا ہوادراس نے اس کا جینا حرام کردیا ہویا خاوند بیوی کے درمیان ناچاتی ہونے کے بعد صلح کی تمام کوششیں ناکام ہوچکی ہوں اور خادند نہ تو اسے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہواور نہ ہی اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو۔ تو اس طرح کے شرعی عذر کی موجودگی میں بیوی کو بید ت حاصل ہے کہ وہ خادند دے لیا ہواحق مہر (پورایا پچھ حصہ جینے پر اتفاق ہو) واپس کردے ادراس سے طلاق لے

الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ خِفْتُهُ أَلاّ يُقِينُهَا حُدُّودَ اللّٰهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْهَا افْتَدَتُ بِهِ ﴾ © " " الله تعالی کی حدود کی پابندی نه کرسکیں گے تو پھرعورت اگر " ہاں اگرتمہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ وونوں الله تعالیٰ کی حدود کی پابندی نه کرسکیں گے تو پھرعورت اگر کچھوے دلاکراپی گلوخلاصی کرالے تو ان دونوں پرکوئی گناہ نہیں۔"

اوراس سلیلے میں حضرت ثابت بن قیس ٹؤکھٹو کا قصہ بہت معروف ہے۔

لیکن عورت کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی جاہئے کہ اسے حقِ خلع تو حاصل ہے مگر تب جبکہ شرعی عذر موجود ہواور رہا بغیر شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

البقرة 229 (229)

<sup>🕑</sup> صحيح البخاري، الطلاق باب الخلع:5273



جیما کهرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كا ارشاد كرا مي ہے:

﴿ أَيُّمَا اَمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ ، مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسِ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاثِحَةُ الْجَنَّةِ » <sup>®</sup>

''جوعورت بغير کی معقول عذر کے اپنے خاوندے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی ہے۔''

یہ تھے خاوند بیوی کے ایک دوسرے پرحقوق ۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دینِ حنیف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفق دے۔آمین

أحمد، سنن أبى داؤد، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، صحيح الجامع للألباني: 2706



## والدين ييحسن سلوك

## الهم عناصر خطبه:

- قرآن مجید میں والدین سے حسن سلوک کی تاکید
- 🗗 احادیث نبویه میں والدین ہے حسن سلوک کے فضائل
  - 🗗 والدين كے حقوق

#### يبلا خطبه

برادرانِ اسلام! آج کا خطبہ جمعہ "بر الوالدین" یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اولا دیر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے اور اس نے والدین کے حق کو باتی تمام حقوق العباد پرتر جمح دی ہے۔ اس طرح رسول اللہ ماللہ عالیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بھی والدین کی نافر مانی کرنے اور انہیں اذبت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے ۔۔۔۔۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے والدین کے متعلق کیا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی اوائیگی اور ان سے ایمان کرنے کی کس قدر شدیدتا کیدی ہے!

## قرآن مجيد ميں والدين سے حسن سلوك كا حكم

الله تعالی نے قرآن مجید میں کی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا تھم دیا ہے۔اس بارے میں چند آیات آپ بھی ساعت فرمائے:

﴿ الله تعالیٰ فرماتے ہیں:﴿ وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْهِرِ كُوا بِهِ هَدِیْنًا وَّبِالُوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا ﴾ (() ''اورالله ی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نه بنا وَاوروالدین سے اچھا سلوک کرو۔'' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپناحق ذکر فرمایا اور وہ ہے صرف اس کی عبادت کرنا اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نه بنانا۔ اس کے بعد والدین کاحق ذکر فرمایا اور وہ ہے ان سے اچھا برتا وکرنا۔ پھر اس کے

36:4:النساء4:36

# والدین سے حس سلوک

بعد رشتہ داروں ، تیموں ، مسکینوں ، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کاحق ذکر کیا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا ہے اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے۔

🕑 الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلُ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِلَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ 
" " آپ ان سے کہنے کہ آؤ، میں تعصیں پڑھ کر سناؤں کہ تھارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤاوریہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے محر مات کا ذکر فر مایا اور ان میں سے سب سے پہلے شرک کوحرام قرار دیا۔ پھر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیے کر ان کی نافر مانی کرنے اور انھیں اذیت پہنچانے کو بھی حرام کر دیا۔ تو اس سے آپ انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ والدین سے بدسلو کی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا سکین جرم ہے!

اس طرح الله تعالى كا فرمان ب:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِلَّ أِنِي إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوُ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفِّ وَّلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولًا كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا ﴾ ۞

''اورآپ کے رب نے فیصلہ کردیا ہے کہتم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرواور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگران میں سے کوئی ایک یا دونوں تمھارے سامنے بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ جا ئیں تو آتھیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی آتھیں جھڑکو اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرد اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہواور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب! ان پر رحم فرما جیسا کہ انھوں نے رحمت وشفقت کے ساتھ مجھے بچین میں یالا تھا۔''

الله تعالى كاس فرمان ميس متعدد باتيس انتهائي توجه ك قابل بين:

پہلی یہ کہ یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے حق کے فورا بعد والدین کا حق ذکر فرمایا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سب کا معبود ایک ہے اس طرح برخض کا ماں باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ ۔اس لئے اللہ تعالی نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کرذکر کیا۔ ®

② الاسرا 17:23-24

① الأنعام6:151

<sup>🗇</sup> أسعاد العباد ـ نواب صديق حسن خان: ص21



جبكه مولانا عبد الرحلن كيلائي اس كى توجيد بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں:

" قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی متصلا والدین سے بہتر سلوک کا ذکر کیوں فرمایا ہے ،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار تو رب کا نئات ہے ، جس نے زمین بنائی۔ ہوا، پانی ، سورج ، چا ندوغیرہ پیدا

کئے ، پھر بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریاتِ زندگی زمین سے وابستہ کردیں ، سسب پھر اس کے بعد
انسان کی پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا اور بیتو ظاہر ہے کہ جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پاتا
ہے کی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا ، سسب مال راتوں کو جاگ جاگ کر اور بیچ کے آرام پر اپنا آرام قربان
کرتی ہے اور باپ ، بچہ اور اس کی مال دونوں کے افراجات، برداشت کرتا ہے ۔ پھر اس کی تربیت میں پورا تعاون
کرتا ہے ۔ تب جاکر انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اپنی
اولاد کیلئے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھ دیا ہوتا تو انسان کے بچہ کی بھی تربیت نہ ہو سکتی ۔ اب اگر انسان
اپنے والدین کو بڑھا پ کی حالت میں بے یارو مددگار چھوڑ دے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے یا ان سے گتا خی
سے پیش آئے تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے!! "ق

دوسری مید کہ اللہ تعالی نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا ہے کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھا ہے کوئی جائے تو تم نے ان کے حق میں پانچ باتوں کی پابندی کرنی ہے اور وہ میہ ہیں :

• پہلی میہ کہ تم نے انھیں اف تک نہیں کہنا اور (اف) سے مراو ہر تکلیف دہ اور نا گوار قول وفعل ہے جس سے والدین کو وہنی یا روحانی اذبت پنچے ۔ لہذا اولا د پر لازم ہے کہ وہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز سے بات کرے اور انھیں کوئی بری بات نہ سائے حتی کہ اف تک نہ کہے کیونکہ میہ بھی ملکے درجے کی گتا خی ہے اور جب ملکے درجے کی گتا خی ہے اور جب ملکے درجے کی گتا خی ہے اور جب ملکے درجے کی گتا خی ہے درم ہے۔

ودسری بیر کہتم نے انھیں جھڑ کنا بھی نہیں اور بیاس لئے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑ چڑا سا ہو جاتا ہے اور ان کی کسی بات پر اولا د کوغصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اولا د کوتا کید کی گئی ہے کہ وہ والدین کی باتیں برداشت کرے اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے اور آھیں نہ جھڑ کے اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرے۔

🗨 چوتھی بیہ کہ والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی وانکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔

تیسری بیکہ والدین سے بات کروتو ادب واحتر ام کولمحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔

① تيسير القرآن:577/2

# والدين سے حس سلوک

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھا تک لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے ، اس طرح جب اولا د جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جا کیں تو وہ ہر دم ان کی حفاظت کرے اور ان کے سامنے نہایت عاجزی واکساری کے ساتھ رہے ۔

پانچویں بید کدان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کیلئے دعا بھی کرتے رہو کدا ہے میرے رب!ان پر رخم فرما جیسا کہ انھوں نے (محبت وشفقت کے ساتھ) بجین میں میری پرورش کی۔

خلاصہ بدہے کہ اس آمتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں پانچے احکامات دیے ہیں جن کی ا پابندی کرنا ہرمسلمان پرلازم ہے۔

الله تعالى فرمات إلى وَلِوَالِدَ يُلَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اللهُ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ عَامَيْنِ أَنِ اللهُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأَنَبُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ 

عنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ 

ثنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ 

ثنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ 

ثنتُم اللهُ الل

'' ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے متعلق (اچھے سلوک کی) نصیحت کی ہے۔ اس کی مال نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گذاری کر۔ (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہیاوراگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہوتو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہال دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو تمھارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے ۔ تم جو کچھ کرتے ہواس سے پھر میں شھیں خبر دارکروں گا۔''

ان آیات میں انسان کوتا کیداتھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور والدین کا شکر گذار ہواور بیشکر گذاری ان
کا حق ادا کرنے سے ، ان کی خدمت کرنے سے اور ان سے اچھا برتا وَ کرنے سے ہی ہوسکتی ہیا ور یہاں بھی اللہ
تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجالانے کا حکم دیا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ
کی بیثار نعمتوں پراس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اس طرح اولا دیر والدین کے احسانات کی بناء پران کا شکر بجالا نا بھی لازمی امرہے۔

نیز ان آیات میں والدین سے حسن سلوک کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کردی گئی ہے

<sup>15-14:31</sup> القمان 15-14:31

# والدین سے حس ملوک

كه اگر والدين شرك كرنے كا يا الله تعالى كى نافر مانى كرنے كاتھم ديں تو ان كى اطاعت نہيں ہوگى اور رسول الله ا مَنْ اللَّهِ كَا ارشاد گرامى ہے: « لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ» <sup>©</sup> " اللّٰه كى نافر مانى ميں كسى كى اطاعت نہيں ، اطاعت تو صرف نيكى ميں ہے۔"

لہذا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں والدین کی فرمانبرداری تر نہیں ہوگی البتہ دنیا میں ان سے پھر بھی اچھا سلوک رکھنا ہوگا۔ حتی کہا گر والدین کا فربھی ہوں تو تب بھی ان سے اچھا برتا و کرنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ حضرت اساء بنت ابی بکر شائن شائی بیان فرماتی ہیں کہ'' میری مال جوعہدِ قریش (صلحِ حدیبیہ) میں مشرکہ تھی میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ تکا لیکن سے عرض کی کہ میرے پاس میری مال آئی ہے اور وہ ( کفر میں یا میرے بال میں) رغبت رکھتی ہے۔ تو کیا میں اس کے ساتھ وصلہ رحمی کروں؟ آپ سکا لیکن ال اپنی مال سے صلہ رحمی کر۔''®

بيصديث اس بات پردليل ہے كه والدين خواه كافر كيوں نه مول ان سے نيكى كرنى عاہم -

'' ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے ، اس کی مال نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پہیے میں رکھااور مشقت اٹھا کر ہی جنا۔اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تمیں ماہ لگ گئے۔''

یاد رہے کہ اِس آیت اور اس سے پہلی دونوں آیات میں اللہ تعالی نے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا تاکیدی تھم دینے کے بعد خاص طور پر والدہ کی مشقت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حمل ، ولا دت اور رضاعت کے دوران اولاد کی خاطر کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اس کے خصوصا والدہ سے اچھا برتاؤ کرنا اور بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مخص نے جب رسول اللہ مٹائیٹی سے یہوال کیا کہ اے اللہ کے رسول!

مَنْ أُحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟

لوگوں میں حسن محبت كاسب سے زياده مستحق كون ہے،؟

قَالَ: أُمُّكَ آپِ مَالِيُّكُمْ نِهِ مِلْ اللَّهُمُ اللَّهِ مُعارى مال \_

اس نے کہا: پھر کون؟ آپ منافی انے فرمایا جمھاری ال

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:5978، صحيح مسلم:1003

① متفق عليه

<sup>€</sup> الأحقاف15:46

# والدین ہے حس سلوک کے الما

اس نے کہا: پھرکون؟ آپ مُلَاثِيْرُ نے چوتھی بار فرمایا:'' تمھارا باپ۔'' 🏻

بیر حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے اور مال، باپ پر مقدم ہے۔اس کے بعد باپ کا درجہ ہے ۔

برادران اسلام! ہم نے صرف پانچ قرآنی آیات ذکر کرکے بیر ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا حق ہے۔ ان آیات کے علاوہ اور کئی آیات بھی اس موضوع پر موجود ہیں اورسب کا مفہوم ایک ہی ہے اور آیئے اب وہ احادیث نبویہ ساعت فرما کیں جن میں والدین سے حسن سلوک کے فضائل بیان کئے جیں اور ان کی نافر مانی کرنے اور انھیں اذیت پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔

# والدین سے حسن سلوک کے فضائل

### والدین سے نیکی کرنا اللہ کومجوب اعمال میں سے ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وفي الله على الله على الله ما الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

(أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟)

یعنی کونساعمل الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟

تَو آپِ مَنْ ﷺ نِهُمْ نِهُ مِايا: «اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» لِعِنْ "بروقت نماز اواكرنا"

میں نے پوچھا: پھر کونسا؟

آپ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَمْ بِرُ الْوَالِدَيْنِ اللهِ وَالدين عَنْ كَلَ كُرنا-'' ميں نے كها: پهركونسا؟ آپ مَنْ اللهِ ال

يعني'' الله كي راه ميس جهاد كرنا''

اس مدیث میں رسول الله مَالَیْمُ اِن والدین ہے نیکی کرنے کو اللہ کے محبوب اعمال میں ہے ایک عمل قرار دیا اور اس میں ذراغور فرما کیں کہ آپ مَالَیْمُ اِن جہاد کا ذکر بعد میں کیا ، والدین سے نیکی کا ذکر پہلے فرمایا جواس

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:5971، صحيح مسلم: 2548

② صحيح البخارى:5970، صحيح مسلم:85



بات کی دلیل ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ، ان سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان سے نیکی کرنا جہاد سے افضل ہے۔

#### **ا** والدين كى خدمت كرنا بھى جہاد ہے

حضرت عبد الله بن عمرو مین الله سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله مَثَالِثَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مُالِثِیُّمُ سے جہاد کیلئے اجازت طلب کی ۔ تو آپ مُلَاثِیُمُ نے فرمایا:

«أَلَكَ أَبُوان؟» لعني "كياتمهارے والدين زنده بين؟" اس نے كها: بال

آپِ مُلَّا الْمُعَرِّاتُ فَر ما يا: «فَفِيْهِ مَا فَجَاهِدْ» " پھرانہی کی خدمت کرے جہاد کر۔ " 🛈

دوسری روایت میں حضرت عبد اللہ بن عمر د نفاط بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله مُنَاتِّیْمُ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا:

« أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ، أَبْتَغِى الْأَجْرَ مِنَ اللهِ » لِعَىٰ مِن بَجرت اور جَهاد پرآپ كى بيت كرتا بول اور مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

آبِ اللَّهُ الْمَاكِمُ فَهِلْ مِنْ وَّالِدَيْكَ أَحَدٌّ حَيٌّ ؟ »

'' کیا تمھارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟'' اس نے کہا: جی ہاں دونوں زندہ ہیں

آبِ اللَّهِ أَلَيْ اللَّهِ ؟ » وَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ ؟ »

"كياتم الله تعالى سے اجر كے طالب مو؟ "اس نے كہا: جى ہال -

آپِ تَالِيَّا نَے فرمایا: «فَارْجِعْ إلى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» ®

'' اپنے ماں باپ کے باس واپس چلے جاؤاوران کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔''

### 🗗 والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والاعمل ہے

حضرت معاویہ بن جاهمہ ٹئالائن کا بیان ہے کہ حضرت جاهمہ ٹئالائنڈ رسول اللہ مٹالٹیٹا کے پاس آئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں ۔آپ مٹالٹیٹا نے فرمایا: کیاتمھاری ماں (زندہ) ہے؟ اس نے کہا: ہاں ۔تو آپ ٹالٹیٹا نے فرمایا:

① صحيح البخارى:5972، صحيح مسلم:2549

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم:2549



 $^{\circ}$  ﴿فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا  $^{\circ}$ 

" مال کی خدمت میں لگےرہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔"

جَبَداكِ روايت مِن الله حديث كَ الفاظ يول إِن :قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِى ﷺ أَسْتَشِيْرُهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ: أَلَكَ وَالِدَان؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا

یعنی حفرت جابمہ تفاط فرماتے ہیں کہ میں رسول الله طاقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاو کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ تو آپ سکا تی ہے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ تو آپ سکا تی ہے ہے اس کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ تو آپ سکا تی ہے ہے ۔ ''® آپ سکا تی ہے نے فرمایا:'' جاوا نہی کی خدمت میں گے رہو کیونکہ جنت ان کے قدمول کے بیجے ہے۔''® بلکہ رسول الله مکا تی ہے اس محض کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بردھا ہے کی حالت میں پاکر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھا فیا کہ جی کہ رسول الله مکا تی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھا فیا کہ کہتے ہیں کہ رسول الله مکا تی ہے۔

« رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» '' الشخص كى ناك خاك ميں ملے ، الشخص كى ناك خاك ميں ملے ،الشخص كى ناك خاك ميں ملے!! ( تين مرتبہ )

قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ يوچِها كيا: كس كى ا الله كرسول؟

قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» ©

تو آپٹائٹٹٹر نے فرمایا : جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالتِ بڑھایا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔''

لیمنی ان کی خدمت کر کے یا ان کوراضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بنا۔

اور حضرت عا كشه تعاد شفاعيان كرتى بين كدرسول الله مكافية أف فرمايا:

«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَ ةً ، فَقُلْتُ:مَنْ لهٰذَا ؟ قَالُوْا :حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَان» فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «كَلَلِكُمُ الْبِرُّ كَلَلِكُمُ الْبِرُّ»، وفي رواية لعبد الرزاق ، قَالَ : «وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ»

سنن النسائي:6/11/6: ابن ماجه:2781، الألباني: حسن صحيح: صحيح الترغيب والترهيب:2485

الطبراني: 289/2 ـ الهيثمى:رجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد: 8/8 13 ، الألباني: حسن صحيح:
 صحيح الترغيب والترهيب: 2485

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:2551



"میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قراءت سی ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا: یہ حارشہ بن نعمان ہیں۔" پھر آپ اللہ ﷺ نے فرمایا:" ( ماں باپ سے ) نیکی ای طرح ہوتی ہے۔ (ماں باپ سے ) نیکی کا کہو ہوتا ہے " اور مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ سائٹ ﷺ نے فرمایا:" وہ اپنی مال کے ساتھ بہت نیکو کارتھے۔" <sup>©</sup>

#### 🕜 والدین سے حسن سلوک کرنا بوے گنا ہوں کا کفارہ ہے

حضرت ابن عمر شی الله نود کا بیان ہے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک بہت بڑا گنا ہ کیا ہے ، تو کیا میری تو بہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے ؟

آپ مَالْظِ نِے فرمایا: کیاتمحاری ماں ( زندہ ) ہے؟

اس نے کہا بنہیں ۔ آپ مُلا ایم اللہ عظم اور کہا ہے کہا : جی ہاں ۔

آپ ٹانٹی نے فرمایا، تب ای کے ساتھ نیکی کرو۔''<sup>®</sup>

معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے حتی کہ اگر ماں (زندہ) نہ ہوتو خالہ ہی کے ساتھ حسن سلوک کردے کہ یہ بھی گویا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔

## والدين كى رضايس الله تعالى كى رضا ہے

اك مديث من م كه ني كريم كَالْيَّرِ فَ فَرمايا: «رِضَا الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ الْوَالِدَيْنِ» 
وَسَخَطُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ»

"رب تبارک وتعالی کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اور رب تبارک وتعالی کی ناراضگی مال باپ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔"

① صحيح البخارى فى خلق أفعال العباد:109/1، مصنف عبد الرزاق: 20119 ، أحمد فى المسند: 151/6 ، 151/6 ، وفى فضائل الصحابة: 1507، الحاكم: 16/4 يرقم:4982: صحيح على شرط الشيخين، البغوى فى شرح السنة:13/7برقم:3419

سنن الترمذي ـ صحيح الترغيب والترهيب للألبائي: 2504

<sup>@</sup> رواه البزار ـ صحيح الترغيب والترهيب للألباني :2503

 $\langle k \rangle$   $\langle k$ 

-テニングかしにはならいによりしかりといいといいによりがらい

## ج الايكانانالالكانانال

عرب المناهدة عداء من المناهدة المناهدة

2743: بملسه رحمه د ۱۲۹۶: في با ب نه د عاء فراب ب ١٤٠٠ اد د ١٤٠١ وي محمد م

٠- تومه رئيه في آرگاه: هو جن (ريشل) اله براري جي جن باري الهي ا

78: نالديكا د مسلسه د 6765: يالبالك ن نيالك الما تعقد بالرب ب الادب الخبال ويعمد (



## 🗣 والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے

حضرت انس ثفاللهُ سيروايت بيكرسول الله مَثَالَيْكُم في مايا:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُوم ، وَيُزَادَ فِيْ رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

"جَرِّ حَصْ صُحْص كويه بات اچھى كلتى ہوكہ اس كى عمر لمى كردى جائے اور اس كے رزق ميں اضافہ كرديا جائے تووہ والدين سے اچھا برتا و كرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلدر حى كرے۔"

## ● والدين كي خدمت كرنے والے فخص كى دعا قبول ہوتى ہے

حضرت عبداللد بن عمر الألائو سے روایت ہے که رسول الله مالي الله مال

'' تین آدمی پیدل جارہے تھے کہ اچا تک بارش شروع ہوگئی جس کی وجہ سے انھیں پہاڑ کی ایک غارمیں پناہ لینا پڑی ۔ جب وہ غارکے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پھر غار کے مند پر آکر گرا جس سے اس کا مند ہند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے گئے: دیکھو! وہ نیک اعمال جوتم نے خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کئے ہوں ، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرکے دعا کرو، شاہدوہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔

چنانچدان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا:

اے اللہ! میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چاتا اور ان
کیلئے دودھ لے آتا۔ اور شام کو جب میں گھر والیس لوشا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنی کو دودھ لیا گئے دودھ لیا گئے دودھ لیا اور ان کے سرکے قریب کھڑا ہوکر ان کے جاگئے کا انتظار کرنے لگا اور میں والدین سوچکے ہیں، میں نے دودھ لیا اور ان کے سرکے قریب کھڑا ہوکر ان کے جاگئے کا انتظار کرنے لگا اور میں اس بات کو ناپند کرتا تھا کہ میں خود آتھیں جگاؤں اور سے بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں مالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے بیروں کے قریب بنبلار ہے تھے۔ لہذا میں ای طرح ان کے جاگئے کا انتظار کرتا رہا، وہ سوئے رہے اور میرے بیروں کے قریب بنبلار ہے تھے۔ لہذا میں ای طرح ان کے جاگئے کا انتظار وہ سوئے رہے اور میرے بچے بلبلاتے رہے تی کہ فجر ہوگئی۔ (اے اللہ!) تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ میں رہے ایک کیا تھا۔ لہذا تو اس پھرکو کم از کم انتا ہٹا دے کہ ہم آسان کو د کھے تیں۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پھرکو اتنا ہٹا ویا کہ وہ آسان کو د کھے سے تھے ..... باقی دونوں آدمیوں میں سے ایک

أحمد:266/3، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد: 136/8، صحيح الترغيب والترهيب
 للألباني: 2488



اس حدیث میں رسول الله مُنَافِیَّا نے (عقوق الوالدین) کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور اسے شرک کے فورا بعد ذکر فرمایا جواس کے برے ہونے اور عکین جرم ہونے کی دلیل ہے۔ یا در ہے کہ (عقوق) کا معنی عام طور پر صرف نافر مانی سے کیا جاتا ہے حالانکہ بیدورست نہیں ہے، کیونکہ نافر مانی کے ساتھ ساتھ والدین سے بدسلوکی کرنا اور اضیں کسی طرح سے اذیت پہنجانا بھی اس کے اندرشامل ہے۔

### والدين سے بدسلوكى كرنے والا انسان الله تعالى كى نظر رحمت اور جنت سے محروم

حضرت عبدالله بن عمر منى الله عندوايت ب كدرسول الله منافير إلى فرمايا:

«ثَلاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ:اَلْعَاقُ لِوَالِدَبْهِ، وَالدَّيُوْثُ، وَالرَّجِلَةُ» ®

'' قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین قتم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کرے گا: والدین کا نافر مان (اور ان سے بدسلوکی کرنے والا ۔) ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا اور تین قتم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو نگے: والدین کا نافر مان اور آھیں اذیت پہنچانے والا ، دیوث (جس کے گھر میں بدکاری ہورہی ہواور وہ اصلاح کا فریضہ ادانہ کرتا ہو۔) اور وہ عورت جومردوں جیسی وضع قطع بناتی اور ان سے مشابہت افتیار کرتی ہو۔''

#### 🗗 والدين كے نافر مان بررسول الله مَالِيْلِم كى بدوعا

حضرت ابو ہریرہ ٹی ہوئوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله مَثَافِظُ منبر پر چڑھے اور آپ نے تین بار (آمین) کہا۔ پھر آپ مَثَافِظُ نے فرمایا:

«أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عليه السلام فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ اَبُوَيْهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِيْن، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ، فَلَمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِيْن، فَقُلْتُ: آمِيْن، قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ يُغَفَّرْ لَهُ، فَأَدْخِلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِيْن، فَقُلْتُ آمِيْن، قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِيْن، فَقُلْتُ آمِيْن، 

عَلَيْكَ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِيْن، فَقُلْتُ آمِيْن، 

و

<sup>(</sup>١) النسائي والبزار والحاكم: صحيح التر غيب والترهيب:2511

ابن حبان: 188/3 :907 ، صحيح الترغيب والترهيب : 2491



"میرے پاس جریل علاق آئے اور انھوں نے آکر کہا: اے محمد! جوآ دمی اپنے والدین (دونوں یا ان)
میں ہے کسی ایک کو پائے (پھران سے نیکی نہ کرے۔) پھر وہ مرجائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالی اسے
میں ہے کسی ایک کو پائے (پھران سے نیکی نہ کرے۔) پھر وہ مرجائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالی اسے
(اپنی رحمت سے) دور کر دے۔ آپ کہیں: (آمین) تو میں نے کہا: (آمین) پھرانھوں نے کہا: اے محمد! جس شخص نے ماہ رمضان المبارک پایا پھر وہ اس حالت میں مرگیا کہ اس کی مغفرت نہیں کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہوگیا تو اللہ تعالی اسے بھی (اپنی رحمت سے) دور کر دے۔ آپ کہیں: (آمین) تو میں نے کہا: (آمین) انھوں نے کہا: اور جس محض کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درو ذہیں پڑھا، پھر اس کی موت آگئی اور وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالی اسے بھی (اپنی رحمت سے) دور کر دے۔ آپ کہیں: (آمین) تو میں نے کہا:

## والدين كے نافر مان كاكوئى نيك عمل اس كيلي فائدہ مندنييں

حضرت عمر و بن مرة الحجنی ثن الفتر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله منافیقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکاۃ ادا کرونگا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ منافیق نے اپنی دوانگلیاں اٹھا کرفر مایا:

« مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ » ©

'' جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ قیامت کے روز نبیوں ، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا بشرطیکہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔''

اس مدیث میں رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من

① ابن حبان: 3438:223/8، ابن خزيمه: 2212:340/3، وقال الألباني: صحيح، صحيح الترغيب والترهيب: 2515



نیک اعمال برباد ہوجاتے ہیں! والعیاذ باللہ۔

#### 🛭 والدین کا نافر مان ملعون ہے

حضرت ابو ہریرہ تفاشد سے روایت ہے که رسول الله مظافی اے فرمایا:

هُ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ»  $^{\odot}$ 

'' وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والاعمل كيا ، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والاعمل كيا ، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والاعمل كيا اور وہ شخص بھى ملعون ہے جس نے غير الله كيلئے جانور ذرج كيا اور وہ شخص بھى ملعون ہے جس نے غير الله كيلئے جانور ذرج كيا اور وہ شخص بھى ملعون ہے جس نے والدين كى نافر مانى كى ياان سے بدسلوكى كى ۔''

#### والدین کے ایک نافر مان کا عبرتناک انجام

عوام بن حوشب (ایک راوی ٔ حدیث) کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے میں گیا، وہاں ایک قبرستان بھی تھا اور جب عصر کے بعد کا وقت آیا تو اس میں ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی رونما ہوا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی جسم انسانی جسم جیسا۔ پھر اس نے تین مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی اور اس کے بعد وہ قبر میں چلا گیا۔ پھر قبر اس پر بند ہوگئی۔ اچا تک میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی جو اُونی وھا کہ کات رہی تھی۔ تو اس نے ایک عورت دیکھی جو اُونی وھا کہ کات رہی تھی۔ تو اس نے ایک عورت نے مجھے بتایا کہ بیاس آدمی کی ماں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا دراصل شراب نوشی کرتا تھا اور اس کی ماں اسے کہتی تھی: میرے پیارے بیٹے! اللہ سے ڈر! تو کب تک شراب پیتا رہے گا؟ تو وہ کہتا: تُو تو بس گدھے جیسی آواز ہی نکالتی رہتی ہے! پھر وہ عصر کے بعد مرگیا اور تب سے اب تک بیروزانہ ای طرح قبر سے باہر آتا ہے اور تین مرتبہ گدھے کی آواز نکال کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ ®

برا دران اسلام! بیتھا والدین کے ایک نافر مان اور ان سے بدسلو کی کرنے والے انسان کاعبر تناک انجام۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں والدین کی اطاعت کرنے ،ان کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

① الطبراني في الأوسط:234/8 ، والحاكم:396/4 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2420

٠ رواه الأصبهاني ـ وقال الألباني : حسن موقوف : صحيح الترغيب والترهيب:2517



دوسرا خطبه

عزیزان گرامی! آیئے اب ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ والدین سے حسن سلوک کی مختلف صورتیں اور اولا د بر والدین کے حقوق کیا ہیں؟

# والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں اور ان کے حقوق

#### 🛈 والدین اگر ضرور تمند ہوں تو اولا دان برخرچ کرے

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص تفاطئ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول الله طَالِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے الله کے رسول! میرا باپ مجھ سے میرا بال لینا چاہتا ہے! تو آپ مَالُیْمُ نے فرمایا:

﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَ الِدِكَ ، إِنَّ أَطْیَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيْنًا ﴾ 

کَسْبِکُمْ فَكُلُوهُ هَنِيْنًا ﴾ 

سُبِکُمْ فَكُلُوهُ هَنِيْنًا ﴾ 

سُبِکُمْ فَكُلُوهُ هَنِيْنًا ﴾ 

سُبِکُمْ فَكُلُوهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

'' تم اور تمهارا مال تمهارے والد كيلئے ہے۔ بے شك سب سے پاكبزہ چيز جے تم كھاؤ وہ وہ چيز ہے جو تمهارى كمائى سے ہواور تمهارى اولاد كے مال تمهارى كمائى سے بيں ،اس لئے اسے بخوش كھاسكتے ہو۔'' تمهارى كمائى سے ہواور تمهارى اولاد كے مال تمهارى كمائى سے بيں ،اس لئے اسے بخوش كھاسكتے ہو۔'' بيه حديث اس بات كى دليل ہے كہ والدين اگر متاج ہوں اور اولاد مالدار ہوتو وہ اپنے والدين كے اخراجات برداشت كرے اور افعيں خرچہ دے۔

#### 🕝 والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانامنع ہے

امام بخاری نے کتاب الا دب میں ایک باب (الا یُجاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبُوَيْنِ) ''والدین کی اجازت کے بغیر وہ جہاد نہیں کرسکتا'' کے عنوان سے قائم کیا ہے اور اس کے تحت حضرت عبد الله بن عمر و تفاق کی روایت ذکر کی ہے جس میں انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک خض رسول الله مثالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی ۔ تو آپ مثالی کی نے اس سے بو بھا کہ کیا تمصارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا: جی بہاد کی اجازت طلب کی ۔ تو آپ مثالی خدمت کر کے ہی جہاد کرو ۔ ' ®

اس کے علاوہ حضرت ابوسعید ٹفاہدۂ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے بھرت کرکے رسول اللہ مُلَاثِیُّا کے

سنن ابن ماجه:2292- وصححه الألباني

## 

پاس آیا تو آپ مَالِیُّنِمُ نے اس سے پوچھا: کیا یمن میں تمھارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا: میرے ماں باپ ہیں۔ آپ مُلِیُّمُ نے پوچھا: کیا انھوں نے تخفے اجازت دی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ مَلِیُّمُ نے فرمایا: « فَارْجِعْ إِلَیْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا»®

'' تو ان کے پاس واپس لوٹ جا اور ان سے اجازت طلب کر۔ اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کرنا ورنہ ان کے ساتھ نیکی بجالانا۔''

### 🗇 والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرمانبرداری نفلی عبادت پر مقدم ہے

والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک اور شکل ہیہ ہے کہ جب والدین خدمت کے محتاج ہوں تو اولا دُنفل عبادت پر مقدم ہے۔ عبادت پر ان کی خدمت کرنے کوتر جیج دے۔ اس لئے کہ ان کی خدمت ورضا مندی نفل عبادت پر مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹکا اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْزُم نے فرمایا:

'' تین بچوں کے سواکسی نے مال کی گود میں گفتگونہیں کی ،عیسی بن مریم (علیظ) اور صاحب جرتج ۔ جرتج ایک عابد تھاجس نے ایک عبادت خانہ بنار کھا تھا۔ ایک دن وہ اس میں نماز پڑھر ہا تھا کہ اس کی مال آئی اور اس نے کہا: اے جرتج ! تو اس نے دل میں کہا: یا اللہ! ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ۔ چنانچہ وہ نماز میں لگا رہا تھی کہا تو اس کی مال واپس چلی گئی ۔ دوسرے دن پھر اس کی مال آئی اور اس نے پکار کر کہا : اے جرتج ! تو اس نے ول میں کہا: یا اللہ! ایک طرف مال ہے اور ایک طرف نماز ۔ آخر وہ نماز میں لگا رہا (اب اس کی مال کے منہ سے بددعا نکل گئی ) کہنے گئی : یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دکھے لے۔

اُدھر بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ اُن میں ایک بدکارعورت تھی جس کے حسن وجمال کو بطور مثال بیان کیا جاتا تھا۔ وہ کہنے گئی: اگرتم چاہتے ہوتو میں اسے پھنساؤں؟ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر بیش کیا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانہ کے پاس تھم اکرتا تھا اور اس نے اپنے آپ واس کے حوالے کر دیا۔ چرواہے نے اس سے صحبت کی تو وہ حاملہ ہوگئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہواتو کہنے گئی: یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ آئے، جریج کو عبادت خانہ سے باہر کال کر عبادت خانہ کو منہدم کر دیا اور جریج کی پٹائی کرنے گئے۔ جریج نے پوچھا: کوئی بات تو بتاؤ؟ وہ کہنے گئے: تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور اب تو اس کے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا: وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور اب تو اس کے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا: وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ

٠ سنن ابو داؤد:2530؛ قال الألباني:صحيح: صحيح الترغيب والترهيب:2482

# والدین ہے حن ملوک

بیر حدیث دلیل ہے اس بات کی کنفل عبادت پر والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت وفر مانبرداری مقدم ہے \_ نیز بیجمی معلوم ہوا کہ والدین کی بددعا کا انجام کیا ہوتا ہے!

#### @والدين كوبرا بھلا كہنامنع ہے

حضرت عبدالله بن عمرو فكالفظ سے روايت ہے كدرسول الله مكافيظ نے فرمايا:

«إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ﴾

"بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پرلعنت بھیجے۔ آپ سُلُا اُلِمُ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی اپنے والدین پر بھی لعنت بھیجنا ہے؟ تو آپ مُلُلِمُ نے فرمایا: وہ کس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے تو اُس کے منتج میں وہ اِس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ کسی کی ماں کو گالیاں دیتا ہے تو وہ اِس کی مال کو گالیاں دیتا ہے۔"
گالیاں دیتا ہے۔"

گویا کسی کے ماں باپ کو گالیاں دینے کے نتیج میں اگراپنے ماں باپ کو گالیاں پڑیں تو وہ اپنے والدین کو خود گالیاں دینے کے مترادف ہے اور کسی اور سے گالی دلوانا ویسا ہی ہے جیسے وہ خود ان کو گالی دے اور میہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔

#### @والدين كے حق ميں دعا كرنا

ہم نے اس خطبہ کے شروع میں سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی

- صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالىٰ (وَاذْكُرُفِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ):3436، مسلم، البر
   والصله، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها: 2550
- صحیح البخاری، الأدب باب لا یسب الرجل والدیه: 7 7 5 5 صحیح مسلم: الإیمان باب الکبائر
   وأکبرها:90

# والدين سے حس سلوک

نے والدین کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا تھم دیا ہے:

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ <sup>©</sup>

لہٰذا والدین کے حق میں بیدعا ضرور کرنی جا ہے ۔

اور حضرت ابراہیم (علائ ) نے والدین کے حق میں بول دعا کی:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ الِلَّ يَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ ®

''اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کوبھی بخش اور دیگر مومنوں کوبھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔''

لیکن انھوں نے اپنے باپ کیلئے یہ دعا اس وقت تک کی جب تک ان کیلئے یہ بات واضح نہ ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رشمن ہے۔ پھر اس بات کے واضح ہونے کے ابعد انھوں نے اس کے حق میں دعا ترک کردی جیسا کہ سورۃ التوبة کی آیت نمبر ۱۱۳ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کیونکہ کا فرکے حق میں بخشش کی دعا کرنا ورست نہیں۔

اور حضرت نوح عَلائظًا نے بوں دعا کی تھی:

﴿رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِلَانَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُوَّمِنًا وَلِلْمُوَمِنِيْنَ وَالْمُوَمِنَاتِ﴾ ٣

'' اے میرے رب! مجھے ، میرے والدین اور ہر مومن کو بخش دے جو میرے گھرییں بحالتِ ایمان داخل ہوا اور اسی طرح دیگر تمام مومن مردول اور مومنہ عور تو ل کو بخش دے۔''

اور نیک اولا دوہ ہوتی ہے جوابینے والدین کی موت کے بعد بھی ان کیلئے دعا کرتی رہے۔

حضرت ابو ہر رہ وی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ اللہ من ال

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُوْ لَهُ»<sup>©</sup>

'' جب انسان مرجاتا ہے کہ تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جارہے، علمِ نافع اور صالح اولاد جواس کیلئے دعا کرتی رہے۔''

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف مین چیزوں کا نواب اس کیلئے جاری رہتا

41:14 ابراهیم 41:14

17:17: الإسراء 17:24

@ مسلم ـ الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب: 1631

© نوح71:28

# والدین ہے من سلوک

ہے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کیلئے دعا کرتی رہے ۔اس کئے اولاد کو والدین کی موت کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت ودعائے رفع درجات کرتے رہنا چاہئے۔

﴿ والدین اگر معقول عذر کی بناء پر بیوی کوطلاق دینے کا تھم دیں تو اس کی تعیل کی جائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت بیہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی معقول عذر کی بناء پر بیوی کوطلا ق دینے کا تھم دیں تو وہ ان کی اطاعت کرے۔

حضرت ابوالدرداء تفاطئ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میری ماں کا میرے لئے حکم ہے کہ میں اپنی بیوی کوطلاق دے دوں۔ تو انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مُظَافِیْ سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:
﴿ اَلْوَ الِلَّهُ أَوْ سَطُ أَبُو اَبِ الْجَنَّةِ ﴾ یعن' اب جنت کا درمیانہ دروازہ ہے'' اب تُو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر اور چاہے تو اسے ضائع کر۔'' ®

اسی طرح اس حدیث کوابن حبان نے بھی روایت کیا ہے <sup>©</sup> لیکن اس میں بجائے مال کے باپ کا ذکر ہے۔ یعنی باپ نے طلاق دینے کا حکم دیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے حضرت ابوالدرداء ٹری ایش سے بید حدیث من کراپی بیوی کو طلاق دے دی۔

اور حضرت ابن عمر ر شافر ماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر ر شافیر دیا ہے۔ انھوں نے مجھے سے کہا: اسے طلاق دے دولیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ منافیر کی باس آئے اور یہ بات ان کے سامنے ذکر کی۔ تو آپ منافیر کی نے مجھے تھم دیا کہ داسے طلاق دے دو۔''®

ای طرح حضرت اساعیل طیائے نے بھی حضرت ابراہیم علائے کے اشارے پر اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی جیسا کہ تیج بخاری کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ

".....ایک دفعه حضرت ابراہیم عَلِيْكِ اپنے بیوی بَیْنَ كو د كھنے آئے ، اُس وقت اساعیل عَلِيْكِ خود گھر پر نه

① سنن الترمذي:1900 ، سنن ابن ماجه : 3663 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2486

<sup>🛈</sup> ابن حبان: 167/2 :425

أحمد: 20/2، سنن الترمذي: 189: حسن صحيح، أبو داؤد: 8 5 1 5، ابن ماجه: 2088، ابن حبان: 427:170/2، الحاكم: 453/4: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 2487

# والدین سے حس سلوک

تھے۔ آپ نے ان کی بیوی ہے ان کے متعلق پو چھا تو وہ کہنے لگیں: روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے گذر بسر کے متعلق پو چھا تو وہ کہنے لگیں: بردی نگی سے زندگی بسر ہورہی ہے اور بختی کی آپ سے خوب شکایت کی ۔ آپ علیک نے کہا: جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ جب اساعیل علیک آئے تو انھوں نے محسوں کیا کہ جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پو چھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا: ہاں۔ اِس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تھارے متعلق پو چھا تھا۔ تو میں نے اسے بتا دیا ۔ پھر پو چھا کہ تھاری گذران کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا: ہاں۔ اساعیل علیک دے وال کے اور انھوں نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تصویر چوڑ دوں۔ الہذا اب تو اساعیل علیک کہنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چانچہ حضرت اساعیل علیک نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت اساعیل علیک نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ الخ

#### @والدين كي وفات كے بعدان كي طرف سےصدقه كرنا

اور حفرت عائشہ تھا ایشہ تھا ایک علی اور کہنے لگا:
اے اللہ کے رسول! بے شک میری مال اچا تک فوت ہوگی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور میرا خیال ہے
کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو یقینا صدقہ کرنے کا تھم دیتی ۔ لہذا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے
اجر ملے گا؟ آپ ما ایک نے فرمایا: ہاں۔ ©

جَبُه حضرت ابواسید الساعدی ٹئاسٹر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰد ٹاکٹٹا کے پاس بیٹھے تھے۔استے میں بنو

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3364

صحيح مسلم ، الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت :1630

<sup>@</sup> صحيح البخارى:1388، صحيح مسلم:1004



سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!

«هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُوَى شَيْءٌ أَبَرُ هُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟»

'' ماں باپ کی موت کے بعد کیا کوئی نیکی باقی ہے جومیں ان کے ساتھ بجالا وَل؟''

آپ مَنْ لَيْنَا لِمُ لِيَانِينَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

( نَعَمْ، اَلصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا»

يعني "ان کي نماز جنازه پڙهنا-"

"ان كيلي استغفار كرنا-"

'' ان کے بعدان کے عہد کو جاری رکھنا '' تعنی ان کی وسیت واقر ار کو پورا کرنا۔

''جولوگ ماں باپ کے رشتہ کی وجہ سے لائقِ صلہ ہوں (جیسے خالہ ، نانی ، چچا ، دادا ) ان کے ساتھ حسن میں میں میں می میں معشر میں میں میں سے میت کے عزب ناطر ہوں کی دا ''®

سلوک سے پیش آنا اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت وخاطرِ داری کرنا ۔''<sup>©</sup> بیہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ بیسب کام صلہؑ والدین وحقوقِ ابوین میں شامل ہیں ۔ اس حدیث کو

ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ تاہم اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے: ( قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَكْثَرَ لَم لهذا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَطْيَبَهُ! قَالَ: فَاعْمَلْ بِهِ)®

لیعنی اس شخص نے کہا:اے اللہ کے رسول! یہ کتنی زیادہ اور کتنی اچھی باتیں ہیں! تو آپ مَالِیَّا نِمُ نے فر مایا:''اگر اچھی ہیں تو ان برعمل کیا کر۔''

اور جب حضرت سعد بن عبادة شاهائو کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رسول الله مَنَّ اللَّهِمَّ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی ۔ پھر آپ مَنَّ اللَّهِمُّ ہے سوال کیا کہ کونسا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ مَنْ اللَّهُمُّ نِیْ وَالدہ کے انتقال کی خبر دی ۔ پھر آپ مَنْ اللَّهُمُّ ہے سوال کیا کہ کونسا صدقہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی ماں کی طرف سے ایک کنواں بنوا دیا اور کہا: (هٰذِه فِنَا مِّ سَعْدِ) یعنی بیام سعد کیلئے ہے۔ <sup>©</sup> اور کہا: (هٰذِه فِنْ اَمْ سَعْدِ) یعنی بیام سعد کیلئے ہے۔ <sup>©</sup>

#### ﴿ والدين كى نذركو بوراكرنا

حضرت ابن عباس تفالدند سے روایت ہے کہ جھینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم مُنَافِیْم کے پاس آئی اور کہنے

① سنن أبي داؤد: 5142، سنن ابن ماجه: 3664 🕀 🕥 ابن حبان: 418:162/2

@ سنن أبي داؤد:130/2:1681، وحسنه الألباني في صحيح أبي داؤد، وصحيح الترغيب وَالترهيب:962

# والدين ہے حن سلوک

گل: میری ماں نے نذر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہوگئ ہے۔ تو کیا میں اس کی طرف ہے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ مُلَّ ﷺ نے فرمایا:

«نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟ اِقْضُوْا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» <sup>©</sup>

'' ہاں اس کی طرف ہے جج کرو تیمھارا کیا خیال ہے کہ اگر تمھاری ماں پر قرضہ ہوتا تو کیا تم ادا کرتی ؟ اللہ کا قرضہ ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔''

یہ صدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر والدین اپنی نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائیں اور اولاد نذر پوری کرنے کی طافت رکھتی ہوتو اسے وہ نذر پوری کرنی چاہئے -

### والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا

۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک شکل یہ ہے، کہ جولوگ ماں باپ کے دوست ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاطر داری ،ادب ولحاظ اور مروت سے پیش آئے۔

حضرت ابن عمر فَهُ اللهُ بِيان كرتے بين كه رسول الله مَا لَيْ إِن ارشاد فرمايا: «إِنَّ مِنْ أَبِرِّ الْبِرِ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِيَ» ®

الإِن مِن ابْوِ ابْوِ صِلَمَّه اللهُ ابْ اللهُ وَسِيْدِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ كَامُوت كے بعد حسن سلوك كرے۔'

اور يَهِي مَمَ مال كَ سَهيليوں كا بھى ہے۔اسلئے كہ لفظ (أب) اسم جنس ہے اور اس مِيں ماں بھى شامل ہے۔
عبد اللہ بن دينار كا بيان ہے كہ حضرت ابن عمر شاهئة كو ايك اعرا في مكہ كے راستے ميں ملا۔ ابن عمر شاهئة في اسے سلام كيا اور اپنے گدھے پر سوار كرليا جس پر وہ خود سوار تھے اور اپنا عمامہ اس كو دے ديا جوخود ان كے سر پر قاعب اللہ بن دينار نے كہا: اُصْلَحَكَ اللّٰهُ! بيلوگ ديهاتي بيں ، تھوڑى سى چيز پر بھى خوش ہوجاتے ہيں! تو ابن عمر شاهئة نے لہا: اس كا باپ ميرے باپ عمر بن الخطاب شاهئة كا دوست تھا اور بيس نے حضرت محمد مُنافِينَةِ اسے سا تھا كہ آپ نے فرمایا: ﴿ إِنَّ أَبِرٌ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ ﴾ ﴿

'' بے شک بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے، دوستوں سے حسن سلوک کرے۔''

صحيح مسلم:2552

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:1852

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم:2552

# والدين سے حس سلوک

اور حضرت ابو بردہ ٹی الد عبر اللہ عبی کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو میرے پاس حضرت ابن عمر ٹی الد عبر ٹی اللہ عبر ٹی اللہ عبر ٹی اللہ عبر ٹی اللہ عبر تعام اللہ عبر تعام اللہ عبر تعام اللہ عبر اللہ عبر تعام اللہ عبر تعام اللہ عبر اللہ عبر اللہ عبد اللہ عبر اللہ عبر اللہ عبد اللہ عبر اللہ عبر اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبر اللہ عبد اللہ عبد

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ»

'' جو شخص یہ پہند کرے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے، بعد بھی اس سے حسن سلوک کرے تو وہ اس کے روستوں ہے حسن سلوک کرے ۔''

اور میرے باپ حضرت عمر ٹی ادائر تھا رہے باپ کے درمیان برادرانہ ودوستانہ تعلق تھا۔ تو میں نے اپنے والد سے صلہ کرنا جا با۔ <sup>©</sup>

#### 🕀 والدین کوغلامی ہے آزادی دلوانا

والدین سے حسن سلوک کی صورتوں اور ان کے حقوق بیں سے ایک میہ ہے کہ اگر ماں باپ کوکسی کا غلام یا نوکر پائے اور وہ اُنھیں آزاد کرانے کی قدرت رکھتا ہوتو قیدِ غلامی سے اُنھیں رہائی دلوائے۔

حضرت ابو ہرمرہ وی المام بیان کرتے ہیں کهرسول اکرم مظالی فران ارشاد فرمایا:

«لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» ۞

'' کوئی بچہاپنے والد کامکمل حق ادانہیں کرسکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے ، پھراسے خرید کر آزاد ے۔''

والدین کے بیددس حقوق ذکر کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو والدین سے حسن سلوک کرنے اور ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی تو فیق دے ۔ آمین

① ابن حبان:432:175/2 ، الألباني: حسن: صحيح الترغيب والترهيب:2506

صحيح مسلم:1510، سنن أبى داؤد:5137، سنن الترمذى:1906، سنن ابن ماجه: 3659، سنن
 النسائى:4896



#### تربيت إولاد

### الهم عناصر خطبه:

- 🛈 تربیت اولا د کی اہمیت وضرورت 🎔 حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کونسیحتیں
  - 🕀 رسول الله مَالِيَّةُ اور بچوں کی تربیت 🏵 اولا دیر شفقت
- @ بچوں کوان کاحق ملنا چاہئے ﴿ جائز کھیل کود ﴾ تربیت اولا د کیلئے اہم امور

#### پہلا خطبہ

محترم حضرات! اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کے بیچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار ۔ لہذا ان سے خیرخواہی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح وتربیت کرنا ان پر واجب ہے ۔ اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سے مجھنی چاہئے کہ اولا و کیلئے محض کھانا چینا اور لباس مہیا کرنا ہی ان کی فرمہ داری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی واخلاقی تربیت کرنا بھی ان کا فریضہ ہے۔

الله تعالى كا فرمان بَـ:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْعِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ <sup>®</sup>

''اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں ۔ اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں ۔ جو ارشاد اللہ ان کو فرما تا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو تھم ان کوملتا ہے وہ اسے بجالاتے ہیں۔''

اس آیت میں مومنوں کوان کی اہم ذمہ داری یاد کرائی گئی ہے اور وہ بیہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اہل وعیال کی بھی اصلاح وتربیت کا اہتمام کریں تا کہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے پچسکیں -

اور حضرت عبدالله بن عمر تفادئو سے روایت ہے کہ رسول الله سَالَيْكُم في مايا:

﴿ رُو رَكِ بِرَبِيدِبِنِ لَهِ مَا مُنْدُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،

التحريم 66:66

# ر بیت اولاد کی در اولاد

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْتُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.....فَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٍ»<sup>®</sup>

" تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گھے ہوگی ۔ البذا وقت کا حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہر آ دی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا ... سوتم میں سے ہر شخص فرمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا ... سوتم میں سے ہر شخص فرمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق جوابدہ ہوگا۔"

اس حدیث میں ہر مخص کو اس کے گھر والوں کا جن میں اس کے بیوی بیچے شامل ہیں ذمہ دار ، نگران اور محافظ بتلایا گیا ہے۔اور مید کہ ہرایک سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں تک ان کی اسلامی تعلیم وتربیت کا اہتمام کیا تھا!

اور حصرت معقل بن بیار تفاشد کابیان ہے کہ انھول نے رسول الله منافظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةٌ ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ®

'' جس شخص کواللہ تعالی ذمہ دار اورنگران بنا تا ہے ، گھروہ آخری دم تک اپنی رعیت سے دھو کہ کرتا رہتا ہے تواللہ تعالیٰ اس پر جنت کوحرام کردیتا ہے ۔''

اس حدیث میں ہر ذمہ دار کو تنبیہ کی گئی ہے اور اسے یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ نبھائے ورنہ اگر اس کی موت اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آگئ تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے، ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کی اولا دان کی رعیت ہوتی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔اور چونکہ والدین ہے اس کئے انھیں بھی اپنی اس رعیت کے ساتھ کمل طور پر خیر خواہی کرنی چاہئے ۔ دنیاوی معاملات میں تو والدین اپنی اولاد کی خیرخواہی کرنا ان کا افراد کی خیرخواہی کرنا ان کا فرض منصی ہے۔

① صحيح البخاري، الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن:893، صحيح مسلم:1829

<sup>🕑</sup> صحيح البخارى:715، صحيح مسلم: 142



«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثِ: صَدَقَةِ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُوْ لَهُ» ©

'' جب انسان فوت ہو جاتا ہے کہ تو اس کاعمل منقطیٰ ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے : صدقہ جارہے ،علم نافع اور صالح اولا د جواس کیلئے دعا کرتی رہے ۔''

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف تین چیزوں کا ثواب اس کیلئے جاری رہتا ہے۔ان میں سے ایک نیک اولا و ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کیلئے دعا کرتی رہے ۔لہذا نیکی کے راتے کی طرف اپنی اولا دکی راہمائی کرنا ، اضیں نیک وصالح بنانے کیلئے جدوجہد کرنا اور ان کی دینی تربیت کرنااز حد ضروری ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ وی مناشنے روایت ہے کہ نبی کریم مَلَ فَیْفِم نے فر مایا:

«مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ » 
" بر بچه فطرت (اسلام) پر پیدا موتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بال باپ چاہیں تو اسے یہودی بنادیں .

چاہیں تو اسے نصرانی بنا دیں اور حیا ہیں تو اسے مجوسی بنا دیں ۔''

اس حدیث کے مطابق ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہونے کی بناء پراس کیلئے اس کی قبولیت آسان ہوتی ہے۔ وہ شرک کے مقابلے میں تو حید کو، بدعت کے مقابلے میں سنت کو، معصیت کے مقابلے میں اطاعت کو، جھوٹ کے مقابلے میں پچ کو آسانی سے قبول کرتا ہے۔ وہ فطری طور پرخق معصیت کے مقابلے میں اطاعت کو، جھوٹ کے مقابلے میں کا دارومدار مال باپ کی تر بیت پر ہوتا ہے۔ اگر مال پند ہوتا ہے۔ اگر مال باپ کی تر بیت پر ہوتا ہے۔ اگر مال باپ اس کی اسلامی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور گھر کے ماحول کو دینی نقطہ نظر سے اس کیلئے سازگار بناتے ہیں تو کوئی وجنہیں کہ وہ بچہ بنی فطرت سے انحراف کر جائے اور سچا مسلمان نہ رہے! اور اگر تربیت غلط ہوتو وہ یہودی ، نفر آئی وغیرہ ہوجاتا ہے۔

# حضرت لقمان کی اینے بیٹے کو صبحتیں

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جونصیحتیں کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انھیں قرآن مجیدییں ذکر کیا ہے اور ان میں تربیت ِ اولا د کے زریں اصول موجود ہیں۔ یہ کمل دس نصیحتیں ہیں۔ آپ بھی ساعت فرما کمیں اور اپنے بچوں کو

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:1359، صحيح مسلم:2658



بھی سنائیں ۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِالْبِيهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمَّ عَظِيْم ﴾ \* "
"اور جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا: میرے پیارے بیچے! اللہ کے ساتھ شرک نہ
کرنا۔ بے شک شرک بہت بڑاظلم ہے۔"

سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کوشرک سے منع کیا اور اسے بہت بڑاظلم قرار دیا۔ اس لئے اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ عقیدے کی در شکی کو اہمیت دینی چاہئے۔ انھیں تو حید کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور انھیں شرک سے اور اس کی موجودہ تمام شکلوں سے ڈرایا جائے تا کہ وہ اس سے پر ہیز کریں۔ اور اولاد کو بتایا جائے کہ پوری کا گنات کا خالق وما لک، رزق دینے والا، نفع ونقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا اور داتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لئے اس کو پکارا جائے، اس سے دعا ما تکی جائے ، اس سے تمام امیدیں وابستہ کی جائیں، دل میں صرف اس کا خوف ہو اور کسی فوت شدہ کا خوف نہ ہو۔ اور اس پر بھروسہ کیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور پر قطعا بھروسہ نہ کیا جائے۔

اس کے بعد دوآیات والدین ہے حسن سلوک کے بارے میں ہیں:

﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشُكُولِي اللَّهُ لِيَ الْمَصِيرُ ﴿ وَالْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَعْدُونَ ﴾ وَالْوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُعَيْدُ ﴿ وَالْمَعْدُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

① لقمان31:13



رسول الله مَا لَيْكُمْ نِي يون ارشاد فرمائي:

ّ لا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ»  $^{\circ}$  "الله  $^{\circ}$  الله  $^{$ 

پرنفیجت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے فر مایا:

﴿ يَا بُنَى ۚ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوُ فِي الْأَرُضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ لَطِينُكُ خَبِيرٌ ﴾ ®

'' پیار نے بیٹے!اگرکوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو ، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہویا آسانوں میں ہویا زمین میں ہو اسے اللہ ضرور لائے گا۔اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبر دار ہے۔''

اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کوخبر دار کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چھوٹی بڑی نیکی اور اسی طرح ہر چھوٹی بڑی برائی کوخوب جانتا ہے۔ لہذا اولا دکو ہمیشہ نیکیوں کی طرف ترغیب دیتے اور برائیوں سے ڈراتے رہنا چاہئے تاکہ ان کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہو۔

اس كے بعد فرمایا: ﴿ يَا بُنَى آقِمِ الصَّلَاقَ وَآمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمُ الْأُمُورِ﴾ ۞

۔ ''اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قام رکھنا ، اچھے کاموں کا تھکم دیتے رہنا ، برے کاموں سے منع کرنا اور جومصیبت تم پر آجائے اس پرصبر کرنا۔ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔''

اس آیت میں گئی تصحین ہیں۔سب سے پہلے اقامتِ نماز کا تھم ہے بینی ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا۔لہذا اولاد کو نماز پڑھنے کا تھم دینا چاہئے۔اور ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ عملی طور پر بچوں کو طہارت ، وضو اور نماز کا مکمل طریقہ سکھلائیں اور خود بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں ورنہ اگر وہ بچوں کو تو نماز پڑھنے کا تھم دیں اور خود نہ پڑھیں تو اس سے بچوں پر بہت برااثر پڑتا ہے۔

اور حضرت عبد الله بن عمرو تف الفنس روايت ب كدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْمُ فَيْ أَنْ فَي اللهِ عَلَيْ

«مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ

سِنِيْنَ »<sup>©</sup>

17:31نقمان 31:31

① متفق عليه ① لقمان 16: 31 ( )

<sup>@</sup> أحمد، أبوداؤد \_ صحيح الجامع للألباني: 5868



'' تمھارے بچے جب سات سال کے ہو جا کیں تو انھیں نماز پڑھنے کا تھکم دو۔اور جب دی سال کے ہو جا کیں ( اورنماز نہ پڑھیں ) تو انھیں اس کی وجہ سے مارو۔''

پھر پانچویں اور چھٹی نقیحت نیکی کا تھم دینے ، برائی سے منع کرنے اور ہر مصیبت میں صبر و کل کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں ہے۔ لہذا بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہئے کہ جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہوں تو بے ہودہ گفتگو کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ اوراگران پرکوئی مصیبت آجائے تو وہ اسے برداشت کریں اور صبر و کمل کا مظاہرہ کریں۔

اس کے بعد حضرت لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے کہا:

﴿وَلَا تُصَعِّرُ خَنَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْآرُضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَاقْصِلُ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْآصُوَاتِ لَصَوْتُ الْعَمِيْرِ ﴾ <sup>©</sup>

''اورلوگوں (کوحقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے) ان سے منہ نہ موڑنا۔ اور زمین پر اتراکر نہ چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پیند نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور اپنی آواز کو پست رکھنا کیونکہ آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔''

یہ چارتھیجتیں بچوں کے اخلاق اورلوگوں کے ساتھ ان کے میل ملاپ اور گفتگو کرنے کے طریقوں کے بارے میں ہیں۔ لہذا بچوں کی تربیت میں ان تمام باتوں کواہمیت دینی چاہئے اور اُٹھیں اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور گفتگو کرنے کے آ داب سکھانے چاہئیں۔

## رسول الله مَثَاثِينًا اور بچوں کی تربیت

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کومعاشرے کے ہر فرد کیلئے معلم بنا کرمبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ جیموٹوں بڑوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ بچوں کی تعلیم وتربیت کے متعلق یوں تو آپ مُٹاٹیٹی کی کی احادیث کوروایت کیا گیا ہے لیکن ہم یہاں ایک جامع حدیث ذکر کریں گے جس میں آپ مُٹاٹیٹی نے ایک بچے کو چند بنیادی باتوں کی تعلیم دی تھی اور وہ باتیں آج بھی ہر بچے کی اسلامی تربیت کیلئے انتہائی ضروری ہیں۔

حضرت عبد الله بن عباس ثناطینه کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول الله مَثَالِثَیْمَ کی سواری پر آپ کے بیتھیے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ مَثَالِثَیْمَ نے مجھےمخاطب کرتے ہوئے فر مایا :

① لقمان 31:18-19



«يَا غُلَامُ! أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟»

'' اے بچے! میں شمصیں آج نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں ۔ تو آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا:

( الله عَنْظِ الله يَحْفَظْكَ»

'' تم الله (کے دین کی) حفاظت کرنا (اس کے احکام پڑمل کرنا اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچنا) اس طرح الله تعالیٰ تمھاری حفاظت کرے گا۔''

(٣ راحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ»

'' تم الله تعالیٰ کی حدود ہے تجاوز نہ کرنا اللہ تعالیٰ تمھاری مدد کرے گا۔''

ا «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ» " تم جب بهي ما نَكَنا جا بوتو صرف الله تعالى سے ما نَكَناك "

« ﴿ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ »

''اور جب بھی شمصیں مدد کی ضرورت ہوتو صرف اللّٰہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔''

(وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْعٍ، لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْعٍ قَدْ
 كَتَبَهُ الله لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْعٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْعٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ»
 عَلَيْكَ»

'' اوراس بات پراچھی طرح سے یقین کرلو کہ اگرتمام لوگ مل کر شھیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ شمھیں محض اتنا نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمھارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر شمھیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسانہیں کر سکتے ۔ ہاں اللہ نے جو تیرا نقصان لکھ رکھا ہے تو وہ ہو کررہے گا۔''

(رُفِعَتِ الْأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»

" للم الله الله الله عن اور صحفے ختک ہو چکے ہیں ۔" ( یعنی تقدیریں کھی جا چکی ہیں )

﴿ تَعَرَّفْ إِلَى اللّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّلَةِ »'' خوشحالى كايام بين الله تعالى (ك عقوق

) بِجِانِے رہو تُنگَل کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمھاری مددکرے گا۔'' ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ﴾ ''اور اس

﴿ ﴿ وَاعِلْمِ انَ مَا اخطاكُ لَمْ يَكُنَ لِيصِيبِكَ وَمَا أَصَابِكُ لَمْ يَكُنَ لِيخْطِئكَ ﴾ ''اوراس ﴿ وَمَا أَصَابِكُ لَمْ يَكُنَ لِيخْطِئكَ ﴾ ''اوراس بات كوبھى اچھى طرح ياد كرلوكہ جو چيز تھے سے پُوك گئے وہ تجھے طنے والى نہتنى ۔ اور اللہ تعالى تجھے جو چيز عطا كرنا والى نہتنى ۔ اور اللہ تعالى تجھے جو چيز عطا كرنا



چاہے اسے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا۔

( او اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ »

( اور يه بھی جان لو که مدرصبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی بیتی ہے۔''

﴿ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ "اور برَّنكَي آسانی اور آسودگی کولاتی ہے۔" ©

بيدر ت نفيحتيں بچوں اور بردوں سب كيلئے انمول موتی ہيں ۔لہذا سب كوان پرعمل كرنا چاہئے اورخصوصا بچوں كو نوبيه باتيں خوب ياد كرانی چاہئيں ۔

اورشاعرنے کیا خوب کہاہے:

حَرِّضْ بَنِيْكَ عَلَى الْآدَابِ فِى الصِّغَرِ كَيْمَا تَقِرَّ بِهِمْ عَيْنَاكَ فِى الْكِبَرِ

وَإِنَّمَا مَثَلُ الْآدَابِ تَجْمَعُهَا فِى عُنْفُوانِ الصَّبَا كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ

"ا فِى الطَّبَا كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ

"ا فِى الطَّبَا كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ

"ا فِى الطَّبَا الصَّالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ

### اولاد برشفقت

ماں باپ کواپنے بچوں پرشفقت اوران سے پیار کرنا جاہئے۔

حضرت ابو ہررہ فی الدینا ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله منافیظ نے اپنے نواسے حضرت حسن فی الدینا تی کو بوسہ دیا تو ایک صحابی (حضرت اقرع بن حابس فی الدینا کے کہا: میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے تو آج تک ان میں سے کسی کو بوسے نہیں دیا۔ چنانچہ آمنحضور منافیظ نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا اور فر مایا:

«مَن لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ إِن مَعْمَى بِرَمْ بَين كرتا اس بِ بهي رَمْ بَين كيا جاتا-"®

اور حضرت عائشہ ٹھ النظم کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آنحضور مُلَّاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے : کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آنحضور مُلَّاثِیْم اور صحابہ کرام ٹھ اَلَیْم نے کہا: ہاں۔ تو وہ کہنے گئے: اللہ کی قسم! ہم اپنے بچوں کو بوسنہیں دیتے ۔ تو آپ مُلَّاثِمُ نے فرمایا:

« أَوَ أَمْلِكُ ٰ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ » ®

- أحمد: 2804 وصححه الأرناؤط سنن الترمذي: 2516 وصححه الألباني
  - ٠ صحيح البخارى: 5997، وصحيح مسلم: 2318
    - 🕏 صحيح البخارى: 5998، صحيح مسلم: 2317



''اگراللہ تعالیٰ نے تمھارے دلوں سے رحمت کو تھینج لیا ہے تو میں کیا کروں؟''

اور حضرت بریدہ نی الدیم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ منافی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔اس دوران حضرت حسن نی الدیم نی الدیم میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ منافی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔اس دوران حضرت حسن نی الدیم ہوئی تھیں اور ان کے بیر پھسل رہے تھے۔ آنحضور منافی ہے نے انھیں دیکھا تو منبر سے نیچا ترے ۔ انھیں اٹھا یا اور پھر منبر پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے: بی فرمایا ہے اللہ تعالی نے ﴿ إِنَّمَا أَمُو الْكُمْ وَاُولَادُ كُمْ فِتْنَةً ﴾ لیمن ''تمھارے مال اور تمھاری اولاد آزمائش ہیں۔'' میں نے انھیں اس حالت میں دیکھا تو صبر نہ کرسکا۔'' پھر آپ منافی نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ ©

ان تینوں احادیث سے ٹابت ہوا کہ اولاد کے ساتھ محبت و بیار کا اظہار کر کے انھیں اپنائیت کا احساس دلا تا چاہئے اور ان سے نفرت کرنے کی بجائے شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔

## بچوں کوان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہئے

بچے خواہ چھوٹے کیوں نہ ہوں انھیں ان کا حق ملنا چاہئے ۔ اور انھیں چھوٹاسمجھ کر ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہئے ۔

حضرت بل بن سعد خیاد یو کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله طالین کا کیک مشروب پیش کیا گیا۔ آپ اس سے پی کر فارغ ہوئے تو ابھی مشروب بچا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں جانب بچھ عمر رسیدہ لوگ ہیں۔ تو آپ ٹالٹیا گھٹے نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

« أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أَعْطِيَ هُوُّلاءِ ؟»

'' کیاتم اجازت دیتے ہو کہ میں بیمشروب پہلے ان بروں کو پیش کروں؟'' پچہ کہنے لگا: ﴿ وَاللّٰهِ یَا رَسُوْلَ اللهِ ! لَا أُوْثِرُ بِنَصِیْبِیْ مِنْكَ أَحَدًا﴾ ﴿ اِللّٰهِ کَا اللّٰهِ کے رسول! میں اپنے جھے پر کسی اور کوتر جے نہیں دے سکتا۔ تو آنحضور مَا اللّٰیْمُ نے مشروب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔

سنن أبي داؤد: 1109، صحيح الجامع للألباني: 3757

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5620، صحيح مسلم :2030



## اولا دکو جائز کھیل کود کا موقعہ دینا جا ہے

اولا دکوخصوصا چھوٹے بچوں کو ہننے اور کھیلنے کود نے کے مواقع فراہم کرنے جائیس تا کہان کی ڈبنی نشو ونما ہو سکے لیکن شرط بیہ ہے کہ کھیل کو داور ہنسی مذاق حدو دِشریعت کے اندر ہوں ۔

حضرت انس ٹی ادعز بیان کرتے ہیں کہ آنحضور مُٹاٹینے تمام لوگوں میں سب سے اجھے اخلاق کے مالک تھے۔ اور میرا ایک بھائی تھا جو ابھی سنِ شعور کونہیں پہنچا تھا اور ایک جھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ جب آنحضور مُٹاٹینے کے سامنے آتا تو آپ اس سے (از راہِ مزاح) کہا کرتے تھے:

« يَا أَبًا عُمَيْر ! مَا فَعَلَ النَّغَيْر ؟ » <sup>©</sup>

''اے ابوعمیر! وہ حچوٹے بلبل کا کیا بنا؟''

برادرانِ يوسف مَلاسِك نے اپنے باپ حضرت يعقوب مَلاسِك سے حضرت يوسف مَلاسِك كم تعلق كها تھا:

﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

''اے کل ہمارے ساتھ جیجیں تاکہ بیخوب کھائے ہے اور کھلے کودے۔اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔''
اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جائز کھیل کود اور تفریح پر کوئی پابندی نہیں۔ اس لئے حضرت یعقوب
علائل نے کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ محض اتنا کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو
جاؤاور اسے بھیٹر یا کھا جائے!

## تربيتِ اولا د كيلئے اہم امور

تربيتِ اولا د كيلئے چندامورانتهائی ضروری ہیں اور وہ یہ ہیں:

اولاد کی تربیت کیلئے دوسرااہم امریہ ہے کہ اولا وکوکلمہ طیبہ زبانی یا دکرایا جائے اور اس کا مفہوم اس کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھایا جائے۔

كلمه طيب: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله كامفهوم ب:

''الله تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبو ہے برحق نہیں اور محمد (مٹائیٹیم) اللہ کے رسول ہیں ۔''

کلمہ کو حید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء ورسل علیہم السلام دعوت دیتے رہے۔اوراس کے دو جز ہیں: (لا إله)اور (إلا الله) پہلے جزو میں تمام معبودانِ بإطله کی نفی ہے اور دوسرے جزو میں صرف اللہ تعالیٰ کے معبودِ

② يوسف12:12

① صحيح البخارى:6129 ، صحيح مسلم:2150

# ر بیت اولاد

برحق ہونے کا اثبات ہے۔ گویا اس کلے کامفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام معبودانِ باطلہ کا انکار کیا جائے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کوتمام عبادات کامستحق گردانا جائے۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے: ﴿ وَاللّٰهُ كُمْ اِللّٰ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيْمُ ﴾ \*\*

"اورتم سب كامعبود ايك ہى ہے، اس كے سواكوئى معبود برحق نہيں۔ وہ بہت رحم كرنے والا اور برا مهر بان ""

پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے اور دوسرے جملے میں اللہ تعالی کے سواباقی تمام معبودانِ باطلہ کی نفی کردی گئی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ کا نئات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن پوری کا نئات کا معبودِ برحق صرف اللہ تعالی ہے۔

صرف الله تعالی ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کامفہوم یہ ہے کہ حضرت محمر تکالی کا آخری رسول سلیم کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والنہیں ۔ لہذا آپ کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعوی کیا یا جوکرے گا وہ دجال اور کذاب ہے۔

اس کلمہ پرایمان لانے کا لازی تقاضا ہے ہے کہ آپ سُلُٹِیْ کی اطاعت وفر مانبرداری کی جائے ، آپ سُلُٹِیْ کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالا جائے۔ آپ سُلُٹِیْ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اُضیں کیا جائے اور جن کا موں سے منع فر مایا ہے ان سے پر ہیز کیا جائے۔ اور آپ سُلُٹِیْ نے قیامت سے پہلے جن امور کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اور اس طرح قبر اور یوم آپ نے قیامت سے پہلے جن امور کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اور اس طرح قبر اور یوم آٹرت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا ہے ان سب کی تصدیق کی جائے۔

اولا دکو بجین ہی سے اسلام اور ارکانِ اسلام، اسی طرح ایمان اور ارکانِ ایمان کے بارے میں تعلیم دی جائے اور انھیں یہ بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے؟

اسلام کامعنی ہے اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک تصور کرتے ہوئے ، اس کی فرما نبر داری کرتے ہوئے اور شرک سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکا دینا۔

اس طرح بچوں کو ارکانِ ایمان کے متعلق بیرحدیث زبانی یاد کرائی جائے:

رسول الله تَالِيُّمُ كا ارشاد كراى ب: «بُنِى الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ بَيْتِ اللهِ، وَصَوْم رَمَضَانَ» 

• مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ بَيْتِ اللهِ، وَصَوْم رَمَضَانَ»

🛈 البقرة 2: 163 متفق عليه



''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں اور محمد مُثَاثِیْن اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اور نماز قائم کرنا ، زکاۃ دینا ، ہیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔''

پھرایک ایک رکن بچوں کوالگ الگ یا دکرایا جائے:

پھلا ركن: اس بات كى گوائى دينا كەاللەتعالى كے سواكوئى معبود برخى نہيں اور محمد (مَاللَّيْظِم) الله ك رسول بين-

**دوسرا رکن**: نماز قائم کرنا۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَآمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاقِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ 

" الله تعالى كا فرمان كونماز كا تكم دواورخود بھى اسے مابندى سے اداكرتے رہو۔ "

تيسرا ركن: زكاة اداكرنا -الله تعالى كافرمان ع:

﴿وَأَقِيْمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

"اورنماز قائم کرو، زکاۃ دواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔"

چوتھا ركن: رمضان كروز بركھنا -ارشاد بارى ہے:

پانچواں رکن: عج بیت الله کرنا۔ الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْمَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَّهِ سَبِيلًا ﴾ ٣

''الله تعالیٰ نے ان لوگوں پراس گھر کا تج فرض کر دیا ہے جواس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔''

اس طرح بچوں کو بتایا جائے کدایمان کیا ہے؟

ا بیمان: دل کی تقدیق ، زبان کے اقرار اور اعضاء کے مل کا نام ہے۔

پھراس کے ارکان کے بارے میں بھی بچوں کوآگاہ کیا جائے جن کے متعلق نبی کریم مُنافِیْم کا ارشاد ہے: «أَنْ

€ آل عمران3:97

ش القرة 2: 183

43: 23 البقرة (2)

① طه 20:132



اس کے بعد ایک ایک رکن کے بارے میں انھیں آگاہ کیا جائے کہ

الله پرایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے وجود کوتسلیم کرنا اور اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگاراور خالق وما لک ہے اور وہی تمام تر عبادات کامستحق ہے۔

فعيها كه الله تعالى فرمات بين: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَقَى وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ ♥
"ديه (نثانياں اس لئے بين كه تاكه تم جان لوكه ) الله تعالى بى برحق ہے اور اس كے سوا جينے معبودوں كوييہ يكارتے بين وہ سب باطل بين \_'

﴿ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم ہے ان کے وجود کو ماننا اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ کی نورانی اور فیبی مخلوق ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے احکام کو بجالاتے ہیں۔اور ان کی تعداد کاعلم سوائے اللہ کے کسی کونہیں۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ وَمَنْ عِنلَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ ۞

'' آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اللہ کا ہے۔اور جو ( فرشتے ) اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں ۔وہ دن رات شبیح بیان کرتے ہیں اور ذراسی بھی سستی نہیں کرتے۔''

کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جن کتابوں کو اللہ نے آسان سے اپنے انبیاء عَنظم پر اتارا انھیں برحق تشلیم کیا جائے جومنسوخ نہیں کئے گئے۔

سولوں پر ایمان لانے کامفہوم ہے ہے کہ جن برگزیدہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کیلئے معوث فرمایا اور ان پر وحی نازل کرکے اضیں دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا ان کی نبوت ورسالت کو برحق تشلیم کیا جائے۔اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ تمام انبیاء عبلا اللہ کے بندے اور انسانوں میں سے انسان تھے۔اور

② الأنبياء 21: 19: 20-20

30:31 كقمان 31

① صحيح مسلم:8



حضرت محمد مَثَالِيمُ كَلَ شريعت برعمل كيا جائے جنھيں قيامت تك كيلئے نبی بنا كر بھيجا گيا۔

َ الله تعالى كا فرمان ع: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لا يَجِلُوا فِيُ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ \*\*

'' دقتم ہے تیرے پروردگاری! بیمومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں \_ پھر جو فیصلہ آپ ان میں کردیں اس سے بیا پنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرما نبرداری کے ساتھ قبول کرلیں ۔''

'' کافروں کا خیال ہے کہ انھیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں ، اللہ کی قتم اسمیں ضرور بالضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر جو پچھتم کرتے ہواس کے بارے میں شمھیں یقیناً خبردار کیا جائے گا اور بہکام اللہ پر بالکل آسان ہے۔''

تقدر پرایمان لانے کا مطلب ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ کا نئات کی ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کا علم اللہ کے ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہر ہر کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور دنیا بھر میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ كُلَّ شَهُيْ أَحْصَيْنَا اُهُ فِی إِمَا مِ مُّبِینِ ﴾ 
" ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ كُلَّ شَهُيْ أَحْصَيْنَا اُهُ فِی إِمَا مِ مُّبِینِ ﴾ 
" در ہم نے ہر چیز کوایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ "

€ والدين كواولا دسے جھوٹ نہيں بولنا چاہئے تا كە تھيں جھوٹ بولنے كى عادت نہ پڑے

حفرت عبدالله بن عامر تفاه عند كابيان بى كه ايك دن رسول الله عَلَيْهُم بهار على من تشريف لائ ، ال دوران ميرى ماس في مجمع بلايا أوركها: ميس تخفي بجهدودگى ـ بورسول الله عَلَيْهُم في ميرى ماس سے بوجها: تم في اسے كيا چيز دينے كا اراده كيا تھا - تو رسول الله عَلَيْكُم في اسے كيا چيز دينے كا اراده كيا تھا - تو رسول الله عَلَيْكُم في اسے كيا چيز دينے كا اراده كيا تھا - تو رسول الله عَلَيْكُم في اسے كيا چيز دينے كا اراده كيا تھا - تو رسول الله عَلَيْكُم في الله عَلَيْكَ كِذْبَةً » ®

🕏 يس36:12

النساء 65:4 (النساء 65:4)

٣ سنن أبي داؤد: 4991 ـ وصححه الألباني في الصحيحة :748



" خبر دار! اگر تو اسے بچھ نہ دیتی تو بہتھھ پر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔"

لہذا اولا دے ساتھ ہمیشہ سے بولنا چاہئے اور اسے بھی سے ہی بولنے کی تلقین کرنی چاہئے۔ اور اولا دکو یہ بھی بتانا چاہئے کہ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے۔جیسا کہ رسول اللہ مٹالینے کا ارشادگرامی ہے:

 $^{\circ}$  (آَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَان

'' منافق کی تین نشانیاں ہیں : وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا اور جب اسے کوئی امانت دمی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔''

والاد کو کھانے پینے کے آداب سے روشناس کرانا چاہئے۔ چنانچہ اولا دکو سمجھایا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کاشکر اداکریں .

حضرت عمر بن ابی سلمہ ٹنکائیڈ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور ایک دن میں رسول اکرم مُنَافِیْنِم کی گود میں ہیٹھا ہوا تھا اور کھانے کے دوران میرا ہاتھ بلیٹ میں اِدھراُدھر جار ہاتھا۔ تو آپ مُنَافِیْم نے فرمایا:

«يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ » ۗ

''اے بچے! بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ ادراپنے سامنے سے کھاؤ۔'' حضرت عمر بن ابی سلمہ ٹیالڈئو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ آپ منافیظ کی تھیجت کے مطابق ہی کھا تا رہا۔

و اولا دمیں عدل وانصاف کرنا چاہئے۔ چنانچہ ہرایک کوایک جیسی چیزیں کیکر دی جائیں ، ایسانہیں کہ کسی کو اور تعریب کو ایسانہیں کہ کسی کو تو اچھی چیز کیکر دیں اور کسی کو اس ہے کم تر۔اور نہ ہی ایسا کہ کسی کو تو کیکر دیں اور کسی کو کوروم کر دیں۔

حضرتُ نعمان بن بشر می الله علی ال کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال دینا چاہا تو میری والدہ نے کہا : جب تک آپ رسول الله علی ہی کواس پر گواہ نہیں بناتے میں اس بات کو پسند نہیں کرتی ۔ چنا نچہ میرے والد مجھے اپنے ساتھ لیکررسول اگرم علی ہی اس آئے ۔ آپ علی ہی اس بات کو پسند نہیں کرتی اولا دکواس طرح مال دینا علی ساتھ لیکررسول اگرم علی ہی اس آئے ۔ آپ علی ہی اللہ علی اللہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ علی ہی اللہ علی دے رہے ہو؟ تو میرے والد نے کہا: صرف اسے ہی دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ علی ہی نے فرمایا: « اِنَّقُواْ الله وَاعْدِلُوْ افِیْ أَوْ لَادِكُمْ »

''اللہ ہے ڈرواوراپنی اولا دمیں عدل وانصاف کرو''

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سالی ان فرمایا:

<sup>🛈</sup> متفق عليه

٠ صحيح البخاري:5376 وصحيح مسلم:2022



«إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » "بين ظلم بر كواه بين بن سكتا-" •

🗨 اولا دکو گالی گلوچ بخش گوئی اور بے ہورہ گفتگو کرنے سے منع کرنا چاہئے۔

كَوْنَكُ رَسُولَ اللَّهُ ثَالِيَّا كَا ارتِثَادِ كَرَامِي ہے: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أُمَّهُ » ﴿ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ﴾ ﴿ فَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾ ﴿

"اپنے والدین کو گالیاں دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ کسی کے باپ کو گالیاں دیتا ہے تو اُس کے نتیج میں وہ اِس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔"
نتیج میں وہ اِس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ کسی کی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔"
گویا کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کے مترادف ہے اور یہ کبیرہ گناہوں
میں شامل ہے۔

﴿ باپ کو چاہئے کہ وہ اپنی اولا دکو ماں کی فرمانبرداری کرنے اور اس سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کر ہے۔اسی طرح ماں اپنی اولا دکو یہ بات اچھی طرح سے سمجھائے کہ وہ اپنے باپ کی فرمانبرداری اور اس کا احترام کرے اور اس کی نافر مانی نہ کرے۔ہم اس سے پہلے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے شمن میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے والدین سے خصوصا والدہ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔اس کے علاوہ اور گی آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے اس حق کی تاکید کی ہے اور والدین کو جھڑکئے بلکہ ان کے سامنے اف تک کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اس طرح رسول اکرم مُن الله الله نے بھی کی احادیث میں اطاعتِ والدین اور ان سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے ۔ لہذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو والدین کی اطاعت کے بارے میں وقا فوقا آگاہ کرتے رہیں۔

اولا دکوصفائی کا خیال رکھنے کی تلقین کریں اور انھیں اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ اپنا جسم ، اپنا لباس اور اپنا گھر صاف ستھرار کھیں ۔ گھر صاف ستھرار کھیں ۔ گھر صاف ستھرار کھیں ۔ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔

والدین جہاں بچوں کی دنیاوی تعلیم کا اجتمام کرتے ہیں وہاں ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی دین تعلیم کا بھی اجتمام کرتے ہیں وہاں ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی دین تعلیم کا بھی اجتمام کریں بلکہ دنیاوی تعلیم کی نسبت دین تعلیم کی اجمیت زیادہ ہے۔ کیونکہ دین تعلیم سے آراستہ ہوکر اولا داپن والدین کیلئے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی نفع بخش ہوگی اور اخروی نفع ہی زیادہ جمارے مدِنظر رہنا چاہئے۔اس سلسلے میں سب سے پہلے بچوں کو قرآن مجید بڑھانا چاہئے۔اگر بچے پورا قرآن مجید حفظ کرلیں تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري :2650، صحيح مسلم :1623

# ربیت اولاد

کیونکہ دالدین کو قیامت کے روز انہی بچوں کی وجہ سے تاج پہنا یا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ مُٹائیٹی کی صحیح احادیث سے خابت ہے۔ اور اگر بچ پورا قرآن مجید حفظ نہ کر سکیں تو کم از کم آخری پارہ ضرور یاد کروانا چاہئے۔ اس کے علادہ بچوں کو رسول اللہ مُٹائیٹی کی بچھ احادیث بھی یاد کروائی جا کیں، اضیں آپ مُٹائیٹی کی سیرتِ طیبہ بھی پڑھائی جائے اور اسلامی عقیدہ کی اہم معلومات اور دینی آ داب وغیرہ سے بچوں کو آ راستہ کیا جائے۔

• والدین پرلازم ہے کہ وہ اپنی بیجیوں کو بچین ہی سے پردہ کرنے کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُلُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَالِيمِبِهِنَّ ذَالِكَ أَدُنَىٰ أَنُ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤَذِينَ ﴾ <sup>①</sup> أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤَذِينَ ﴾ <sup>①</sup>

''اے نبی! اپنی بیویوں سے ، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے او پر اپنی چا دریں لئکالیا کریں ۔اس سے بہت جلدان کی شناخت ہو جایا کرے گی ۔ پھر آنھیں ستایا نہیں جائے گا۔''

پرریں میں یہ دیا ہے۔ ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علی کے ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزاد یوں سمیت تمام خواتین اسلام کو تکم دیا ہے کہ وہ ایک بردی چاور کے ذریعے سر سے لیکر پاؤں تک مکمل پردہ کیا کریں ۔ پھراس کی حکمت سے بیان فرمائی کہ اس سے ان کی پہچان ہوجائے گی کہ بیشریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا خواتین ہیں۔اس لئے کوئی شخص انھیں ستانے کی جرائے نہیں کر سکے گا۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنا شرافت اور حیا کی علامت ہے اور اس کے برعس بے پردگی بے حیائی کی علامت ہے!

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اولا دکو نیک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لئے و خیرہ کا تخرت بنائے۔ آخرت بنائے۔

#### دوسرا خطبه

برادران اسلام! تربیت اولا دکی اہمیت وضرورت اور تربیت اولا دکیلئے چند ضروری امور جن پرہم نے پہلے خطبہ میں گفتگو کی ہے ان کے ساتھ ساتھ چنداور ضروری امور کو بھی بچوں کی تربیت میں مدنظر رکھنا چاہئے:

اولاد کو فارغ اوقات میں فلم بنی اور فضول ڈائجسٹ پڑھنے سے منع کرنا چاہئے کہ جس میں سوائے حصوث کے اور کچھ جھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس سے اخلاق وکردار کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بچے ضائع ہوجاتے

① الأحزاب 33:59



ہیں۔ فارغ اوقات کو ان فضول چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے بچوں کو ترجمہ وتفسیرِ قرآن مجید، رسول اللہ مناطقیٰ کی سیرت طیبہ اور صحابۂ کرام ٹی اللہ کا پاکیزہ زندگیوں کے واقعات کا مطالعہ کرنے کی طرف ترغیب دلانی چاہئے اور اضیں ان موضوعات پر مفید کتب مہیا کرنی چاہئیں تا کہ وہ انہی سے استفادہ کریں ۔

🗗 اولا دکو بری صحبت ہے بچانا از حدضر وری ہے کیونکہ زیادہ تر بیچے بری صحبت سے ہی بگڑتے ہیں \_رسول اللّٰد مَثَاثِیُّا کا ارشاد گرامی ہے :

«مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً ﴾

'' اچھے اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے انسان اور بھٹی میں پھو تکنے والے انسان کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والے انسان یا تو آپ کوعطر ہدیۃ دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی۔ اور بھٹی میں پھو تکنے والا انسان یا آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا یا کم از کم آپ کو اس سے بد بوضر ور آئے گی۔''

اولا دکوگانے سننے سے روکنا بھی بے حدضروری امر ہے کیونکہ گانے سننے سے ول مردہ ہوجاتے ہیں اور اخلاق وعادات میں بگاڑآ جاتا ہے۔رسول اللہ سکاٹیٹا کا ارشاد گرامی ہے:

«لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقُواهُ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ®

'' میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جوزنا کاری ، ریٹم کالباس ، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھ ں گے ۔''

ان چار چیزوں کو حلال سجھنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تو حلال نہیں ہیں لیکن لوگ آخیس حلال تصور کر لیں گے،اس سے ثابت ہوا کہ یہ حرام ہیں۔اور موسیقی کس قدر بری چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم شاہی گیا نے اسے زنا کاری اور شراب نوشی جیسے بڑے ہی بھیا تک گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے!

گانوں کی بجائے بچوں کو تلاوت قرآنِ مجید کرنے یا تلاوت سننے کی ترغیب دلانی جائے کہ اس سے

① صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد باب المسك :5534

٠ صحيح البخاري : كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه



درحقیقت سکون نصیب موتا ہے۔جیا کہ الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ أَلَا بِنِ كُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ \* \* \* ﴿ أَلَا بِنِ كُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾

'' خبر دار! الله کے ذکر ہی ہے دلوں کواطمینان ملتا ہے۔''

اولادی اصلاح کیلے عملی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی ہی اہم ہے اور وہ ہے ان کی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت بید ذکر کی ہے کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں: ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَذُواجِنَا وَذُرِّیَا تِنَا قُرَّةً اَعُینِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِیْنَ إِمَامًا ﴾ ®

'' اے ہمارے رب! تو ہمیں ہماری ہویوں اور ہماری اولاً دسے آئھوں کی مُصْلُاک عطا فرما۔اورہمیں پر ہیزگاروں کا پیشوابنا۔'' یعنی ہمارے زیر کفالت افراد کو متی بنا۔

خصوصا وہ والدین جن کی اولا دیگر بھی ہواضیں تو ضرور بالصرور اولا دکی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کسی کرنی چاہئیں کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اولا دیے حق میں والد کی وعا ان دعا وَں میں سے ہضیں ردنہیں کیا جاتا اور انھیں یقینا قبول کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کا ارشادگرامی ہے:

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ:دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ » ©

'' نتین دعاؤں کو بلاشک قبول کیا جاتا ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولا دیے حق میں والد کی دعا۔'' الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اولا د کو نیک وصالح بنائے اور انھیں دنیا وآخرت میں ہماری آنکھوں کی شنڈک بنائے۔

① الرعد13:28

<sup>74:25</sup> الفرقان 25

<sup>@</sup> صحيح الجامع للألباني:3033



### صلەرخى ...فضائل وفوائد

### انهم عناصرِ خطبه:

🛈 صلەرخى كى تعريف

@ صلہ رحمی کے فضائل

@ صلدرمی کے کہتے ہیں؟

🕝 قرآن مجید میں صلد حی کی تا کید

﴿ قطع رحمی کے نقصانات

🗨 صلدرخی میں ترتیب

### پېلاخطبه

برادران اسلام! آپ کویہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے آج کے خطبہ میں ہم صلہ رحی لیعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں چند گذارشات پیش کریں گے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتادیں کہ صلدری سے مراد کیا ہے؟

لفظ (صله) تمام مکارم اخلاق کوشامل ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا ،سلام کرنا ،نرم بات کہنا ،قصور وار سے درگذر کرنا ، خاطر واری وخاکساری سے پیش آنا ، دستور کے مطابق مدارت کرنا ، ناک مندنہ چڑانا ، اچھاسلوک کرنا اوران پر مال خرچ کرنا ..... بیسب خصائل صلدرحی میں شامل ہیں ۔

اور لفظ (رحم) کا اطلاق رشتہ پر ہوتا ہے اور ہر شخص کے رشتہ داروہ ہوتے ہیں جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہوخواہ وہ اس کے وارث ہول یا نہ ہول ،محرم ہول یا غیرمحرم ہول ۔ یہی قول رائح ہے ۔ بعض نے کہا ہے کہ رحم ہوں اسے مراد صرف محرم رشتہ دار ہیں لیکن اگر یہی مراد ہول گے تو چچا اور ماموں کی اولا دخارج ہوجائے گی ۔

اس مختصری تمہید سے معلوم ہوا کہ ' صلہ رحی' سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بد سلوکی پر انھیں درگذر کرنا ہے۔

## قرآن مجید میں صلہ رحمی کی تا کید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی شدید تاکید کی ہے۔

# صدرتی کے فضائل ونوائد

چنانچەاللەتغالى كافرمان ہے:﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءً لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ 

" اور الله سے ڈروجس كا واسطە دے كرتم ايك دوسرے سے اپناحق مائكتے ہواور قریبی رشتوں كے معاملہ

میں بھی اللہ ہے ڈرتے رہو ۔''

اس آ پہتِ کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے کا تھم دیا گیا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز وا قارب کے حقوق ادا کرتے رہواوران کی حق تلفی قطعا نہ کرو۔اوران سے خوشگوار تعلقات قائم کرو۔ان سے حسن سلوک کرو اور بدسلوکی سے بچو۔اوران میں سے جوشخص محتاج ہواس کی مدد کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَاعُبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِي الْقُرْبِي ﴾ ٣

'' اور الله کی عبادت کر و اور اس کے ساتھ کسی کوشریک مت بناؤ۔ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ نیز قریبی رشتہ داروں ہے بھی ۔''

#### اورفر مایا:

ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ، پھر والدین کا۔ اور پھر قریبی رشتہ داروں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقوق میں سب سے اہم حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے ، پھر والدین کا حق اور اس کے بعد عزیز وا قارب کا حق اہم ہے۔ اور ان کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے ، انہیں اذیت نہ دی جائے ،ان سے بدسلوکی نہ کی جائے اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کئے جا کیں۔

اورالله تعالی رشته دارول کی امداد کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرُبَي ﴾ ٣

'' بے شک اللہ تعالٰی عدل کا ، بھلائی کا اور قرابت داروں کودینے کا حکم دیتا ہے۔''

اس آیپ کریمہ میں اللہ تعالی نے رشتہ داروں کو دینے بعنی ان کی امداد کرنے کا تھم دیا ہے۔اس لئے معاشرے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو بھوکا نگا نہ چھوڑیں اور ہر طرح سے ان کی مدد

© النحل16:90

83: 23 البقرة 2: 83

€ النساء4:36

1:4-النساء 1:4

# صدرتی کے نصائل وفوا کہ ا

کریں۔ کین کتے ستم کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض افراد تو عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے گئ رشتہ دارروٹی کیڑے تک کو ترسے ہیں!

اس طرح الله تعالى رشته داروں كوان كے حقوق دينے كا حكم ديتے ہوئے فرماتے ہيں:

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرُيلِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ "

''اور رشته دارون کا ادرمسکینون اور مسافرون کاحق ادا کرو ۔''

اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے جا جئیں اور اس سلسلے میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں برتنی جا ہئے۔

یا در ہے کہ صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقلندوں کی صفت ہے۔ چنانچیسورۃ الرعد میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دیگر صفات ذکر فرمائی ہے کہ وہ رشتے توڑنے کی بجائے ان کی دیگر صفات ذکر فرمائی ہے کہ وہ رشتے توڑنے کی بجائے انہیں جوڑتے ہیں ۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾ ®

''اور الله تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ آسے جوڑتے ہیں'' ( یعنی رشتوں کوتو ڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔)

## صلدرحی کے فضائل

### (۱) صلدرمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت آتی ہے

حضرت انس فئ الدُعَ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ

«مَنْ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» ۞

دوجس شخص کو سے بات پیند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل (موت) میں دیر ہووہ صلدرحی

کرے۔''

اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے۔اور

① بني اسرائيل 26:17 🕥 الرعد 23

صحيح البخارى، الأدب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم: 5986، صحيح مسلم، البر والصلة
 باب صلة الرحم: 2557

# صدرتی کے فضائل وفوائد کے العام

جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کی عمر بڑھ جائے تواسے صلہ رحمی کرنے کی توفیق ویتا ہے۔ جس طرح دنیا میں دیگر اسباب ہیں اسی طرح رزق واجل میں اضافے کا ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے ۔ بعض اہلِ علم کا کہنا ہے کہ عمر بوضے سے مراد عمر میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ہے ۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اس کی زندگی با برکت ہو جاتی ہے اور ضائع ہونے سے نج حاتی ہے۔ ©

اور حضرت ثوبان شائد روايت كرتے بي كدرسول الله مناليكم في فرمايا:

« لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إَلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ » ٣

" نیکی کے دعا کے کوئی چیز رونہیں کرتی ۔ اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی ۔ '' نیکی کے مراد والدین سے اور اس طرح اپنے قرابت داروں سے نیکی کرنا ہے۔

### (۲) صلدرحی کرنااللہ تعالی کی رحمت کا موجب ہے

حضرت ابو ہریرہ تی الدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مَثَالَثِیمُ نے فرمایا:

اس طرح حضرت عائشہ ٹی اندائش اسے روایت ہے کہ رسول الله سُلَالِیْم نے فرمایا:

"رجم عرش سے اٹکا ہوا ہے (اور) کہتا ہے: جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) ملائے گا۔اور جو

مجھے کانے گااللہ اس کو (اپنی رحمت سے ) کائے گا۔"

جَبُه حضرت عبد الرحن بن عوف، في الله مَن الله مَن الله مَن الله عَلَيْم بي روايت كرت بي كم الله تعالى نے فرمايا: «أَنَا اللّهُ ، وَأَنَا الرَّحْمٰنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِى ، فَمَنْ وَصَلَهَا

شرح صحيح مسلم للنووى:450/9

أحمد: 280/5، سنن ابن ماجة: 4022،90 وابن حبان: 872:153/3، والحاكم: 670/1 وقال: صحيح
 الإسناد وصححه الألباني في الصحيحة: 154

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الأدب باب من وصل وصله الله :5988

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الأدب باب من وصل وصله الله :5989 ، مسلم، البر والصلة باب صلة الرحم:2555



وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ \_ أُو قَالَ : بَتَتُهُ» 

• وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ \_ أُو قَالَ : بَتَتُهُ

'' میں اللہ ہوں اور میں رحمٰن ہوں ۔ میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اس کا نام اینے نام سے نکالا ۔ لہذا جو خض اسے ملائے گا میں اسے ملا وَں گا اور جواسے کاٹے گا میں اسے کا ٹوں گا۔''

یہ حدیث قدی ہے اوراس میں اس بات کی صراحت ہے کہ لفظ رحم اللہ کے اسم مبارک (رحمٰن ) سے نکلا ہے۔ اس لئے اللہ کے ہاں اس کے وصل قطع (لیعنی صلدرحی اور قطع رحی ) کی اہمیت انتہا درجے کی ہے۔

### (۳) صلدرخی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ فی الله مالی دوایت كرتے ہيں كدرسول الله مالی في فرمایا:

« تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ، مَثْرَاةٌ فِيْ الْمَالِ ، مَنْسَأَةٌ فِيْ الْأَثْرِ » $^{igot}$ 

" تم اپنا نسب معلوم کرلوتا که صله رحی کرسکو کیونکه صله رحی سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے ، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اجل میں تاخیر ہوتی ہے۔''

اس حدیث میں صلہ رحی کے تین فوائد بیان فر مائے ہیں اور ہر فائدہ بجائے خود ایک نفع عظیم اور ہر مخض کی اہم مراد ہے ۔ یعنی محبت ایک نادر چیز ہے ۔ اسی طرح آسودگی ہے کہ ہرشخص دولتمند ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح طول عمر ہے کہ ہرکوئی اس کا طلبگار ہے ۔ سویہسب مرادیں محض صلدرحی کرنے سے میسرآ سکتی ہیں۔

### (4) صلدرحی کرنا ایمان کی علامت ہے

حضرت ابو ہریرہ تی الله علی الله مالی «....وَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ...» ® '' جو هخص الله اور يوم آخرت پرايمان رکھتا ہووہ صله رحمي کرے۔''

- ① أحمد: 194/1، والترمذي: 1907: 315/4، الحاكم: 174/4، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2528
- سنن الترمذي: 1/4 53: 979، أحمد: 3/4/2، الحاكم: 1/8/4: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، الطبراني في الكبير:98/18عن العلاء بن خارجة وهو أقوى الطرق لهذا الحديث عند الحافظ ابن حجر في الفتح:527/6 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2520
  - 🕏 صحيح البخارى ـ الأدب باب إكرام الضيف:6138



اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی علامت ایمان ہے۔

### (۵) صلدر حي كرنا جنت ميس لے جانے والے اعمال ميس سے ہے

حضرت ابوابوب الأنصارى تخافظ سے روایت ہے كہ ایک مخص نے رسول الله تَلَا اُلَّمَ اَللَّهُ اَللَّهِ اَللَهُ اَللَّهُ كَا اِللَّهِ كَا اِللَّهُ كَا اِللَّهُ كَا اِللَّهُ كَا اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْ اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلِ

«تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ»

"توالله كاعبادت كراوراس كساتهكى كوشريك نه بنا-اور نماز قائم كر ، زكاة اداكراور صله رحى كر-"
اس حديث ميں رسول الله تَا يُؤمِّ نے سائل كو جنت ميں پہنچانے والے اعمال كے بارے ميں آگاہ فرمايا-اور
ان ميں سے ايك عمل صله رحى كوذكر فرمايا-

### (٢) صلدرحي كرنا الله كومجبوب اعمال ميس سے ہے

ختم قبیلے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں سمیت رسول الله مُلَا يُعِیَّمُ کے پاس آيا اور میں نے کہا: کیا آپ دعوی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ؟

آپ مَنْ الْفِيلِمُ نے جواب دیا: ہال.

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کونساعمل الله کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟

آبِ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَرِمانا: الله يرايمان لانا.

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر کونسا؟

آب مَا اللَّهُ مِنْ فَرِمايا: كِفرصله رحي كرنا.

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر کونسا؟

آپ مَلَا لَيْمَ نِے فرمایا: پھرنیکی کا حکم دینا اور برائی ہے منع کرنا۔®

### (۷) صلدحی کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے

الله تعالى فرمات ين ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ

- ① صحيح البخارى ـ الأدب باب فضل صلة الرحم: 5983
- أبو يعلى قال الألباني: صحيح صحيح الترغيب والترهيب: 2522

## صدرتی کے فضائل ونوا کہ

وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَلَيَعُفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغُفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ 

"اورتم میں سے جو بزرگ اور کشادگ والے ہیں آئیں اپنے قرابت داروں ، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قتم نہیں کھا لینی جاہئے بلکہ معاف کر دینا اور در گذر کر دینا چاہئے ۔ کیا تم نہیں جاہتے کہ اللہ تعالیٰ تھارے گناہ معاف فر بادے؟ وہ معاف کرنے والا ، بڑا مہر بان ہے۔''

یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی تھی جب ام المؤمنین حضرت عائشہ تفائشۂ پرتہمت لگائی گئی تھی اور بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنہ کی رو میں بہہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک مسطح نفائشۂ تھے جو حضرت ابو بکر تفائشۂ کے قربی رشتہ دار تھے اور چونکہ بیمتاج تھے اس لئے حضرت ابو بکر تفائشۂ انہیں خرچہ وغیرہ دیا کرتے تھے لیکن جب بیہ بھی تہمت لگانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے تو آسان سے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ تفائشۂ کی براء ت نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر تفائشۂ نے قشم اٹھائی کہ وہ اب مسطح تفائشۂ کو پچھنہیں دیں گے۔ اس وقت بیہ تازل ہوئی اور اس میں عفو و درگذر کی تلقین کی گئی۔ تو حضرت ابو بکر تفائشۂ نے کہا:

«بَلِي وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا»®

'' کیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم یقیناً یہ چاہے ہیں کہ تو ہمیں معاف کردے۔'' اس کے بعد انہوں نے مطح ٹھا ہیئو کاخرچہ پہلے کی طرح جاری کردیا۔

لہٰذا اس آیت کریمہ اور اس کے سبب نزول سے ٹابت ہوتا ہے کہ رشتہ داروں پرخرچ کرنے اور ان سے اچھا برتا وَ کرنے سے اللّٰد تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور وہ ایسا کرنے والے کے گناہ کومعاف فر ما دیتا ہے۔

### (٨) رشته وارس أوريخ سے دوگنا اجر ملتا ہے

حضرت سلمان بن عامر و المنظر سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْ اللهِ عَالَيْهِ اللهِ عَالَيْهِ اللهِ عَالَيْهِ ا «اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَان:صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » 

(دمكين پرصدور كرناصدقه بي ہے جبكہ رشته دار پرخرچ كرنا صدقه بھي ہے اور صلدري بھي ہے۔ "

① النور24:22

<sup>﴿</sup> محيح البخاري، التفسير، باب (إِنَّ الَّذِينَ يُعِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةَ .... ):4757

السائم، الزكاة، باب الصدقة على الأقارب:2582، والتروذي، الزكاة باب ما جاء في الصدقة على الشدقة على الفرابة :8 5 6 وحسنه، وابن ماجه، الزكاة باب فضل الصدقة: 444، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه :1494



اورحضرت ام كلثوم بنت عقبة في المطفأ سے روايت ہے كدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ في فرمايا:

 $^{\circ}$  «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ : اَلصَّدَقَةُ عَلى ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِع $^{\circ}$ 

''جوصدقہ کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے باطن میں دشمنی چھپار کھی ہووہ اجر میں سب صدقات ہے۔ نل ہوتا ہے۔''

'' کاشی'' سے مراد وہ مخص ہے جواپنے اندر دشمنی چھپائے ہوئے ہو۔

اورحضرت جابر تن الله على روايت ميس ب كدرسول الله مظافية إف فرمايا:

«مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَذِيْ رَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»®

" آدمی جو مال اینے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے رشتہ داروں پرخرچ کرے وہ اس کیلئے صدقہ ہوتا ہے۔''

اور حضرت میموند وی افغان نے رسول الله منافیق سے بوجھے بغیر اپنی ایک لونڈی کو آزاد کردیا تھا۔ جب ان کی باری آئی تو انصوں نے آپ منافیق کواس کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو آنحضور منافیق نے فرمایا: کیا تو نے اسے آزاد کردیا ہے؟ انصوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ منافیق نے فرمایا:

« أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» ®

"أكرتونے وہ لونڈى اپنے مامؤوں (ننھيال) كودے دى ہوتى تو تحقيے اور زيادہ اجر ملتائ

یاں گئے کہ اہل قرابت پرصدقہ کرنے ہے دونیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رخی نے کا۔

صلہ رحی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہئے کہ اقرباء سے ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشگوار میں اورایک دوسرے سے ہم اچھا سلوک کرتے رہیں۔

المعجم الكبير:3126:202/3 عن حكيم بن حزام ، وابن خزيمة:78/4:6386، والحاكم:564/1 عن أبى أبوب الأنصارى، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2535

الطبراني في الأوسط:74/7:4896، وقال الألباني:حسن لغيره:صحيح الترغيب والترهيب:1960

<sup>@</sup> صحيح البخارى:2594، صحيح مسلم:999



## قطع رحمی کے نقصا نات

### (۱) قطع رحمی کرنا الله کی لعنت کا موجب ہے

الله تعالى فرمات بين: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْلَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي الآرْضِ أُولِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّادِ﴾

'' اور جواللہ کے عہد کواس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُن پرلعنت ہے اور ان کیلئے برا گھرہے۔''

اور حضرت ابو ہر برہ ثنی اللہ عیان کرتے ہیں که رسول الله مثالی اللہ علی فرمایا:

"الله تعالى جب مخلوق كو پيداكر چكاتورتم (رشته دارى) نے كھڑ ہے ہوكركها: بيقطع رحى سے تيرى پناہ ميں آنے كا مقام ہے ۔ الله تعالى نے كها: ہاں ،كيا تجھے بيہ بات پندنہيں كه ميں اسے (اپنى رحمت سے) ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے (اپنى رحمت سے) كائ دوں جو تجھے كائے ؟ اس نے كہا: كيوں نہيں! تو الله تعالى نے كہا: بس بيہ بات طے ہوگئ ۔ پھر رسول الله مُنَافِيَّا نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو الله كا بيفرمان پڑھالو:

﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنَّ تَوَلَّيْتُمُ أَنُ تُفُسِلُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴿ أُولَئِكَ الَّلِايْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعُمَى أَبْصَارَهُمُ ﴾ ۞

'' اورتم سے بیجی بعیر نہیں کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کردو اور رشتے نا طے تو ڑ ڈالو۔ بیروہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جن کی ساعت اور آئھوں کی روشنی چھین لی ہے۔''

### (٢) تطع رحمي كرنے والا جنت سے محروم

حضرت جبير بن مطعم فكالله كابيان بكر مضورا كرم مَنَالِيَّا في أن فرمايا: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِعٌ» ©

· قطع رحى كرنے والا جنت ميں نہيں جائے گا۔ '

① الرعد13:25

صحيح البخاري، الأدب باب من وصل وصله الله:5978، مسلم، البر والصلة:2554

<sup>@</sup> صحيح البخارى، الأدب باب إثم القاطع:5984، صحيح مسلم، البر والصلة:2556



« ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ الله تعالى الله على الله

### (m) قطع رحی کرنے والے کو دنیا میں ہی سزامل جاتی ہے

حضرت ابو بكرة تعادر سعدوايت بكرسول الله مَا يَعْ أف قرمايا:

« مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرٰى أَنْ يُّعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعَقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَخِّرُ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ»<sup>©</sup>

''بغاوت اورقطع رحی ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی مل جانے کے لائق ہے۔اور آخرت کی سزااس کے علاوہ ہے۔''

### (۷) قطع رحی کرنے والے کے خلاف رحم کی فریاد

حضرت ابو ہریرہ تفاسط روایت کرتے ہیں که رسول الله مظافیظ نے فرمایا:

" رحم رحمان سے مشتق ہے اور عرش سے لئکا ہوا ہے۔ اور کہتا ہے: اے رب! مجھے قطع کیا گیا۔ اے رب! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا۔ اے رب! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا۔ اے رب! مجھ پرظلم کیا گیا۔ اے رب! اے رب! تو اللہ تعالی اسے جواب دیتا ہے: کیا تجھے یہ پہند نہیں کہ میں اسے (اپنی رحمت سے) ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے (اپنی رحمت سے) کا ف دوں جو تجھے کائے۔ "®

### (۵) قطع رحی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں

حضرت ابو ہریرہ منی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول الله منگافیج نے فرمایا:

@ أحمد:383/2 ، الحاكم:179/4 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 2530

٠ أحمد والبزار، قال الألباني: صحيح - صحيح الترغيب والترهيب:2532

أحمد:36/5، الترمذي:4/664/4: 2511:664/4، وأبو داؤد:4902:276/4، وابن ماجة:408/2: 4211، وقال
 الترمذي:حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2537 والصحيحة: 918

# صدری کے نصائل وفوائد کے کھیائل وفوائد

### (٢) قطع رحي كرنا الله كونالينديده اعمال ميس سے ہے

نشعم قبیلے کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے رسول الله طَالِیُّا سے کہا: اے الله کے رسول! کونساعمل الله کو سب سے زیادہ نا پسندیدہ ہے؟ تو آپ طَالِیُّا نے فرمایا: الله کے ساتھ شرک کرنا ۔ میں نے کہا: اے الله کے رسول! پھر کونسا؟ تو آپ رسول! پھر کونسا؟ تو آپ سول! پھر کونسا؟ تو آپ طَالِیْلُ نے فرمایا: پھر برائی کا تھم وینا اور نیکی ہے منع کرنا۔ ش

برادران اسلام! قطع رحی کے ان نقصانات کے پیش نظر ہم سب کو اس سے پر ہیز کرنا چاہئے اور حتی الامکان اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہئے۔

### صلدرمی کے کہتے ہیں؟

برادران اسلام! صلدرمی کے فضائل اور قطع رحی کے بھیا تک نتائج کے بارے میں قرآنی آیات اور رسول الله مَالِیْظِم کی احادیث مبارکہ کے بعد آیئے اب میربھی جان لیجئے کہ صلدرحی کس چیز کا نام ہے؟

صدر حی کا ایک مفہوم عام لوگوں کے ذہنوں میں بیہ ہے کہ اگر دشتہ دار صدر حی کریں تو ان سے صدر حی کی جائے ، اگر وہ احیان کریں تو ان سے احسان کیا جائے ، اگر وہ احیان کریں تو ان سے احسان کیا جائے ، اگر وہ احیان کریں تو ان سے احسان کیا جائے ، اگر وہ طفے آئیں تو ان سے طفے کیلئے جایا جائے اور اگر وہ کچھ دیں تو انہیں دیا جائے ..... حالانکہ بیہ مفہوم بالکل غلط ہے کیونکہ بیتو ایک طرح کا بدلہ ہے کہ اگر وہ حسن سلوک کریں تو ان سے حسن سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ کریں تو ان سے حسن سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ کریں تو ان سے صدر حی کی جائے ، اگر وہ بدسلوکی کریں تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ دیں تو تب بھی انہیں دیا جائے ۔ الغرض بیر کہ رشتہ دار صدر حمی کریں یا نہ کریں دونوں صور تو ں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے دیا جائے ۔ الغرض بیر کہ رشتہ دار صدر حمی کریں یا نہ کریں دونوں صور تو اس میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے

① أحمد:483/2حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:2538

ا أبو يعلى ـ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :2522



رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے۔

حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ٹی این ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْظِ نے فرمایا: «لَیْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُکَافِیءِ وَلَکِنِ الْوَاصِلُ الَّذِیْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»<sup>©</sup> ''صلدرحی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلدرحی کرے۔ بلکہ صلدرحی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع

رحی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحی کرے۔'' بدلے میں صلہ رحی سے مرادیہ ہے کہ مثلا رشتہ دار اس سے ملتا ہے تو یہ بھی اس سے ملتا ہے اور اگر وہ نہیں ملتا

ہے تو یہ بھی اس سے نہیں ملتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہئے کہ اگر وہ نہ ملے تو بھی بیراس سے میل ملاپ رکھے ، تب

جاکر بیصلہ رحمی کرنے والا کہلائے گا۔

اور حضرت ابو ہریرہ فڑی اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلد رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں ، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جابلوں کا سابرتا و کرتے ہیں۔ تو آب شافی کرتے ہیں ، میں ان سے حوصلہ سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جابلوں کا سابرتا و کرتے ہیں۔ تو آب شافی کے فرمایا:

''اگر تو اییا ہی ہے جیسا کہ تونے کہا تو گویا تُو ان کے منہ میں گرم را کھ ڈالٹا ہے اور جب تک تو اسی طرح کرتارہے گاتیرے ساتھ اللّٰد کی طرف سے ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا رہے گا۔''

اور حفرت ابو ذر توالی کہ جملے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حفرت محمد مثالی کے خیر کی چند خصلتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ مثالی نے فرمایا کہ میں اس مخص کی طرف نہ دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہواوراس مخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے جھوٹا ہو۔ اور آپ مثالی نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ اس طرح آپ مثالی نے مجھے تاکیدی تھم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں چاہے میرے رشتہ دار مجھ سے منہ کیوں نہ موڑ لیس۔ اور آپ مثالی اللہ کے دین کے معلے وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے دین کے معالمہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کھاؤں اور بیہ کہ میں حق بات کہہ دوں چاہے وہ کڑوی

٠ صحيح البخاري- الأدب باب ليس الواصل بالمكافيء: 5991

٠ صحيح مسلم - البر والصلة :2558

## صاری کے نضائل ونوائد

کیوں نہ ہو۔ای طرح بیہ وصیت بھی کی کہ میں (کا حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ) زیادہ سے زیادہ پڑھوں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ®

جبکہ حضرت عقبہ بن عامر خی الدینہ بیان فرماتے ہیں کہ میری رسول الله مَنَّ الْفِیَّاسے ملاقات ہوئی ، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے فضیلت والے اعمال کے متعلق بتائیے ۔ تو آپ مُنَافِیْ نے فرمایا:

«يَا عُقْبَةُ ! صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ـ وفي رواية: وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ»®

''اے عقبہ!اس سے صلہ رحی کر و جوتم سے قطع رحی کرے۔اوراس کو دو جوتم حیس محروم رکھے۔اوراس سے اعراض کرلو جوتم پرظلم کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ:اس سے درگذر کر دو جوتم پرظلم کرے۔''

### رشته دار کافر بھی ہوں تو ان سے صلد رحی کرنی جا ہے

حضرت عمرو بن العاص ثنا الله عند عند روايت ہے كدرسول الله منافق أن فرمايا:

'' ہے شک بنوفلاں کی آل واولا دمیرے دوست نہیں ہیں بلکہ میرا دوست اللہ اور صلحا مونین ہیں، کیکن میری ان سے رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں ۔''®۔

لیعنی وہ میرے رشتہ دارتو ہیں لیکن دوست نہیں کیونکہ وہ کا فر ہیں لیکن رشتہ داری کی وجہ سے میں ان سے صلہ یمی کرتا ہوں۔

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ (آل فلاں) سے ابولہب یا ابوسفیان یا تھم بن العاص یا عموما سارے قبائلِ قریش یا خصوصا ہنو ہاشم یا آپ کے اعمام (چچ) مراد ہیں اور ظاہر حدیث بھی یہی ہے۔مطلب یہ ہوا کہ بہ سبب مسلمان نہ ہونے کے مجھے ان سے دوستانہ محبت و پیار تو نہیں ہے گر بہ سبب قرابت میں ان سے صلدرمی کرتا ہوں۔معلوم ہوا کہ صلدرمی کرنے کیلئے اسلام شرط نہیں ہے۔

اس طرح حضرت اساء بنت ابی بکر شار شاری بیان کرتی بین که ' میری مان جو که عهد قریش (صلح حدیبیه) میں مشرکہ تھی میرے پاس آئی ۔ تو میں نے رسول الله سَلَّ اللهِ الله سَارِی کے مصرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ

① الطبراني وابن حبان وقال الألباني : صحيح ـ صحيح الترغيب والترهيب :2525

احمد والحاكم ـ قال الألباني: صحيح ـ صحيح الترغيب والترهيب: 2536

<sup>@</sup> صحيح البخارى ـ الأدب باب تبل الرحم ببلالها :5990، صحيح مسلم: الإيمان :215



( کفر میں یا میرے مال میں ) رغبت رکھتی ہے۔ تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ مُثَاثِیُّا نے فر مایا: ہاں اپنی ماں سے صلہ رحمی کر۔''<sup>©</sup>

۔ پیر حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ قرابت دارخواہ کا فریوں نہ ہوں ان سے نیکی کرنی جاہئے ۔

دوسرا خطبه

برادران اسلام! پہلے خطبہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا اُس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے متعلق چنداور مسائل بھی ساعت فرمالیں ۔

### صلدرخي مين ترتيب

لینی قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحی کس ترتیب سے کرنی چاہئے اس بارے میں دواحادیث ساعت کیجے:
حضرت ابو ہریرہ فی الله عن کا بیان ہے کہ ایک مختص رسول الله عن لیکن کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے بوچھا:
اے اللہ کے رسول! « مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِیْ ؟» یعنی لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ
مستحق کون ہے؟ قَالَ: (أُمُّكَ) آپ سَالِیْ الله عن الله عن الله عن دوبارہ سہ بارہ یہی بوچھا تو ہر بار
آپ سَالِیْ الله کے دوبارہ سہ بارہ یہی او میا : تیرا باپ۔ پھر فرمایا: «ثُمَّ أَدْنَاكَ » لیعنی اس کے
بعد جو تجھ سے (رشتہ میں) زیادہ قریب ہو۔' ®

بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» <sup>©</sup>

''بِ شَک الله تعالیٰ شمیں تمھاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے (کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو) آپ مَلَ الله تعالیٰ شمیں تمھارے باپوں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے (کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔) اسی طرح الله تعالیٰ شمیں رشتہ دار وں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے کہ تم قربت کے لخاظ سے درجہ بدرجہ (ان کے ساتھ بھی نیکی کیا کرو۔) ''

② صحيح مسلم: 2548

① صحيح البخارى: 5978، صحيح مسلم: 1003

<sup>@</sup> أحمد:131/4، وابن ماجه:1207/2:3661، وصححه الحاكم:167/4، والألباني في الصحيحة:1666

# صدری کے فضائل وفوائد

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرابت داروں میں صلد رحمی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ پھر اس کے بعد باپ ہے اور پھر رشتہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کا مرتبہ ہے اور ان میں محرم رشتہ دار غیر محرم رشتہ داروں پر مقدم ہیں ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول الله مَنْ اللّٰیُمُ نے فرمایا ہے:

(بِرَّ أُمَّكَ وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ وَأُخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ  $^{\odot}$ 

'' ماں باپ سے صلہ رحمی کر اور بہن بھائی ہے۔ پھر جو تجھ سے ( رشتہ میں ) زیادہ قریبی ہواور پھر جو تجھ سے ( رشتہ میں ) زیادہ قریبی ہو۔''

#### رشته دارول برخرج كرنا

سی رشتہ دار کا نان ونفقہ کسی رشتہ دار پر واجب نہیں ہے۔اس لئے کہاس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہاس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ اور صلہ رحمی کی احادیث عام ہیں ، لہذا جورشتہ دار نفقہ کامختاج ہووہ دیگر تمام رشتہ واروں میں صلہ کا زیادہ حقد ار ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنُ سَعَتِهِ وَمَنَ قُلِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

'' کشادگی والے کواپنی کشادگی سے خرچ کرنا جاہئے اور جس پراس کے رزق کی تنگی کی گئی ہواہے چاہئے کہ جو کچھاللّٰد نے اسے وے رکھا ہے اس میں سے (اپنی حیثیت کے مطابق) دے۔کسی شخص کواللّٰد تکلیف نہیں دیتا مگراتنی ہی جتنی اسے طافت وے رکھی ہے۔''

> اور فرمایا: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَارُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَارُهُ ﴾ ۞ "خوشحال اینے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق (خرچ کرے۔)"

### خرچ کرنے میں ترتیب

حضرت جابر بن سمره تفاه بنوسے روایت ہے که رسول الله مَالَيْتِمَ نے فرمایا:

€ البقرة 236:2

7:65 الطلاق 65

① الحاكم:167/4 ، وذكره الحافظ في الفتح:402/10وسكت عنه

صلەرتى كے نضائل وفوائد

«إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ» ©

''تم میں سے کسی کو جب اللہ تعالی مال عطا کر کے تو وہ پہلے اپنی جان پراور اپنے گھر والوں پرخرج کرے۔'' گھر والوں میں بیوی نیچ بھی شامل ہیں ۔

اورحضرت ابن مسعود شاطئ سے روایت ہے کهرسول الله مالليكا نے فرمایا:

« وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ وَأَبَّاكَ ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ، وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ » ٣

''نفقہ اولاد سے شروع کر، پھر اپنے مال باپ پر اور اپنے بہن بھائیوں پرخرج کر۔اور پھر جونسبتا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں ( درجہ بدرجہ ) ان پرخرچ کر ۔''

اس حدیث میں اولا دکو ماں باپ ، بہن بھائی اور باقی رشتہ داروں پرمقدم کیا گیا ہے۔

جبكه حضرت مقدام بن معد يكرب تفاسط بيان كرت بيس كدرسول الله مَالْفِيْزِ في ارشاد فرمايا:

«مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ »®

"جوتم اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ تمھارے لئے صدقہ ہے۔ اور جوتم اپنی اولا دکو کھلاتے ہو وہ تمھارے لئے صدقہ ہے۔ اور جوتم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ تمھارے لئے صدقہ ہے۔ اور جوتم اپنے خادم کو کھلاتے ہو وہ تمھارے لئے صدقہ ہے۔ ''

اں حدیث میں نفقات کے اجر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تر حیب نفقات بھی بیان کردی گئی ہے اور اس میں خصوصی طور پر گھر والوں کا ذکر کیا ہے ۔

اورحضرت عمران بن حصين رين الفراس روايت ب كدرسول الله مَا الفيم في فرمايا:

«اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ:أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَذْنَاكَ هَأُدْنَاكَ هَأُدُنَاكَ هَأُدُنَاكَ» وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ،

" اوپر والا ( خرچ كرنے والا ) ماتھ ينچ والے ( مائكنے والے ) ماتھ سے بہتر ہے ۔ اورتم خرچہ اس سے

① صحيح مسلم، الإمارة باب الناس تبع لقريش: 1822

<sup>🕆</sup> الطبراني في الكبير:186/10باسناد حسن وأصله في الصحيحين

<sup>@</sup> أحمد:131/4 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:1955

<sup>@</sup> الطبراني في المعجم الكبير:321/149/18 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:1956

# صدرتی کے نضائل وفوائد

شروع کرو جوتمهارے زیرِ پرورش ہوتمهارے ماں باپ ،تمهارے بہن بھائی اور پھرنسبتا زیادہ قریبی رشتہ دار۔'' اور حضرت ابو ہریرہ ٹی ایشان ہے کہ ایک دن رسول الله سُلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ تو ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک دینارہے.

آپ مَالْيُوْمُ نے فرمایا: اے اپنی جان پرخرچ کر.

اس نے کہا: میرے پاس ایک اور ہے؟

آب مَنْ اللِّيمُ نِهِ فرمايا: اسے اپني بيوي پرخرچ كر.

اس نے کہا: میرے پاس ایک اور ہے؟

آپ مَالْفِیْم نے فرمایا: اے اپنی اولا دیرخرج کر.

اس نے کہا: میرے پاس ایک اور ہے؟

آب مَالِينًا نے فرمایا: اے اپنے خادم رخرج کر.

اس نے کہا: میرے پاس ایک اور ہے؟

آبِ مَا لَيْظُ نِه اللهِ (أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ ) <sup>©</sup>

"اب جہاں تو مناسب سمجھے وہاں خرچ کر۔"

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کیلئے انسان کو بیر تیب ملحوظ خاطر رکھنی چاہئے کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر ، پھر اپنے میوں پر ، پھر اپنے خادم سے پہلے اپنے آپ پر ، پھر اپنے میوں پر ، پھر اپنے خادم اور دوسر بے لوگوں پر خرچ کرے۔اللہ تعالی ہم سب کوصلہ رحمی کی توفیق دے۔

www.KitabeSunnat.com

① النسائى فى الكبرى:34/2، ابو داؤد:132/2:1691، ابن حبان:126/8، الحاكم: 575/1وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1958



### ذكر الله ... فضائل وفوائد

🕑 کثرت ذکرالبی کاتھم

*🕝 مجالس ذکر کے فضائل* 

اہم عناصر خطبہ:

🛈 ذكرالله كامفهوم

® ذکراللہ کے بعض فوائد

@ ذکراللہ کے بعض آ داپ

عزيزان گرامي!

ذكر الله افضل ترين اعمال اور بہترين عبادات ميں سے ايك ہے ۔ بلكه اعمال صالحه كى روح ذكر الله ہے کیونکے عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہوتو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث نبوبیہ میں اس کی اہمیت ، قدرومنزلت ، فضیلت اور اس کے فوائد وثمرات کومتعدد طریقوں ہے واضح کیا گیا ہے۔ چنانچے کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر وثواب کا تذکرہ کرکے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، کہیں کثرتِ ذکر الٰہی کا حکم دیا گیا ہے اورکہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے ....

اوراللدرب العزت نے اینے ذکر کوسب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے:

﴿ وَلَذِى كُو اللَّهِ أَكْبُو ﴾ ألله عن "الله كا ذكرسب سے بواہے۔"

اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے انفل عبادت ہے ، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر الله ہی ہے ، سواس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور ان کی جان ہے .

اور حضرت ابوالدرواء ثني الله عند كابيان ب كهرسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا:

«أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ ؟ $^{f O}$ 

' 'کیا میں تہمیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے؟ اور جو تمہارے بادشاہ (لینی اللہ تعالیٰ ) کے ہال سب سے زیادہ یا کیزہ ہے؟ اور جوتمہارے درجات کوسب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ اور جوتمہارے لئے سونا جاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ اور جو اِس سے بھی افضل ہے کہتمہاری

45: 29 العنكبوت 45



رشمن سے مڈبھیٹر ہو، پھرتم ان کی گردنیں اڑاؤاور وہ تمہاری گردنیں اڑا ئیں؟'' صحابۂ کرام ٹئ ﷺ نے کہا: کیوں نہیں تو آپ مُٹائیﷺ نے فرمایا: «ذِکْرُ اللّٰہِ » ''وہ اللّٰہ کا ذکر ہے۔''

### ذكرالله كامفهوم

ذکر کی دوقتمیں ہیں: ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں مثلا نماز، روزہ، مج ، تلاوت و آن، دعا اور تسبیحات وغیرہ ۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کوراضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، حیاہے علم کا حصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔

اور شیخ عبد الرحمٰن السعدی می سکت بین که جب و نکر الله کہا جائے تو اس سے مراد ہروہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کردے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہویا سوچ و فکر سے ہو۔ چاہے وہ دل کاعمل ہویا بدن کا۔ خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہویا حصول علم نافع ہو۔اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہیں۔

لہذا یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات میں ہی منحصر ہے ، ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن وحدیث کے مطابق ہواور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے انجام دیا جائے .

اور دوسرا ذکر خاص ہے۔ اس سے مراد وہ خاص دعا کیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالی یا اس کے رسول مظافی ہے ثابت ہوں اور ان کے اوقات اور تعداد تعین ہوں مثلا فرض نماز وں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح وشام کے اذکار اور مختلف مواقع کی خاص دعا کیں وغیرہ۔ اور یہ جو دوسری قتم کا ذکر ہے اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد اور کیفیات کا خیال رکھنا ضروری امر ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص رسول اکرم مظافیق کے حجے اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنی منشاء کے مطابق یا اپنے ہز رگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرے گا تو اسے یقین ہونا جا ہے کہ وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات اور اس کے ظیم شمرات وفوائد سے بہت دور چلا جائے گا۔

نیزیبان یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ذکر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے: زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہو، یعنی اور ان دونوں کے ساتھ ہو، یعنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اور دل میں اس کے معانی ومفاہیم کے بارے میں غور وفکر کرتے ہوئے مثلات بیجات میں سے ''سبحان الله'' کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دینا اور دل میں سے اعتقاد پختہ کرنا کہ اللہ تعالی ہوشم کے عیب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا ہے۔''الحد لله'' کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دینا اور دل میں سے اعتقاد پختہ کرنا کہ اللہ تعالی ہوشم

# ذكرالله ... فضائل ونوائد

میں اللہ تعالیٰ کیلئے جذباتِ تشکر پیدا کرنا۔ '' الله اکبر '' کا ذکر کرتے ہوئے زبان ہلانا اور دل میں اس کی بڑائی اور عظمت کا تصور کرنا۔ اس طرح '' لا إله إلا الله '' کا ورد کرتے ہوئے زبان ہلانا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد دوسرے درجہ پر بقول ابن القیم " وہ ذکر ہے جوصرف ول کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نواز شوں کو یاد کرنا ، اس کے اوامر ونواہی کے بارے میں سوچ وفکر کرتے ہوئے جذبہ اطاعت پیدا کرنا ، قدرتِ اللی کی نشانیوں کے بارے میں تذہر کرنا اور اس کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرنا وغیرہ ۔ اس کے بعد تیسرے درجہ پر وہ ذکر ہے جوصرف زبان کے ساتھ ہواور دل ود ماغ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ اس کے بعد تیسرے درجہ پر وہ ذکر ہے جوصرف زبان کے ساتھ ہواور دل ود ماغ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔

ای طرح یہ بات بھی انتہائی توجہ کے قابل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری خیر و بھلائی اس ذکر میں ہے جو قر آن مجید یا صحیح احادیث سے ثابت ہواور خصوصا وہ ذکر جو نبی کریم مُنَافِیْمُ خود فر ماتے تھے، یا اس کی ترغیب دلاتے تھے وہی سب سے افضل ہے اور اسی میں سب سے زیادہ برکت ہے۔

### كثرت ذكراللد كاحكم

﴿ الله تعالى نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کثرت ہے کرنے کا تھم دیا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اللهُ فَرُوا اللهُ فِرْ كُرًّا كَثِيْدًا ﴿ وَسَبْحُوهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَرِكُمُ اللَّهُ فَرِكُمُ اللّهُ فَرِكُمُ اللّهُ فَرِكُمُ اللّهُ فَرِكُمُ اللّهُ فَرِكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَشَامِ اس كَتَبِيْجِ بِيان كِيا كرو۔ ''
﴿ اے ایمان والو ! تم الله تعالى كا ذكر صرف مخصوص اوقات میں ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ اٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے اور جتی كہ لیٹے ہوئے بھی اس كا ذكر كرنامستوب ہے اور اسے عقمندوں كی ایک صفت قرار دیا گیا ہے۔

جيها كه اس كا ارشاد ب: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَّرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيَاتِ لِأُولِيُ الْاَلْبَابِ ﴿الَّذِينَ يَلُ كُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَلَابَ النَّارِ﴾

' بشک آسانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل ونہار کی گروش میں ان عقل والوں کیلئے بہت ی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹے اور آسانوں اور زمین جو کھڑے اور بیٹے اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے آھیں بے کارنہیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔''

<sup>€</sup> آل عمران3:190-191

الأحزاب33:42-41

# ذكرالله ...فغائل وفواكد

لہذا اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عقلندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی بیصفت اختیار کرنی ہوگی کہ ہم ہر وفت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں ، چلتے پھرتے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، ہرحال میں اس کا ذکر جاری رکھیں اور ہماری زبان اس کے ذکرِ پاک سے تر رہے۔

حفرت عبدالله بن بسر تفاسط كابيان ب كهايك شخص في رسول الله مَاللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ا

''شریعت کے احکامات (میری کمزوری کی وجہ ہے) مجھ پر غالب آچکے ہیں ،للبذا آپ مجھے کوئی (آسان سا) کام بتادیں جس پر میں ہمیشہ کمل کرتارہوں۔''

آپ سَالْتُعْ نِهِ عَالَيْ اللهِ المِلمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ الل

" تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہے ۔" $^{\odot}$ 

خود نبی کریم مَا تَقْفِیْم بھی ہرونت اللّٰہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔جیسا کہ حضرت عائشہ ٹئا اللّٰه کا اللّٰہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔جیسا کہ حضرت عائشہ ٹئا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کیا ہے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے الل

(كَانَ النَّبِيُّ ثَالِثُهُمُ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ )<sup>©</sup>

"نبى كريم مَثَاثِيمٌ مِرونت الله تعالى كو ما در كھتے تھے۔"

🖈 بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو تلاشِ معاش کے دوران بھی کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا تھم دیا ہے۔

اس كا فرمان ہے:﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ كَاللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ كَاللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَائِيرًا لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾ ©

'' پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ اوراللہ کافضل تلاش کرو۔اوراللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہوتا کہتم کامیاب ہو جاؤ۔''

﴿ نه صرف المصر بين على الله على وشمنانِ اسلام كآمنے سامنے ہوں تو وہاں بھى الله تعالى نے اپنا ذكر كثرت سے كرنے كا تكم ديا ہے۔

فرمان ٤ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثُبُتُوا وَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ٣

سنن الترمذي:3375-وصححه الألباني

رواه البخاري معلقا: الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، مسلم: 373

<sup>45: 8-31: 10:62</sup> الجمعة 10:62 ⊕



''اےایمان والو! جب رخمن کے کسی لشکر سے تمہاری ٹر بھیٹر ہوتو تم ثابت قدم رہواور اللہ کوخوب یا در کھا کرو تا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔''

کٹرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی خواتین سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ارشاد باری ہے:

" بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ، مومن مرد اور مومن عورتیں ، فرما نبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور ماست باز عورتیں ، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں ، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ، صدقہ کرنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور دفائل نے مخفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔"

﴿ نِي كَرِيمُ مَثَالِيَّةً نِهِ كَثِرَتُ سِے ذكر اللِّي كَرِنے والے فض كومستجاب الدعوات قرار ویا ہے: «ثَلَاثَةٌ لَا يَرُدُّ اللّٰهُ دُعَاءَ هُمْ:الَذَّاكِرُ اللّٰهَ كَثِيْرًا، وَالْمَظْلُومُ، وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ» <sup>®</sup> '' تین آدمیوں کی دعا الله تعالی رونہیں كرتا، كثرت سے الله كا ذكر كرنے والا،مظلوم اور انصاف كرنے والا حكم ان ۔''

یاد رہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ صبح وشام کے مسنون اذکار ہمیشہ پڑھتارہے ۔اس کے علاوہ مختلف اوقات وحالات کے مسنون اذکار اور دعا ئیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا

رہے مثلاً گھر اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ئیں ، کھانے پینے کی دعا ئیں ، بیت الخلاء میں جانے اور اس سے نکلنے کی دعا ئیں ، لباس پہننے کی دعا ، وضو سے پہلے اور اس کے بعد کی دعا ئیں ، فرض نمازوں کے بعد کے

الأحزاب35:33

<sup>·</sup> رواه البيهقي في شعب الإيمان ـ وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 3064



اذ کار وادعیہ وغیرہ ۔ای طرح ان مخصوص اوقات وحالات کے علاوہ بھی تسبیحات ، استغفار اور تلاوتِ قرآن مجید کا با قاعدہ اہتمام کریتو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہوسکتا ہے۔

اورمسلمان کویہ بات ہروفت اپنے ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرنا منافقوں کی صفت ہے نہ کہ مسلمانوں کی ۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُغَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَلُ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلَا ﴾ <sup>©</sup>

'' بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انھیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بردی ستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ،صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دوصفات ذکر کی ہیں ، ایک نماز کیلئے انتہائی سستی کی حالت میں کھڑا ہونا اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرنا۔ لہذا ایمان والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ منافقوں کے برعکس نماز کیلئے چستی ، خلوص اور محبت ِ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس میں اللہ کا ذکر کھڑت سے کریں .

حضرت انس بن ما لک وی الدین بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی کریم مالی الیا سے سا:

«تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا »<sup>©</sup>

'' وہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سور ج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چارٹھونگیں مارلیتا ہے۔اور اس میں اللّٰد کا ذکر تو بس برائے نام ہی کرتا ہے۔''

### ذكرالله كيعض فوائد

ذکراللہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں جن میں سے چندایک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں:

جو شخص الله تعالی کو یا در کھتا ہے اللہ تعالی اسے یا در کھتا ہے۔ ارشا دربانی ہے:

🕝 صحيح بسلم:622

# ذكرالله ...فغائل ونوائد

﴿ فَاذْ كُرُونِي أَذْكُرْ كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴾  $^{ ext{$}}$ 

'' پستم مجھے یا در کھا کرو میں تمہیں یا در کھوں گا اورتم میری شکر گذاری کرتے رہو، ناشکری مت کرو۔''

🕆 ذكرالله سے دلول كوهقي سكون ملتا ہے ۔ فرمان اللي ہے:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطُمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِنِي كُرِ اللَّهِ أَلَا بِنِي كُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ®

'' جولوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر ہے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ یا در کھو! دل اللہ کے ذکر

ہے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔"

ہا لک بن دینار ؓ کہتے ہیں: لذت حاصل کرنے والوں کو جولذت ذکر اللہ سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی ، کیونکہ اعمال میں سب سے کم محنت ادر سب سے زیادہ اجر دالاعمل یہی ہے ۔

اور حسن بھری ہے ہیں: تم حقیقی لذت اور مٹھاس تین چیزوں میں تلاش کرو: نماز، ذکر اور تلاوت قرآن۔اگران میں تہمیں لذت محسوں ہوتو ٹھیک ہے ورنہ جان لو کہ (تہمارے دلوں کے ) دروازے بند ہیں۔

🕀 ذکرالهی ہے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔

نبی کریم منابق کا ارشادگرای ہے:

«يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدُ ظَنِّ عَبْدِى بِى ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِیْ ، فَإِنْ ذَكَرَنِیْ فِیْ نَفْسِهِ
ذَكَرْتُهُ فِیْ نَفْسِیْ ، وَإِنْ ذَكَرَنِیْ فِیْ مَلَا ذَكَرْتُهُ فِیْ مَلَا خَیْرِ مِّنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَیْ بِشِبْرِ
تَقَرَّبْتُ إِلَیْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَیْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَیْهِ بَاعًا ، وَإِنْ آتَانِیْ يَمْشِیْ آتَیْتُهُ هَرُولَةً » 

"الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ
م اذکر کرتا ہوت میں بھی اسے اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ
م اذکر کرتا ہوتہ میں اس کے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ

② الرعد13:28

① البقرة2:152

صحيح البخارى، التوحيد، باب قول الله ﴿وَيُعَلَّدُكُمُ الله نَفْسَهُ ﴾: 7405، صحيح مسلم كتاب الذكر
 والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالىٰ: 2675



الله ہی شیطان اوراس کے وسوسول سے بیاسکتا ہے

الله رب العزت نے شیطان کے دو وصف ذکر کئے ہیں: ﴿ اَلْوَسُوَاسِ الْغَنَّاسِ ﴾ یعن'' وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا''اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس ٹھائٹ فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آ دم کے دل پر ڈیرہ ڈالے رکھتا ہے۔ جب وہ غافل ہو جائے تو یہ وسوسے ڈالٹا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے تو یہ چھے ہٹ جا تا ہے۔

نيز الله تعالى كَا فرمان ہے:﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنَّ عَاسُتَعِلُ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيُمُّ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمُ طُئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَلَ كُرُواْ فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ﴾ "

" اورا اگر آپ کوکوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے نگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تک لیا سیجئے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں انھیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ (اللہ کو) یا دکرنے لگتے ہیں، پھروہ اچا تک بصیرت والے بن جاتے ہیں۔"

ان آیات کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سُلُ ﷺ کو تھم دیا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں ، کیونکہ اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے متی لوگوں کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ جب آھیں شیطان کی طرف سے وسوسے لاحق ہوتے ہیں تو وہ فورا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جس سے ان کی آئھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے فتوں سے نے جاتے ہیں۔

حضرت حارث الأشعري في الدئوسة مروى ہے كدرسول اكرم من النظم نے فرمایا:

"الله تعالى نے بیخی بن زكر یا عَمْلَطِلا كو پانچ باتوں كا حكم دیا كہ وہ خود بھی ان پرعمل كریں اور بنواسرائیل كو بھی ان پرعمل كرنے كا حكم دیں۔ چنانچہ انھوں نے لوگوں كو بیت المقدس میں جمع ہونے كو كہا جس سے مجدلوگوں سے بھرگئی اور جولوگ معجد سے باہر تھے وہ ٹیلوں پر چڑھ گئے۔ پھر حضرت بیجی عَلَیْط نے اپنا خطاب بوں شروع فرمانا:

۔ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو پانچ ہاتوں پڑمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک مت بناؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنا خالص

<sup>€</sup> الأعراف7:200-201

# وكرالله ...فعائل ونوائد

مال (سونا چاندی) دے کرایک غلام خرید کیا ، پھراس سے کہا کہ بیہ ہم مرا گھر اور بیہ ہم میرا کام ،تم محنت کرواور جتنی آمدنی ہو مجھے ادا کرتے رہو۔ تو وہ غلام محنت مزدوری تو کرتا ہولیکن ادائیگی اپنے آ قا کو چھوڑ کر کسی اورکو کرتا ہو۔ تو تم میں سے کون ہے جواس طرح کے غلام کو پہند کرتا ہو؟

دوسری بات سے کہ اللہ تعالی نے تعصیں نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے۔لہذاتم جب نماز پڑھوتو دورانِ نماز اللہ کے سواکسی اور کی طرف متوجہ رہتا ہے جب کے سواکسی اور کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ نماز میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

تیسری بات یہ ہے کہ میں شخص روزے رکھنے کا تھم دیتا ہوں اور روزہ دار کی مثال اس شخص کی ہی ہے کہ جو ایک جماعت میں ہوادر اس کے پاس کستوری کی خوشبو ہے دہوتی ہے۔ ایک جماعت میں ہواور اس کی خوشبو پہند ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی اچھی ہوتی ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ میں شمصیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے دشمنوں نے قیدی بنالیا ہواور اسے قل کرنے کیلئے بالکل تیار ہو چکے ہوں۔ تو وہ ان سے کے کہ میں شمصیں تھوڑا یا زیادہ مال دے کر اپنی جان بچانا چاہتا ہوں۔ اِس طرح وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے۔

﴾ فرمايا: «وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللّهَ تَعَالَىٰ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِه سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتِىٰ عَلَىٰ حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللّهِ تَعَالَىٰ » <sup>©</sup>

پانچویں بات بیا ہے کہ میں شمصیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سے پنچھے دشمن لگا ہوا ہوا وراجا تک وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو کراس سے اپنی جان بچا لے۔ اس طرح بندہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اپنے آپ کوشیطان سے بچا سکتا ہے ......''

نیزاس کی تائید نبی کریم منافیظ کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا:

«يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدِ، يَضْرِبُ عَلَىٰ مَكَان كُلِّ عُقْدَةِ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّهَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّاً

أحمد، أبوداؤد الطيالسي، ابن خزيمة، مصنف عبد الرزاق، أبو يعلى، الحاكم وغيره ـ وصححه
 الألباني في صحيح الجامع: 1724

اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلِّى اِنْحَلَّتْ عُقَدُهُ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَ إِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» ®

'' تم میں سے کوئی شخص جب سوجاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے ۔ لمبی رات ہے ، مزے سے سوئے رہو۔ پھراگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے ۔ اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام ایک گرہ کھل جاتی ہے ۔ اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے ۔ اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں پھر وہ اس حال ہیں صبح کرتا ہے کہ وہ ہشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے ، ورنہ بد مزاج اور ست ہوتا ہے ۔ ورنہ بد مزاج اور ست ہوتا ہے ۔ ''

﴿ الله تعالى كا ذكر كرنے والا ان سات خوش نصيبوں ميں سے ايك ہے جنہيں قيامت كے روز الله تعالیٰ است عرش كا سابي نصيب كرے گا۔جيسا كه نبي كريم مَثَالِيُّا كا ارشاد گرامی ہے كه

"سات افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی این (عرش کے) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے اعرش کے) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے اعرش کے) سائے کے علاوہ کوئی اور سابیہ نہ ہوگا: عادل حکمران ۔ وہ نو جوان جس کی نشو ونما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی۔ وہ آ دمی جس کا دل مسجد سے لئکا ہوا ہو۔ وہ دو آ دمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کیلئے محبت کی ، اس پر اکھے ہوئے اور اس پر جدا جدا ہوئے ۔ وہ آ دمی جس کو ایک عہدے پر فائز خوبصورت عورت نے دعوت (زنا) دی تو اس نے کہا: میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں ۔ وہ آ دی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے اور وہ آ دمی جس نے علیمدگی میں اللہ تعالی کو یاد کیا تو اس کی آ کھوں سے آنو بہہ نکلے۔"

🛈 ذکراللہ دل مومن کوزندگی بخشاہے

حضرت ابوموى الأ شعرى فكالداء سے روايت ہے كه نبى كريم مَا كَالَيْمُ في ارشا وفر مايا:

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 1142، صحيح مسلم: 776

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:660، صحيح مسلم:1031



 $^{\circ}$  (مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيْتِ»

'' اس مخص کی مثال جوایئے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسے ہے جیئے ایک زندہ مخص ہو۔اور اُس مخص کی

مثال جواس کی یاد سے غافل رہتا ہے ایسے ہے جیسے ایک مردہ مخض ہو۔''

اور مسلم كي روايت مين من النَّهُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيْهِ ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ ، مَثَلَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» $^{\odot}$ 

'' اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ایسے ہے جیسے زندہ ہو۔ اور اس گھر کی مثال جس میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ایسے ہے جیسے مردہ ہو۔''

ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ مومن کے دل کو زندگی بخشا ہے اور ذکر اللہ سے غفلت اسے مردہ بنا دیتی ہے۔

② ذکراللہ قیامت کے روز تراز و کواجر وثواب سے بھر دے گا

حضرت ابوما لك الأشعرى ثناه من كابيان ہے كه نبى كريم مَن الله من الشيم في ارشاد فرمايا:

«اَلطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآن

( أَوْ تَمْلَأُ ) مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ....» ©

" ياكيزگى آدهاايمان بـ - "الحمد لله" ترازوكو (اجروثواب سے ) جرد كااور" سبحان الله" اور'' الحمد لله'' بيدونوں کلمات زمين وآسان كے درميانے خلاءكو ( اجروثواب سے ) بھر دیتے ہيں .....''

اور حضرت ابو ہریرہ تی افغ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَّافِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

«كَلِمَتَان حَبِيْبَتَان إِلَى الرَّحْمٰنِ ، خَفِيْفَتَان عَلَى اللِّسَان ، ثَقِيْلَتَان فِي الْمِيْزَان : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ» ©

'' دو کلیے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پیارے ، زبان پر بہت ملکے اور ترازو میں انتہائی وزنی ہیں : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْم "

ذکر اللہ کے ان عظیم ثمرات وفوائد کے پیش نظر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا حاہیے اور اسکے ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم تسبیحات کے ساتھ اپنی زبان کوتر رکھیں اور اٹھیں بار بار پڑھیں کیونکہ اسکے فضائل بہت بڑے ہیں

🕜 صحيح مسلم: 779

🛈 صحيح البخارى:6407

🕝 صحيح مسلم:223

🕜 صحيح البخارى:7563



### فضائل تسبيحات

#### 🛈 یہ تبیجات اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہیں

حضرت سمره بن جندب ثناه عند كابيان ہے كه رسول الله مَالَيْنِكُم نے ارشاد فرمايا:

«أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعٌ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » <sup>©</sup>

" چار کلمات الله تعالی کوسب سے محبوب ہیں ۔ آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں ابتداء کریں۔ اور وہ ہیں: سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ "

### الله معبوب سے زیادہ محبوب تھیں کہ کہ سب سے زیادہ محبوب تھیں

حضرت ابو ہر رہے و ثناستان سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

« لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ®

"اگر میں سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ كَهوں تو يہ مجھے ہراس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔"( یعنی دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے ) جنت پیں شجرکاری

حضرت عبدالله بن مسعود فلا الله عند وايت ب كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْم ن ارشاد فرمايا:

«لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي، فَقَالَ ٰ:يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئُ أَمَّتَكَ مِنِّى السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيْعَانُ ، غِرَاسُهَا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلهَ إِلّا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ»

"اسراء ومعراج كى رات ميرى ملاقات حضرت ابراجيم عَلاَظا ہے ہوئى تو انھوں نے كہا: اے محمد! اپنى امت كوميرى طرف سے سلام پننچا دينا اور انہيں آگاہ كرنا كہ جنت كى منى بہت اچھى ہے،اس كا پانى انتہائى ميشااوراس كى زمين بالكل ہموار ہے اور (سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ) كے ساتھ

🕜 صحيح مسلم:2695

① صحيح مسلم:2137

سنن الترمذي:3462 وصححه الألباني



اس میں شجر کاری کی جاسکتی ہے۔''

" نطَهُ زَمِين پر جَوْحُض بَحَى يكلمات كم : لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله تواس كم تناه منا ديئ جاتے بين چاہے وه سمندر كى جماك كرابر كيوں نه بول -"

© حضرت انس بن ما لك شائير كابيان ہے كه رسول الله تَالَيْمُ الكه درخت كے پاس سے گذر ہے جس كے پتے خشك ہو پكے تھے، آپ نے اپنا عصااس كو مارا تو اس كے خشك پتے جمطر گئے ۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا: « إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ»

" بے شک برکلمات (الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر) بندے كے كنابوں كوا يسے جھاڑتے بيں جيسا كماس درخت كے يتح جھڑگئے بيں۔"

الله تعالى نے ان تبیجات كواپ بندوں كيلئے چن ليا ہے اور ان پر بہت برا اجر وثواب مرتب كيا ہے حضرت ابو ہريرہ فئ الله وابوسعيد فئ الله كا بيان ہے كه نبى كريم الله الله استاد فرمايا:
﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللّهُ

<sup>🛈</sup> سنن ابن ماجه:807 وصححه الألباني

٠ سنن الترمذي :3460 وحسنه الألباني

سنن الترمذي :3533 وحسنه الألباني

## زگرالله ...فضائل ونوائد که rm

أَكْبَرُ ، فَمَنْ قَالَ:سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّنَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللهِ عَشْرُونَ حَسَنَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّنَةً ، وَمَنْ قَالَ : الْأَحَمْدُ لِللهِ قَالَ : اللهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : الْأَحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه كُتِبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ ثَلاثُونَ خَطِيْئَةً » <sup>©</sup> رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه كُتِبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ ثَلاثُونَ خَطِيْئَةً »

" بشك الله عالى نے كلام ميں سے چار (كلمات كو) چن ليا ہے: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَكَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَخْبَرُ للها جَوْض سبحان الله كهاس كيك ميں نيكياں لكه دى جاتى ہيں اور اس كيك ميں نيكياں لكه دى جاتى ہيں اور جو مخض لا إله كيميں گناه معاف كردية جاتے ہيں۔ اور جو مخض الله اكبر كهاس كيك بھى اسى طرح۔ اور جو مخض الني طرف سے الحمد لله رب العالمين كهاس كيك اسى الله كهاس كيك ميں اور اس كے ميں گناه منادية جاتے ہيں۔ "

ا پی طرف سے الحمد لله رب العالمین کہنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر الحمد لله رب العالمین کے تواس پراسے زیادہ اجروثواب ملے گا برنسبت اس کے کہ وہ کسی سبب کے بعد اللہ تعالیٰ کاشکر اداکر ہے مثلا کھانے پینے یا سونے سے بیدار ہونے کے بعد۔

#### @ تىبيجات دھال ہيں

حضرت ابو مرره فى الله كابيان ب كه نبى كريم مَا الله الشاد فرمايا:

«خُدُوْا جُنْتَکُمْ» ''اپنی ڈھال لے لو۔'' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! دَمْن سے بچاؤ کیلئے ڈ**ھال جو** ہمارے سروں پر آپنچا ہے؟

آپ مَنْ تَعْلِيمُ نِهِ فرمایا: ' دنہیں ،جہنم سے بچاؤ کیلئے ڈھال۔''

پھرنی کریم سُالیا نے فرمایا:

«قُوْلُوْا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدِّمَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ»®

" تم يكلمات برط اكرو: سُبحانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، كَوْلَه يه قيامت كه ون (جہنم سے ) نجات وہندہ اور (جنت كى طرف ) آگے برطانے والے ہونگ اور يهى باتى رہنے والى نيكياں ہيں۔"

<sup>🛈</sup> مسند أحمد و مستدرك حاكم ـ وصححه الألباني في صحيح الجامع : 1718

<sup>🕏</sup> الحاكم ـ وصححه الألباني في صحيح الجامع:3214



### ﴿ يتبيحات عرش كے اردگردائي پڑھنے والے كا ذكركرتى بيں

حضرت نعمان بن بشير ثفاطية سے روايت ہے كه رسول الله مالي أنظم نے ارشاد فرمايا:

«إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللهِ: التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ وَالتَّحْمِيْدُ ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تَذْكُرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ ، أَوْ لا يَزَالُ لَهُ مَنْ يَذْكُرُ بِهِ» 

(اللهُ مَنْ يَذْكُرُ بِهِ» 
(اللهُ عَنْ يَذْكُرُ بِهِ» (النَّحْلِ اللهِ عَنْ النَّحْلِ عَنْ اللهُ عَنْ يَذْكُرُ بِهِ» (اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَذْكُرُ بِهِ) (اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَذْكُرُ بِهِ) (اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَذْكُرُ بِهِ)

"وه کلمات جن کے ذریعہ تم اللہ تعالی کی بزرگی ذکر کرتے ہو، وہ یہ تسیحات بھی ہیں: سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِللهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ له يعرش باری تعالی کے اردگردگھوتی ہیں اور ان سے شہد کی تھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہیں ۔ تو کیا تم میں ہے وَنُ شخص اس بات کو پیندنہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا بنے ؟"

#### ا تبیمات میں سے ہرایک صدقہ ہے

جبیہا کہ حضرت ابو ذر میٰ اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کے اصحاب میں اللہ عُمیں سے پچھلوگوں نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول!

«ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَصُولُ أَمْوَالِهِمْ»

لین '' مال والے لوگ اجر وثواب لے گئے ، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، روز ہے بھی رکھتے ہیں ، اور اپنے بچے ہوئے مالوں کا صدقہ بھی کرتے ہیں''

رَّبُولَ اَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً ، وَأُمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةٌ . . . . » \*\*

"كيا الله تعالى في تمهار على بهي صدقه كرفى كا ذريعيني بنا ديا؟ به شك مر (سبحان الله) صدقه به مر (الله اكبر) صدقه به مر الحمد لله) صدقه به مرالله اكبر) صدقه به في مركم صدقه به اور مر (الله اكبر) صدقه به مركم صدقه به اور مر برائي سے روكنا صدقه به ... "

اورحصرت عاكثه وفاد من المناع روايت م كدرسول الله ما الله على المراع المادة ما الله على المراع المادة

سنن ابن ماجه: 3809 وصححه الألباني

# ذكر الله ...فضاكل وفواكد

« إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَان مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلَى سِتِيْنَ وَثَلَاثِمِاثَةِ مِفْصَل، فَمَنْ كَبَرَ الله، وَحَمِدَ الله، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ اللهَ السِّيتِيْنَ وَالثَّلاثِمِائَةِ السُّلامِيٰ، فَإِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ» 

تِلْكَ السِّتِيْنَ وَالثَّلاثِمِائَةِ السُّلامِيٰ، فَإِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ» 

"

" بنوآ وم میں سے ہرانیان کو تین سوساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے ۔ لہذا جو شخص ان کے بقدر الله اکبر ، الحصد لله ، لا إله إلا الله ، سبحان الله ، أستغفر الله كے اورلوگوں كراتے سے پھر يا كا ثاليا بڑى ہٹاد ہے، اور نیكی كا تھم دے اور برائی سے منع كرے تو وہ يقين كرلے كماس دن اس نے اپنے آپ كو جہنم سے دوركرليا۔"

### 🛈 یہ تبیجات قیامت کے دن ترازومیں انتہائی وزنی ہوں گی

حضرت ابوسلمی تفاه نو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله منا الله منا الله عنا فی اور جیرت کا اظہار کرتے اللہ اللہ منا اللہ اللہ منا الل

«مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَان، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلا إِلهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ»

" بيكلمات (سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِللهِ ، وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ) ترازو مِن كَتْ وزنى بين! اى طرح الرمسلمان كى نيك اولا دفوت موجائ اور وه اس پرصبر كرتے موئ الله تعالى سے اجر وثواب كا طلبگار مو."

برادران اسلام! تنبیجات کے علاوہ ذکر اللہ کا ایک حصرت وشام کے اذکار بھی ہیں ، لہذا ہم انھیں بھی با قاعدگ کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور دن اور رات میں ان کی برکات انتہائی عظیم ہیں۔ تو لیجئے ان میں ہے بعض اذکار اور ان کے فضائل ساعت سیجئے :

## صبح وشام کے بعض اذ کار اور ان کے فضائل آیة الکرسی (صبح وشام ایک ایک سرتبہ)

① صحيح مسلم: 1007

سنن النسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي

### وَكُرالله ...فغاكل ونوائد

فضیلت: ارشاد نبوی ہے کہ:'' جو مخص اسے صبح کے وقت پڑھ لے اسے شام تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے۔''® دی جاتی ہے۔اور جواسے شام کے وقت پڑھ لے اسے صبح ہونے تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے۔''® ﴿ معوذات لیعن'' قرآن کی آخری تین سورتیں'' (صبح وشام تین تین مرتبہ )

فضيلت: رسول الله مَا الله عَلَيْمُ في الك صحابي كوارشاد فرمايا:

«قُلْ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِى وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ »<sup>®</sup>

''تُو قل هو الله أحد اور معوذ تين (الفلق اور الناس) كو صبح وشام تين تين مرتبه پر ها كر ـ بيه تخفيه بر چيز سے كافی موجا كيں گ''

🗇 سيدالاستغفار: (صبح وشام ايك ايك مرتبه)

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىٰ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ۖ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِى ، فَاغْفِرْ لِىٰ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ » 

﴿ وَاللّٰ اللّٰهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ ﴾ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ ﴾ ﴿

''اے اللہ! تو میرا پر وردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچامعبود نہیں۔ تو نے جھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو پچھ کیا اس کے شرسے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعتوں کا اعتراف اور اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ لہذا تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سواکوئی گناہوں کو معاف کرنے والانہیں۔''

فضیلت: ارشاد نبوی ہے: '' جو مخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس طرح جو اسے منج کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔''

@ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ) (صح وثام سومرتبه)

فضيلت: ارثاونبويٌ م: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

سنن النسائي ----صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 662

سنن أبى داؤد:5082، سنن الترمذي:3575.....صحيح الترغيب والترهيب:649

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 6306، 6323

### ز کرالله ... فضائل ونوائد که انتخاب من انتخاب ونوائد که انتخاب که انتخاب ونوائد که انتخاب که انتخاب که انتخاب ک

مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » فَيَّاتٍ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » <sup>©</sup>

ی د جو شخص صبح و شام (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) سومرتبه پڑھ لے قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں لا سکے گا، سوائے اس شخص کے جواسی آ دمی کی طرح یا اس سے زیادہ عمل کرے۔''

کیں ہے مہ والے میں ہے کہ (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، فِیْ یَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ ، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، فِیْ یَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ وَإِنْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)®

" جو شخص دن میں ایک سوم تبد (سبحان الله و بحمده) پڑھ لے اس کے گناه مٹا دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔" جب کہ ایک روایت میں ہے کہ" جو شخص اسے شبح وشام سوسوم رتبہ پڑھتا ہے اس کے گناه معاف کردئے جاتے ہیں چاہے وہ سمند کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔" پڑھتا ہے اس کے گناه معاف کردئے جاتے ہیں چاہے وہ سمند کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ " ﴿ وَهُوَ السَّمِيْعُ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِيْ كَلَا يَضُرُّ مَعَ السَّمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ » (ضبح وشام تین تین مرتبہ )

'' الله كے نام كے ساتھ كہ جس كے نام كے ساتھ زمين وآسان ميں كوئى چيز نقصان نہيں پہنچاسكتى اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔''

#### فضیلت: ارشادنبوی ہے:

'' جو شخص اسے سے وشام تین نین مرتبہ پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔'' ﴿ رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمَ دِیْنًا ، وَبِمُحَمَّد نَبِیًّا» (سج وشام تین تین مرتبہ) ''میں اللہ کورب ماننے اور اسلام کو دین ماننے اور محمد مَثَاثِیْمُ کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔'' فضیلت: ارشاد نبوی ہے: '' جو شخص اسے سج وشام تین تین مرتبہ پڑھ لے تواللہ ( کمال رحمت سے ) اینے ذمہ لے لیتا ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کرے۔''®

① صحيح مسلم: 2692 🕥 صحيح البخارى: 6405

<sup>🕜</sup> ابن حبان ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي

<sup>@</sup> سنن أبي داؤد: 5089 ، ابن حبان - صحيح الجامع الصغير: 5745 و6426

سنن أبى داؤد:5072 النسائي في عمل اليوم والليلة، أحمد، الحاكم: صحيح الإسناد ـ البوصيرى:
 إسناده صحيح رجاله ثقات



جبكه ايك روايت ميس ہے كه رسول اكرم مَالليكم في فرمايا:

ببه بيه روي ين به رون و الما يه و رون و الما يه و الله و روي الله و روي الله و الله و

" بُوخِص صَبِح كَوفَتَ يدد عا پڑھے تو ميں اس كا ضامن موں كداس كا ہاتھ بكڑ كراسے جنت ميں لے جاؤں ۔"

( ) ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ » (صَبِح كوفت سوم رتبہ )

اوراے پڑھنے کے فضائل بہت ہیں۔

.

ارشاد نبوی ہے: '' اسے سومرتبہ پڑھنا دس گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہے ، اس کیلئے سونیکیاں لکھ دی
جاتی ہیں اور اس کے سوگناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔ اور بید دعا شام ہونے تک اس کیلئے شیطان کے سامنے
قلعہ بنی رہتی ہے۔''®

﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (صِح تَمْن مرتبه)

''اللہ پاک ہے اورا پی تعریف کے ساتھ ہے ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر ، اپنے نفس کی رضا کے برابر ، اپنے عرش کے وزن کے برابر اوراپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔''

فضیلت: حضرت جویریة فنی الدینی میں کہ وہ صبح کی نماز کے بعدا پنی جائے نماز پر بیٹھی تھیں کہ رسول اللہ مثالیظ کا ان کے پاس سے گذر ہوا، پھر آپ مثالیظ چاشت کے وقت واپس آئے تو وہ بدستورا پنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ مثالیظ نے فرمایا: ابھی تک تم اس حال میں بیٹھی ہوئی ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ مثالیظ نے فرمایا: میں سے گذر نے کے بعد چار کلمات تین مرتبہ کیے تھے آگر ان کا اور جو ذکر تو نے اتن در کیا اس کا وزن کیا جائے تو میرے چار کلمات کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ ہیں:

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَٰدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» © (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَذَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» © (شَعُونُ بَكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (صَحَ وَثَام تَيْن مَرْتِهِ)
د ميں برمخلوق كي شرے الله كِمَل كلمات كى پناه ميں آتا ہوں ـ''

الطبراني ـ صحيح الترغيب والترهيب:657

صحيح البخارى:3293، صحيح مسلم:2691
 صحيح مسلم، أبوداؤد، ابن حبان وغيره



فضیلت: ارشاد نبوی ہے: '' جو مخص بید دعا پڑھتا ہے اسے مبح ہونے تک بچھو کا ڈینا نقصان نہیں پہنچا کے ، ۔ ، ، ق

اورایک روایت میں ہے:'' جو مخص شام کو تین مرتبہ بید دعا پڑھ لیتا ہے اس رات کو بخارکو کی نقصان نہیں پہنچائے گا۔''<sup>®</sup>

وَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْمِيْ وَيُمِيْتُ ، وَهُوَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْمِيْ وَيُمِيْتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ » (صح وشام وس وس مرتبه)

فضیلت: ارشاد نبوی ہے: '' جو شخص صبح کے وقت بید عا دس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے ، دس گناہ مٹا دیتا ہے، دس گردنیں آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے اور اسے شیطان سے پناہ دے دیتا ہے۔''<sup>®</sup>

ا سورة البقرة كى آخرى دوآيات (آمَنَ الرَّسُولُ بي سورت كَ آخرتك) (رات كوايك مرتبه) فضيلت: رسول الله مَاليُّا كا ارشاد كرامى ہے:

« ٱلْآيَتَان مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ ، كَفَتَاهُ »

''جو مخص َرات کوسور َة البقرة کی آخری دوآیات پڑھے تو بیا*ے ہر چیز سے کا*نی ہوجاتی ہیں۔''<sup>©</sup>

ا درودشریف (صبح وشام دس دس مرتبه)

فضيلت: حضرت ابوالدرداء تكالاعدات بروايت م كدرسول الله منافيا أفي اندراء تكالاعداداء تكالاعداد تكالولاد تكالاعداد تكالاعداد

«مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ حِیْنَ یُصْبِحُ عَشْرًا وَحِیْنَ یُمْسِیْ عَشْرًا، أَدْرَکَتْهُ شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ »

" جوآ دی صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگ ۔''

یہ تھے صبح وشام کے بعض اذ کاراور ان کے فضائل۔ ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم انھیں روزانہ پابندی کے

مسند أحمد ـ صحيح الجامع الصغير:1324و 6427

<sup>@</sup> صحيح الترغيب والترهيب: 652

<sup>🗇</sup> احمد، نسائي، ابن حبان ـ صحيح الترغيب والترهيب: 660

<sup>©</sup> صحيح البخارى:4008، صحيح مسلم:807

<sup>@</sup> صحيح الجامع:6357

# ذكرالله ...فغائل ونوائد

ساتھ پڑھتے رہیں تا کہ ہمیں بھی وہ فوائدنصیب ہوں جو نبی کریم مُثَاثِیًا نے ان کے پڑھنے والوں کیلئے ذکر فرمائے ہیں -

### مجلس ذكر كے فضائل

یداذکار مجے وشام تو انسان انفرادی طور پر پڑھتا ہے اور ایک صورت اجھا گی ذکر کی بھی ہے۔ اس سے مرادوہ مجلس ہے جس میں مثلا قرآن مجید کی جائے ، یا درس قرآن یا درس حدیث دیا جائے ، یا قرآن مجید کی تعلیم دی جائے یا دیگر علوم شریعت پڑھائے جا کیں ، یا عموما اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کی جائے ۔ اور ایسی مجلس یقینا بابر کت ہوتی ہے ، اس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں اور اس کے شرکاء کو اللہ تعالی کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے .

ارثادنبوى  $= : ( اَلَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلّا حَفَّتْهُمُ الْمَلاَثِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ <math>^{\oplus}$ 

'' جولوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں ، آخیں فرشتے گھیر لیتے ہیں ، رحمتِ باری تعالیٰ آخیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے ، ان پر سکونِ قلب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔''

اور حضرت ابوسعید الحذری ٹنگاہؤئر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ٹنگاہؤئر مسجد میں بیٹھے ہوئے چندلوگوں کے پاس آئے ، کہنے لگے :تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انھوں نے کہا:

(جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله ) "جم يهان بيش الله تعالى كا ذكر كررب بين-"

حضرت معاویہ تفاطئنانے کہا: اللہ کی شمتم صرف اس کئے بیٹھے ہو؟

انھوں نے کہا: اللہ کی شم، ہم صرف اس لئے بیٹے ہیں.

حضرت معاویہ ٹکاہؤند نے کہا: خبر دار! میں نے تم سے حلف اس کئے نہیں لیا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تَالِیُّمْ نے بھی ای طرح کچھ لوگوں کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے پوچھا: تم کیوں بیٹھے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اس نے ہمیں اسلام کی طرف جس طرح ہدایت دی ہے اس پر ہم اس کا شکر اداکر رہے ہیں۔

① صحيح مسلم:2700



انھوں نے کہا: اللہ کی قتم ، ہم صرف اسی لئے بیٹے ہیں .

تُو آپ نے فرمایا: «أَمَّا إِنِّی لَمْ أَسْتَحْلِفْکُمْ تُهْمَةً لَّکُمْ ، وَلَکِنَّهُ أَتَانِیْ جِبْرِیْلُ فَأَخْبَرَنِی أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یُبَاهِیْ بِکُمُ الْمَلاَئِکَةَ » ( الله عَزَّ وَجَلَّ یُبَاهِیْ بِکُمُ الْمَلاَئِکَةَ » ( )

'' یادر کھنا! میں نے تم سے حلف اس لئے نہیں لیا کہ میں تہہیں جھوٹا سمجھتا ہوں ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل علیظی آئے تھے، انھوں نے مجھے اطلاع دی کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پرفخر کررہا ہے۔''

اور حضرت ابو ہریرہ شکاللہ ہو سے روایت ہے کہ رسول الله مُنالِیُمُ نے فرمایا:

''بِ شک اللہ تبارک و تعالی کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں ، ان کا اور کوئی کا منہیں سوائے اس کے کہ وہ مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں ۔ لہذا جب وہ کوئی الی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہور ہا ہوتو وہ بھی شرکائے مجلس کے ساتھ بیٹے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں ۔ (اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ) اس مجلس سے آسانِ دنیا تک سارے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں ۔ پھر جب وہ جدا جدا ہوتے ہیں تو آسان کی طرف چلے جاتے ہیں ۔ اللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے حال کو زیادہ جانتا ہے: تم کہاں سے آئے ہو؟

وہ جواب دیتے ہیں: ہم زمین پرتیرےان بندول کے پاس ہے آئے ہیں جو تیری شبیح ، تیری بڑائی ، تیری تو حیداور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرتے ہیں .

الله تعالی فرما تا ہے: وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟

فرشتے کہتے ہیں: وہ تچھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں.

الله تعالی فرماتا ہے: کیا انھوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟

وہ کہتے ہیں:نہیں اے ہمارے رب!

الله تعالی فرما تا ہے: اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھران کی کیفیت کیا ہوتی!

فرشتے کہتے ہیں: اور وہ تیری پناہ بھی طلب کرتے ہیں.

الله تعالى يوچھا ہے: كس چيز سے ميرى پناه مانكتے ہيں؟

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم:2701



فرشتے جواب دیتے ہیں: تیری آگ سے اے مارے رب!

الله تعالی فرماتا ہے: کیا انھوں نے میری آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بنہیں.

الله تعالی فرما تا ہے: اگر وہ میری آ گ کو دیکھ لیتے تو پھران کی حالت کیا ہوتی!

فرشتے کہتے ہیں: اور وہ تجھ سے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں.

اللہ تعالی فرما تا ہے: میں نے انھیں معاف کردیا اور انھیں وہ چیز عطا کردی جس کا وہ سوال کرتے ہیں اور اس چیز سے پناہ دے دی جس سے وہ پناہ ما تکتے ہیں .

فرشتے کہتے ہیں: اس مجلس میں فلاں بندہ بھی تھا جوانتہائی گنہگار ہے اور وہ گذرر ہا تھا کہان کے ساتھ بیٹھ لبا۔

الله تعالی فرما تا ہے: میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والانخف بھی محروم نہیں ہوتا۔''<sup>©</sup>

یے نصلیت ہے اس مجلس کی جس میں اللہ رب العزت کو یا دکیا جاتا ہو، جا ہے تسبیحات کے ساتھ یا تلاوت قرآن مجید کے ساتھ یا درس قرآن وحدیث کے ساتھ ۔اور جہاں تک تعلق ہے اس مجلس کا جس میں محض فضول گفتگوہی ہواور اس میں اللہ تعالیٰ کو یا د نہ کیا جاتا ہوتو اس کے بارے میں نبی کریم مَا کُلِیْمُ کا ارشادگرامی ہے:

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»®

'' کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس میں وہ اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے نبی مُنگینِمُ پر درود شریف پڑھتی ہے تو وہ مجلس اس کیلئے باعث ِ حسرت وندامت ہوگی ۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو آنھیں عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو آنھیں معاف کردے گا۔''

اور حضرت ابو مريره تفادئد كابيان بكه نبي كريم مَالَيْظِ في ارشاد فرمايا:

«مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسِ لَا يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيْهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً»®

" جولوگ بھی اللہ تعالی کو یاد کئے بغیر کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی مردہ

الترمذي:3380 وصححه الألباني الترمذي:4380 وصححه الألباني

صحيح البخارى: 6408، صحيح مسلم: 2689- واللفظ لمسلم

<sup>🕏</sup> سنن أبي داؤد :4855 ـوصححه الألباني



گدھے کی لاش پر سے اٹھے ہوں اور پیمجلس ان کیلئے باعث حسرت ہوگی۔''

لہذا ہمیں فضول مجلسوں میں بیٹنے سے پر ہیز کرنا چاہئے اور صرف ان مجلسوں میں بیٹھنا چاہئے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اس کے کلام کی تلاوت ہو، اس کے بیارے نبی حضرت محمد شالینظ کی احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہواور اس کے دین کے متعلق باتیں ہوں اور فضول گفتگو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کشرت سے اس کا ذکر کرنے والے ہوں۔

#### دوسرا خطبه

برادران اسلام! ذکر الله کی اہمیت ، اس کے فضائل اور ثمرات وفوائد کے بارے میں پھے گذارشات قرآن وحدیث کی روشنی میں آپ نے ساعت کیں۔اب یہ بھی جان لیجئے کہ الله تعالی نے اپنے ذکر سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور جولوگ اس کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان کے بارے میں اس نے یہ واضح کردیا ہے کہ یہ لوگ یقینا خسارے میں ہیں۔ اس کا فرمان ہے: ﴿ یَا اَیُّهَا الّذِیْنَ آمَنُوا لَا تُلْهِکُمُ اَمُوالُکُمُ وَلَا اَوْلاَ دُکُمْ عَنْ ذِنْمِ اللهِ وَمَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ فَاُولِیْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ 

(الله عَنْ ذِنْمِ اللهِ وَمَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ فَاُولِیْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ 

(الله عَنْ ذِنْمِ اللهِ وَمَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ فَاُولِیْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

'' اے ایمان والو! تہہارے مال اور تہہاری اولا دتہہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں ۔ اور جولوگ ایسا کریں گے وہی لوگ حقیقی معنوں میں خسارہ پانے والے ہو نگے ۔''

لہذا کسی مسلمان کواس کے ذکر ہے ، اس کے دین ہے ، اس کے احکام وفرائض ہے اور اس کی حدود ہے غافل نہیں ہونا جا ہے ، ورنہ وہ یہ بات رکھے کہ اس طرح وہ اپنا خسارہ ہی بقینی بنار ہا ہے۔

نيز الله تُعالى كا فرمان ب: ﴿وَاذُكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالَ وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾ ®

۔ '' اور آپ اپنے رب کواپنے دل میں صبح وشام یا در کھا تیجئے ، عاجزی کے ساتھ ، ڈرتے ہوئے اور بغیراونجی آواز کے ۔اور غافلوں میں سے نہ ہو جائے ۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مظافی کو تھم دیا ہے اور بیتھم آپ مظافی کی پوری امت کیلئے بھی ہے کہ وہ صبح وشام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور غافلوں میں سے نہ ہوں ۔ جس کامعنی میہ ہے کہ اگر وہ صبح وشام ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کریں گے اور صبح وشام کے اذکار پابندی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ غافلوں کی صف میں

الأعراف7:205

المنافقون63:9



شامل ہوجا کیں گے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر اللہ کے بعض آداب بھی بیان فرمائے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہیں:

ا۔ ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو یاد رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا جائے اور گڑگڑاتے اور روتے ہوئے اس کی تنبیج وتخمید بیان کی جائے۔

۲۔ ذکر اللہ ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور دل پراس کی خشیت کو طاری کرتے ہوئے کیا جائے۔ ۳۔ ذکر اللہ اونچی آواز کی بجائے پست آواز میں کیا جائے تا کہ ریا کاری کا شبہ نہ ہو اور لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش دل میں پیدانہ ہو۔

حضرت ابوموی اشعری ٹنکھئو بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مَثَلَثْیُم کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں لوگوں نے اونچی اونچی آواز ہے''اللہ اکبر' کہنا شروع کر دیا تو آپ مُلَّاثِمُ نے فر مایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! اِرْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ »

''اےلوگو!تم اپنے آپ پرنرمی کرو،تم کسی بہرے یا غیر حاضر کونہیں پکاررہے، بلکہتم تو اس کو پکار رہے ہو جوخوب سننے والا اور انتہائی قریب ہے اوروہ تمہارے ساتھ ہے۔''

حضرت ابوموی ٹی الدئن کہتے ہیں کہ میں اُس وقت آپ مُلافینِم کی سواری کے چیچھے تھا اور ''لا حول و لا

قوة الابالله "پرهرباتها ـ تو آپ نے فرمایا:

« يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ! أَلا أَدْلُكَ عَلى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ »

''اےعبداللہ بن قیس! میں تنہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟''

میں نے کہا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:

«قُلْ: لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

"تم لا حول ولا قوة الا بالله يزها كرو" "

الله "يا" الله ، الا الله "يا" هو هو "كي آواز مين الله تعالى كا ذكر كرتے بين يا" مراقبه "كي حالت مين" الله الله "يا" الله "مالا الله "يا" هو هو "كي ضربين لگاتے بين -

① صحيح البخاري :4202، صحيح مسلم :2704

### ذكرالله ...فضائل وفوائد

ذکر کے اِس طریقۂ کاریس کی قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیطریقہ نہ نبی کریم مُلَّا اُلِیَّا سے ثابت ہے جواللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے اور نہ ہی صحابۂ کرام ٹی اُلٹی سے منقول ہے اور نہ تا بعین کرام تھ اُلٹی کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے اور نہ ہی صحابۂ کرام ٹی اُلٹی کی مطلوب ہے۔ تیسری بید کہ اس میں ریا کاری کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھی بید کہ صرف ''اللہ اللہ ''یا''الا اللہ 'الا اللہ ''یا'' ہو ہو" کے ساتھ ذکر کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مُلِّا اللہ اللہ ''یا' سبحان اللہ ''وغیرہ ہے۔ مطرح '' لا إله إلا اللہ ''یا'' سبحان اللہ ''وغیرہ ہے۔

۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اس کے برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔



#### شكر ...فضائل وفوائد

اہم عناصر خطبہ:

- 🛈 شکر کی اہمیت 🕑 اللہ تعالیٰ کی بے شار نعتیں اور ان کا شکر
  - 👚 شکر کے فوائد وثمرات 🍘 ناشکری کے نقصانات

برادران اسلام! اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو جھے ہیں: پہلاشکر اور دوسرا صبر ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی خوشی نصیب ہوتو وہ اس پر اس کا شکر ادا کرے اور جب کوئی آز مائش یا مصیبت نازل ہوتو وہ اس پر صبر وقتل کا مظاہرہ کرے ۔

الله تعالى فرمات بين: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴾ •

" اس میں یقینا کئی نشانیاں ہیں ہراس شخص کیلئے جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر بجالانے والا

"\_y;

اس آیت کریمه میں''صبار''اور''شکور''مبالغہ کے صینے ہیں ،معنی یہ ہے کہ جو شخص نہایت درجے کا صابر اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا ہوتو وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے درس عبرت حاصل کرسکتا ہے۔

اوررسول الله مَالِينَا كَمُ كَاارشاد كرامي ہے:

«عَجَبًا ۚ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَٰهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ:إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ» ۞

'' مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کیلئے خیر کا باعث ہوتا ہے اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی ۔ اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہذا وہ اس کیلئے خیر کا باعث بن جاتی ہے اور اگر اسے کوئی غمی پنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کیلئے باعث خیر بن جاتی ہے۔'' لہذا ہم میں سے ہر شخص پر بیدلازم ہے کہ وہ اپنا ایمان ان دونوں حصوں کے ساتھ کھمل کرے، یعنی انتہائی شکر گذار اور نہایت صبر کرنے والا ہو۔

آج کے خطبہ جمعہ میں ہم شکر کی اہمیت اور اس کے فوائد وثمرات کے بارے میں پچھ گذارشات عرض کریں

① سبا34:91

٠ صحيح مسلم:2999

### شكر ك نضاك وفوائد

گے اور ان شاء الله آئندہ خطبے میں جمارا موضوع مبر موگا۔

ہارے پیارے نبی حضرت محد مَثَالِیُمُ انتِهَا فَی شکر گذارتے اور الله تعالیٰ سے بیدعا کیا کرتے تھے کہ « . . . رَبّ اجْعَلْنِیْ لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا . . . » ®

''اے میرے رب! مجھے اپناانتہائی شکر گذار ، بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور نہایت ڈرنے والا بندہ بنا۔''

اور حضرت معاذین جبل می الدَّن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُثَاثِیْم نے ان کا ہاتھ بکڑا اور فرمایا:

«يَا مُعَاذُ! وَاللّٰهِ إِنَّى لَأُحِبُّكَ، وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ:أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ:لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُر كُلّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ:اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ »®

''اے معاذ! الله کو قتم میں آپ سے محبت کرتا ہوں ، الله کی قتم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اے معاذ میں سے معاذ ا میں شخص وصیت کرتا ہوں کہتم ہر نماز کے بعد بہ کلمات بھی نہ چھوڑنا: (اَکلَّهُمَّ أَعِنِیْ عَلَی ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) یعنی اے اللہ! اپنے ذکر ، شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدفر ما۔''

اس حدیث شریف میں رسول اکرم مُنگائی نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل می الدین کوتا کیدی حکم دیا کہ وہ مرنماز کے بعد بید دعا پڑھیں جس میں اللہ تعالی سے اس کے ذکر ، شکر اور حسنِ عبادت کا سوال کیا گیا ہے اور آ یہ مُنگائی خود اپنے لئے بھی بید دعا فرمایا کرتے تھے۔

اور حصرت ابوا مامه البابلي فئ الدئن بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُثَاثِثِيمُ نے ارشاد فرمايا:

﴿ عَرَضَ عَلَىّٰ رَبِّى لِيَجْعَلَ لِيْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا ، قُلْتُ : لا يَا رَبِّ ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوْعُ يَوْمًا ، فَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَخَكِرْتُكَ » وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدتُّكَ » وَأَجُوْعُ يَوْمًا مَا فَإِذَا جُعِتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدتُّكَ » وَأَجُوعُ يَتُ مَن فَي وَهُ وَادَى بطَحاء كُوسُونا بنا دے ، ليكن مِن نے كہا: نهيں مير عارب ، مِن ايك دن سِير ہونا چاہتا ہوں ۔ جب بھوك محسوس كرونگا تو گر گرا كر تيرى طرف رجوع كرونگا اور تجھے يادكرونگا۔ اور جب سير ہول گا تو تيراشكر اداكرونگا اور تيرى تعريفيں بيان كرونگا۔''

لہذا ہمیں بھی آپ مظافیظ کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہونا چاہئے ،اس لئے کہ اس نے ہمیں بے ثار نعتوں سے نوازا ہے اور ہم پر ان گنت احسانات کئے ہیں۔

ارشاد بارى تعالى ہے:﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالاَّرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

سنن أبي داؤد:1510، سنن ابن ماجه:3830 وصححه الألباني

سنن أبي داؤد: 1522 وصححه الألباني
 سنن الترمذي: 2347 وحسنه الألباني

### شر کے فضائل وفوائد کی دوائد

"الله بى تو بجس نے آسانوں اور زمین كو پیدا كیا اور آسان سے مینہ برسایا ، پھرائى سے تہہارے كھانے كيلئے پھل پیدا كئے اور كشتيوں كوتہارے زيرِ فرماں كیا تا كه دریا (اور سمندر) میں اس كے تكم سے چلیں اور نہروں كو بھی تہہارے زيرِ فرماں كیا اور سورج اور چاندكوتہارے لئے كام میں لگا دیا كه دونوں (دن رات) ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن كو بھی تہہارى خاطر كام میں لگا دیا اور جو پھیتم نے مانگا ہر چیز سے تہہیں دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن كو بھی تہہارى خاطر كام میں لگا دیا اور جو پھیتم نے مانگا ہر چیز سے تہہیں عنایت كیا اور اگر اللہ كے احسان گئے لگو تو شار نہ كر سكو، كوئى شك نہیں كه انسان برا بے انساف اور ناشكرا ہے۔ "

ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان پراپنی متعدد تعتوں کا تذکرہ کیا ہے مثلا بارش کا پالی ،مخلف چیل، سورج اور چاند، دن اور رات وغیرہ ۔ اس کے بعد فرمایا: '' اس نے تنصیں وہ سب پچھ دیا جوتم نے مانگا اور اگرتم اس کے احسانات کوشار کرنا چاہوتو نہیں کر سکتے۔''

لہذا ان نعتوں کے مقابلے میں انسان کا فرض بیرتھا کہ وہ اپنے محسن ومربی اور خالق ومالک کا شکر ادا کرتا ،
اس کے احکامات پرعمل کرتا ، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ، اپنے آپ کوبس اس کے سامنے جھکاتا ، اس
سے امیدیں وابستہ کرتا ، اس کا خوف اپنے دل میں بساتا ، اس سے محبت کرتا اور اس کو داتا ، دیکیر اور غریب نواز
تصور کرتا ۔ لیکن افسوس کہ ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار ﴾ ' انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔'

اس طرح الله تعالی قر آن مجید میں دیگر کئی مقامات پراپی متعدد نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما تا ہے: مدیری دید دوروں میں در میں تاہم

﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ " تاكتم شكر بجالاؤ"

مثلا اس کا فرمان ہے:

﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَا َ لِتَسُكُنُوا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ \*\*
'' اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا تا کہتم اس ( رات ) میں آ رام کرواور اس
( دن ) میں اس کافضل (رزق ) تلاش کرواور تا کہ شکرادا کرو۔''

اى طرح فرمايا: ﴿وَمِنُ آيَاتِهِ أَن يُرُسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُلِايُقَكُم مِّن رَّحُمَتِهِ وَلِتَجْرِىَ الْفُلُكُ بَأْمُرِةِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ﴾ ®

€ الروم30:46

⑦ القصص 28:73

🛈 إبراهيم14:32-34

### 

''اوراُسی کی نثانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجا ہے جوخوشجری دیتی ہیں تاکم ہم کواپی رصت کے مزے چھائے اور تاکہ آم کا بی رصت کے مزے چھائے اور تاکہ آم کے استیال چلیں اور تاکہ آم اُس کے فضل سے (روزی) طلب کرواور تاکہ آم شکر کرو۔''
نیز فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَا کُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَّ تَسْتَغُرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشُکُرُونَ﴾ 

(الفُلُكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشُکُرُونَ﴾

'' اور وہی تو ہے جس نے دریا کوتمہارے اختیار میں کیا تا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہواور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس کئے بھی (دریا کوتہارے اختیار میں کیا) کہتم اللہ کے فضل سے (معاش) تلاش کرواور تا کہ اُس کاشکر کرو۔''

نيز ارشاد ہے: ﴿ وَاللّٰهُ أَخُرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَّ بُصَارَ وَالاَّفْئِلَةَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ \*

'' اور الله ہی نے تہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہتم کچھنہیں جانتے تھے اور اس نے تہیں کان اور آئکھیں اور دل (اور ان کے علاوہ دیگر اعضاء ) بخشے تا کہتم شکر کرو۔''

یہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی آیات جن میں اللہ تعالی اپنی متعدد نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما تا ہے: ﴿ لَعَلَّكُمْهُ تَشُكُرُونَ ﴾'' تا كہتم شكر بجالاؤ'' ان تمام سے ثابت ہوتا ہے كہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے اس بات کو پہند کرتا ہے كہ وہ اس کا شكر ادا كريں ، اس كے احكامات پرعمل كريں اوراس كی نافر مانی سے اجتناب كريں تا كہ وہ آنہيں اور زيادہ نعمتیں عطا كرے اور ان سے راضی ہوجائے۔

ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہرانسان سے قیامت کے روزنعتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہاس نے ان کاشکر ادا کیا تھایانہیں؟ ارشاد باری ہے:

﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِنِ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ ®

'' پھرأس دن ضرورتم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔''

اور حضرت جابر ثخاه فيه بيان كرتے بيں كه ميرے پاس نبى كريم مُنَافِيْظُ ، ابو بكر ثخاه فيه اور عمر ثخاه فيه تشريف لاك تو ميں ان كى خاطر تواضع كى ـ بعد ازاں آنحضور مُنَافِیْظُ نے فرمایا : (هَذَا مِنَ النَّعِیْمِ الَّتِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ) ''بيان نعتوں ميں سے بيں جن كے بارے ميں تم سے سوال كيا جائے گا۔''

النحل 16: 14
 النحل 16: 16

<sup>@</sup> التكاثر 8: 102 هـ صميد أحمد: 14678 الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم

# شكر ك نشائل وفوائد

ای طرح حضرت ابو ہریرہ ٹی الفائد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم طُالِیْنِ اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا' ابوالہیشم الا نصاری ٹی الفئد کے ہاں تشریف لے گئے جو بہت تھجوروں اور بکریوں کے مالک تنے ، وہ اُس وقت گھر پرنہیں تنے، مہمانوں نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق بوچھا تو انھوں نے بتایا کہ وہ پانی لینے کیلئے گئے ہوئے ہیں ، تھوڑی دریمیں وہ بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے بینی گئے ۔ آتے ہی وہ نبی کریم طُلِیْنِ سے چمٹ گئے اور کہا:
میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں ، پھروہ ان مہمانوں کو تھجوروں کے باغ میں لے گئے جہاں انھوں نے ایک میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں ، پھروہ ان مہمانوں کو تھجوروں کے باغ میں لے گئے جہاں انھوں نے ایک جوادر کیجھائی ، انھیں بٹھایا اورخود ایک تھجور کے درخت سے ایک کچھا تو ڈکر لے آئے ۔

آپ اُلِيُّا نے فر مایا: "تم تازه تھجوریں ہی تو ڈکر لے آتے ؟"

ابوالهيثم المالية في كما ين في يديندكيا كرآب الى مرضى سے إل مجھے سے تو راتو رُكر كھا كيل -

چنانچہ انھوں نے تھجوریں تناول کیس اور مشکیزے سے پانی پیا۔ بعد ازاں حضورا کرم مُثَاثِیمُ نے فرمایا:

﴿هَذَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الَّتِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ظِلٌّ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ

 $ext{d}$ مَاءٌ بَارِدٌ  $^{\circ}$ 

''الله کی قتم! بیان نعمتوں میں ہے ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا ، محصناً ا سابیہ، اچھی اور پاکیزہ کھجوریں اور محصناً اپانی۔''

اور حضرت ابو ہریرہ ٹی اللہ میں روایت ہے کہ رسول الله مگالی نے ارشا د فرمایا:

«إِنَّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ يَعْنِى الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيْمِ ـ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جَسْمَكَ وَنُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ؟» ®

" قیامت کے روز بندے سے نعمتوں میں سے جس نعمت کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا: کیا ہم نے تمھارے بدن کوصحت نہیں دی تھی ؟ اور کیا شمصیں ٹھنڈا پانی سے سران نہیں کیا تھا؟"

ان تینوں احادیث سے ثابت ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جونعتیں بطور غذا استعال کرتا ہے ان کے بارے میں اس سے روزِ قیامت پوچھا جائے گا کہتم نے ان کاشکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ اور بیساری نعتیں کھا پی کرتم نے اپی جسمانی توانائیوں اور صحت و تندریتی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھیایا تھا یا ناشکری کرتے ہوئے اس کے

سنن الترمذي: 2369 وصححه الألباني

سنن الترمذي:3358 وصححه الألباني



\_\_\_ احکامات ہے روگردانی کی تھی؟

یانی کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

'' بھلا دیکھو! تم جو پانی چیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتار نے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں۔ تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟''

ان آیات میں پانی جیسی عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے جواسے پیدا کرنے والا اور بندوں پر اتارنے والا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزَقُنَا كُمْ وَاشْكُرُوا لِللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُونَ ﴾ "
"اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے شمیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤاور اگرتم اسکیے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہوتو اس کاشکرادا کرو۔"
کی ہی عبادت کرتے ہوتو اس کاشکرادا کرو۔"

اسی طرح فرمایا:

﴿ فَكُلُوا مِمْاً رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُلُونَ ﴾ 
" جو پچھ حلال اور پاكيزه روزى الله نے تعصي دے ركھى ہے اسے كھاؤ اور الله كى نعمت كاشكر ادا كرواگرتم اس كى عبادت كرتے ہو۔''

ان دونوں آیات کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال سے ہی کھانے کا تھم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے بھی ارشاد فرمایا کہ اگرتم واقعتا اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہواور صرف اس کو معبود حقیقی مانتے ہوتو اس کے دیئے ہوئے رزق سے کھانے کے بعد اس کا شکر بجالاؤ، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھاؤاور اس کی عبادت کرو۔

اور حضرت انس بن ما لك في الله عددوايت ي كدرسول اكرم من الفيام في ارشاد فرمايا:

«إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَّأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ

عَلَيْهَا»<sup>©</sup>

🛈 البقرة2:172

① الواقعة 56:68-70

@ صحيح مسلم:2734

@ النحل16:14

### شکر کے فضائل وفوائد کھی ۲۶۷ کھی

'' بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جب کوئی کھانا کھائے یا پانی کا گھونٹ پینے تو اس کاشکرادا کرے ۔''

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ بندہ جب کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کریے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔

یہ آیات اوراحادیث تو وہ تھیں جو کھانے پینے کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کے بارے میں ہیں ۔ اس طرح باقی نعمتوں کے متعلق بھی انسان سے سوال کیا جائے گا کہتم نے ان کاشکر ادا کیا تھا یانہیں؟

ارثاد نبوی ہے :« يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِٰ:يَا ابْنَ آدَمَ !حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِل، وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ، وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟» ۖ

''الله تعالی قیامت کے روز فرمائے گا : اے آ دم کے بیٹے! میں نے شمصیں گھوڑوں اور اونٹوں پرسوار کیا ، تمھاری عورتوں سے شادی کی اور شمصیں رئیس قبیلہ بنا کرعیش دعشرت سے زندگی گذارنے کا موقع دیا۔ تو ان تمام نغمتوں کاشکر کہاں ہے؟''

لہٰذا اُس دن کے پچھتاوے اور حسرت وندامت سے بیچنے کیلئے ہم پرلازم ہے کہ آج ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعتوں کی قدر کریں ، اس کے شکر گذار اور فرما نبر دار بند ہے بنیں اور ناشکری سے اجتناب کریں ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرْ كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴾ ®

'' پستم مجھے یا در کھو میں تنصیں یا در کھوں گا اورتم میراشکر ادا کرتے رہواور ناشکری مت کرو۔''

جبكه جارا حال يدب كه بم الله تعالى كاشكر بهت كم اداكرتے إلى -

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ هُوَ الَّذِي أَنشَاً كُمْهُ وَجَعَلَ لَكُمُهُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَالْآفَئِدَةَ قَلِيْلًا مَّمَا تَشَكُرُونَ﴾ "
" آپ ان سے کہتے کہ اللہ ہی ہے جس نے مصیں پیدا کیا اور تمھارے لئے کان ، آٹکھیں اور دل بنائے ،
گرتم کم ہی شکرادا کرتے ہو۔''

اس آیت کریمہ میں الله تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ذکر فرمائی کہ وہی ہے جس نے تعصیں پیدا کیا،

🕏 البقرة2 : 152 ಿ الملك67 : 23

٠ مسند أحمد \_ قال الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم



اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ شمصیں سننے کیلئے کان اور دیکھنے کیلئے آٹکھیں عطا کردیں اور ایک ایساعضو دے دیا کہ اگروہ درست ہو جائے تو ساراجسم درست ہو جاتا ہے اور اگروہ فاسد ہو جائے تو ساراجسم فاسد ہو جاتا ہے بینی دل ۔

نه کانوں ، آنکھوں اور دل کاشکرادا کیااور نہ باقی اعضائے جسم کا۔

جبکہ جمیں بیہ بات معلوم ہونی جاہئے کہ جو مخص اللہ تعالی کاشکر ادائہیں کرتا وہ شیطان کے اس عہد کو پورا کرتا ہے جواس نے اللہ تعالیٰ سے اِس طرح کیا تھا:

﴿ قَالَ فَبِهَا أَغُويَتَنِي لِأَقُعُلَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثَالَ فَبِهَا أَغُويَتَنِي أَيُدِيهِمُ وَمِنَ خَلْفِهِمُ وَعَنِ أَيُدِيهِمُ وَمِنَ خَلْفِهِمُ وَعَنِ أَيُهِمُ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْن ﴾ \* \*\* خَلْفِهِمُ وَعَنِ أَيُهِمُ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْن ﴾ \*\*

''اس نے کہا: چونکہ تو نے جمھے گراہ کر دیا اس لئے میں تیری سیدھی راہ پران کے گھات میں بیٹھا رہونگا، پھر میں ان پر حملہ کرونگا ان کے آگے ہے ، ان کے پیچھے ہے ، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں اکثر لوگوں کوشکر گذار نہ یائے گا۔''

### شکر کے ثمرات وفوائداور ناشکری کے نقصانات

الله تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کئی ثمرات وفوائد ہیں اور سب سے بڑا فائدہ ہیہ ہے کہ شکر

الأعراف7:16-17



کی وجہ ہے اللہ تعالی مزید نعتیں عطا کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَّرُتُهُ لَآنِيْ لَنَكُمْ وَلَئِن كَفَرُتُهُ إِنَّ عَلَى ابِي لَشَّدِيْ لُ '' اور جبتمهارے رب نے اعلان کیا کہ اگرتم شکر کرو گے توشیعیں میں یقینا اور زیادہ دونگا اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر (یادرکھنا) میراعذاب بھی بڑا تخت ہے۔''

اس آیت کر بمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے پر اور زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہاں اس نے۔ ناشکری کرنے پر اپنے سخت عذاب سے بھی ڈرایا ہے ۔للہذا ہمیں ہر حال میں اپنے خالق ومالک کا شکر گذار ہونا چاہئے اور اس کی ناشکری سے قطعا اجتناب کرنا چاہئے ۔

ناشکری کا براانجام ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَآتِيُهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بَانُعُم اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ 

﴿ وَضَرَبَ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

َ ``الله تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن اور چین تھا اور ہر طرف سے اس کا رزق فراوانی کے ساتھ اس کے پاس پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے الله کی نعتوں کی ناشکری کی ، تو الله تعالیٰ نے اس (بستی والوں کے ) کرتو توں کے نتیج میں ان پر بھوک اور خوف (کاعذاب) مسلط کردیا۔''

اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ جب تک کسی ملک کے لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گذار بندے بنے رہتے ہیں تب تک وہ ملک امن وسلامتی کا گہوارہ بنا رہتا ہے، اس کے باشندوں کے پاس ہر طرف سے رزق پہنچتا ہے اور اس کی معیشت با برکت ہو جاتی ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اس کے نافر مان بن جاتے ہیں تو امن وسلامتی کی نعمت چھن جاتی ہے، وشمن کا خوف مسلط ہو جاتا ہے، رزق اور معیشت میں بے برگتی آ جاتی ہے اور بھوک و یہاس کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا ہے۔

اور اگر ہم آج بحیثیت مجموی مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیں تو واضح طور پرنظر آتا ہے کہ خونِ مسلم پانی کی طرح بہدرہا ہے، مسلمانوں کی معیشت برباد ہو چکی ہے اور بہت سارے مسلمان غربت کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں ، جھوک و پیاس نے کئی مسلم ممالک میں ڈیرے لگا رکھے ہیں ، وشمنانِ اسلام کا خوف اس قدر غالب ہے کہ ہم اپنے مسائل میں خود فیصلہ کرنے پر قادر نہیں اور ہم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہمارا گلا

① النحل16:16

7:14 إبراهيم

### شكر كے نصائل وفوا كد

گھونٹ کر ، تڑ پا تڑ پا کرہمیں مارنا چاہتے ہیں ۔ بھی سوچا ہم نے کہ ذالت وخواری کے یہ بادل ہم پر کیوں چھا گئے؟ ہماری شان وشوکت کیوں لٹ گئی؟ ہماری عزت' ذات میں کیوں تبدیل ہوگئ؟

یقیناس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گذار بندے نہ ہے ،ہم نے اس کے بے شار احسانات کو بھلا ڈالا ، اس کی لا تعداد نعمتیں استعال کر کے ہم نے اس کے گھر کی طرف آنا گوارا نہ کیا ، اس کے گھر کی وجھوڑ کر ہم نے در باروں ، مزاروں اور خانقا ہوں کا رخ کر لیا ، اُس سے محبت کرنے کی بجائے ہم نے فوت شدگان سے اندھی عقیدت پیدا کر لی ، اُس سے مانگئے کی بجائے ہم نے دوسروں کے سامنے جھولی پھیلائی ، صرف اس سے امدیس وابستہ کرلیں ، ہم نے اس کو چھوڑ کر غیروں اس سے امدیس وابستہ کرلیں ، ہم نے اس کو چھوڑ کر غیروں کو داتا ، دشگیر ، غریب نواز اورغوث اعظم جیسے القاب دے دیئے ...الغرض بید کہ اس کی شکر گذاری کی راہ کو چھوڑ کر اور اور خوث اعظم جیسے القاب دے دیئے ...الغرض بید کہ اس کی شکر گذاری کی راہ کو چھوڑ کر ان گئی نا شکری کی راہ کو اختیار کرلیا ، نتیجہ بید لکلا کہ ہمارا خالق و ما لک ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے جو ان گئیتیں ہمیں نوازی تھیں وہ خود ہمار ہے کرتو توں کی وجہ سے اس نے ہم سے چھین لیس ۔ (والعیاذ باللہ) ناشکری کا یہی براانجام اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پریوں بیان کرتا ہے :

﴿ لَقُلُ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةٌ جَنَتَانِ عَن يَّبِعِينٍ وَشِمَالِ كُلُوا مِن رِّذُق رَبِّكُمُ وَاشُكُرُوا لَهُ بَلْنَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ﴿ فَا عُرَضُوا فَا رُسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَلَّالْنَاهُم بِجَنَتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتَى بَلْلَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ﴿ فَا عَرَضُوا فَا رُسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَلَّالْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ نُجَاذِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ أكل خَمُطٍ وَأَثُل وَشَىء مِن سِلُد قلِيلٍ ﴿ فَلِيلِ ﴿ فَلِينَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ نُجَاذِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ أكل خَمُطٍ وَأَثُل وَشَىء مِن سِلُد قلِيلٍ ﴿ فَلَي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ عَلَى اللّهُ وَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الل

قوم سبا کے مسکن میں ایک نشانی سے مراد بقول مولانا عبد الرحمٰن کیلائی ایک تاریخی شہادت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما نبر دار اور شکر گذار بن کر رہتی ہے ، وہ پھلتی پھولتی اور ترقی کی منازل طے کرتی جاتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگے تو اسے بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو اسے صفحہ بستی سے مٹا دیا جاتا ہے ، یہی حال قوم سبا کا ہوا۔

<sup>17-15:34 🛈</sup> 

#### 

قوم سبا کا علاقہ آج کل بمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب وتدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی نے خوب ترتی کی ، اس علاقہ کے دوطرف پہاڑی سلسلے تھے ، جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی رو کئے اور ذخیرہ کرنے کیلئے بند بنار کھے تھے اور دونوں طرف کے پہاڑوں کے دامن میں باغات کاسینکڑوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو بوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہیں ۔

اس جنت نظیر علاقے میں انواع واقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی ، اسی کو اللہ تعالی نے پہلڈ کی گئے گئے گئے گئے کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ۔ یعنی سرسبزی ، زرخیزی ، فضا کا ہر وقت خوشہو میں معمور رہنا ، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال ، رزق کی فراوانی اور سامانِ عیش وعشرت کی بہتات .... یہ وہ نعمیں تھیں جو اللہ نے عطاکر رکھی تھیں ۔

پھر جب بیقوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہوکر رہ گی اور اپنے منعم حقیقی کو یکسر بھلا دیا تو آخر ان پراللہ کی گرفت کا وقت آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلاب کا عذاب بھیج دیا ، اوپر سے زور دار بارش برسا دی اور سارا قابلِ کاشت علاقہ زیر آب آگیا ، جس سے نصلیس اور کھیتیاں سب پچھگل سو کر تباہ و برباد ہوگیا ، پھر پچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو اس میں کوئی چیز بھی بارآ ور نہ ہوسکی ، اب وہی زمین جوسونا اگلا کرتی تھی اس پر جھاڑ جھنکار ، خار دار پودے ، تھو ہر کے درخت اور اسی قبیل کی دوسری چیزیں ازخود پیدا ہوگئیں ، لے دے کے اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی بھی تو وہ چند بیر یوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنے بیٹ کی آگ بچھا سکتے تھے۔
چیز وہاں اگی بھی تو وہ چند بیر یوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنے ہی مختص نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فو میں اللہ کی نختوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محن حقیق کو بھول جاتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتا بی کی راہ اختیار کرتی ہے ، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کوا یہے ہی انجام سے دو عار کرتا ہے۔ ©

سامعین گرامی! اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا برا انجام ذکر کرکے در اصل دوسری تمام اقوام عالم کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ بھی قوم سبا کی برا انجام بھی وہی ہوگا اور اگر وہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کی راہ پر چلیس گی تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ خواہ مخواہ اضیں عذاب میں مبتلا کرے!

ارشاد بارى ب: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَا إِلَكُمْ إِن شَكَرْتُمُ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ 

• ارشاد بارى ب: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَا إِلَكُمْ إِن شَكَرْتُمُ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

تیسیر القرآن ازمولاناعبدالرحل کیلائی: 625/3 (کی تقرف کے ساتھ)

### شکر کے نصائل وفوا کہ کہ مختلات کی انتخاب کی انتخاب

'' اگرتم لوگ اللہ کا شکر ادا کرواور ( خلوص نیت ہے ) ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تعمیں عذاب دے، ( جَبَه ) اللہ تعالیٰ تو بڑا قدر دان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔''

اى طرح الله تعالى فرمان ب: ﴿ كُلَّ بَتْ قُوْمُ لُوطٍ بِالنُّلُ اللهُ اللهُ السَّلَنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ وَالنَّالُ اللهُ الل

'' قوم الوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پھر برسائے ،گر لوط کے گھر والوں کو ہم نے بوقت سحر بچا کر نکال لیا۔ یہ ہماری طرف سے احسان تھا، ہم شکر گذاروں کو ایسے ہی جزاد ہے ہیں۔''

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گذار بندوں کو عذاب سے بچالیتا ہے اور یہی جزا ہے تمام شکر گذاروں کی شکر یا احسان شناسی میں اللہ تعالیٰ نے بیتا ثیر بھی رکھی ہے کہ نہ صرف موجودہ بھلائی کو بحال رکھتی ہے بلکہ مزید بھلائیوں کو بھی اپنی طرف جذب کرلیتی ہے اور ناشکری یا احسان فراموثی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے احسان ناشناس سے پہلی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں اور حالات مزید بدتر ہوجاتے ہیں۔

> اِس مضمون کی تفصیل کیلئے ہم یہاں تین احادیث آپ کے گوش گذار کرتے ہیں: پہلی حدیث: حضرت ابو ہریرہ ٹھائیئن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَا کَالْفِیْمُ نے فرمایا:

'' بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے: پہلا کوڑھی ، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالی نے آخیں آزمانا چاہا اور اس کی طرف ایک فرشتہ بھیج دیا جوسب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہنے لگا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: اچھا رنگ اور خوبصورت جلد' کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑھ بن جاتا رہا۔ رنگ اچھا اور جلد خوبصورت ہوگئ ۔ پھر فرشتے نے پوچھا: تسمیں کونسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ ۔ فرشتے نے ایک دس ماہ کی اونٹی مہیا کردی اور کہا: اللہ اس میں برکت دے گا۔

پھر وہ صنبے کے پاس آیا اور کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: یہی کدمیرا تُنج جاتا رہے اور اچھے بال اگ آئیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور اچھے بال اگ آئے۔ پھراس سے پوچھا: تسمیس کونسا مال پندہے؟ اس نے کہا: گائیں، چنانچ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے مہیا کردی اور کہا: اللہ اس میں برکت دے گا۔

پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا:تم کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا: یہی کہ میری بینائی مجھ کومل جائے اور میں لوگوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں ۔فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا

① القمر 54:33-35



دی۔ پھراس سے بوچھا: تمیں کونسا مال پند ہے؟ اس نے کہا: بکریاں۔ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہاکردی اور کہا: اللہ اس میں برکت دےگا۔

کچھ مدت گذرنے کے بعد کوڑھی کے پاس اونٹوں کا ، شنجے کے پاس گائیوں کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑار پوڑ بن چکاتھا۔

اب فرشتہ پھران کے پاس (انسانی صورت میں) آیا، پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور کہا: میں ایک مختاج آدمی ہوں، میراسب سامان جاتا رہا، آب اللہ کی اور اس کے بعد تمھاری مدد کے بغیر میں کہیں پہنچ بھی نہیں سکتا، میں تم سے اُس اللہ کے نام پرسوال کرتا ہوں جس نے تیرارنگ اچھا کردیا، تیری جلد کوخوبصورت بنا دیا اور تجھے بہت سا مال دیا کہتم ایک اونٹ جھے دے دوتا کہ میں اپنے ٹھکا نے پر پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا: جمھ پر تو بہت سے لوگوں کے مال دیا کہتم ایک اونٹ جمھے دے دوتا کہ میں اپنے ٹھکا نے پر پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا: جمھے سے لگا ہوں ۔ ٹو ایک کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے مالی حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا: ایسے لگتا ہے جیسے میں تجھے بہتا تا ہوں۔ ٹو ایک کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے کرا ہے کرتے تھے اور ٹو ایک مختاج تھا پھر اللہ نے تم پر مہر بانی کی اور بیسب پھوٹ ہولا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی کی سب پھوٹ ہولا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی کا دیسب پھوٹ ہولا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔

پھر وہ شخیج کے پاس آیا اور اس سے بھی بالکل ویسے ہی سوال وجواب ہوئے جیسے کوڑھی سے ہوئے تھے اور اسے بھی فرشتے نے بالآخریبی کہا کہ اگرتم جھوٹے ہوتو اللہ تعالیٰ شمصیں پہلی حالت میں لوٹا دے۔

اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کوڑھی اور سمنج سے کیا تھا ، اندھا یہ سوال س کر کہنے لگا: واقعی میں اندھا تھا اللہ نے جمجھے بینائی بخشی ، میں مختاج تھا اللہ نے جمجھے مالدار بنا دیا ، ابتم نے مجھ سے ای اللہ کے نام پر سوال کیا ہے ، جو کچھ جا ہتے ہو لے لو ، میں شمھیں روکوں گانہیں ۔

فرشتے نے کہا: (میں محتاج نہیں فرشتہ ہوں) اپنی بکریاں اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم تین آ دمیوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے تو خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں ( کوڑھی اور منجے) سے ناراض ہوا۔ <sup>©</sup>

دوسری حدیث: حضرت ابوسعید الخدری تفاطع بیان کرتے ہیں که رسول الله مظافیخ عید الاضی یا عید الفطر میں کے عورتوں کے پاس سے گذرہ تو آپ نے فرمایا:

« يَا مَعْشَرُ النِّسَاءِ ! تَصِدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ »

① صحيح البخارى:كُتُلَا النبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل:3464، صحيح مسلم:2964

# شكر ك نضائل ونوائد

'' اےعورتوں کی جماعت! تم صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہلِ جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے۔'' عورتوں نے کہا: اللہ کے رسول!ایسا کیوں ہے؟

م ت و رون ما ما : « تُكْثِرُ نَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرُ نَ الْعَشِيرَ » • آ بِ خِر ما ما : « تُكْثِرُ نَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرُ نَ الْعَشِيرَ » •

''ہے سے روبی بھی مولوں معامل و مسلوں معامیری در " '' تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہواور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔''

اور حضرت ابن عباس فكالنف كابيان بيك نبي كريم مَا لَا يُنفِرُ في ارشاد فرمايا:

'' میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو' کفر' کرتی ہیں۔''

یو چھا گیا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا: '' خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان ناشناس ہوتی ہیں، اگر آپ ان میں سے ایک پر ساری زندگی احسان کرتے رہیں، پھروہ آپ سے کوئی (نا پندیدہ) چیز دیکھ لے تو کہتی ہے: «مَا رَأَیْتُ مِنْكَ خَیْرًا قَطُّ» ''میں نے تو آج تک تجھ سے کوئی خیردیکھی ہی نہیں۔''®

اور حفرت عبدالله بن عمرو ففاط سے روایت ہے کدرسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله

، در سرک بپر اللہ اور کا میں سے در ایک امراَّ اَوْ کَا تَشْکُرُ لِزَنْ جَهَا وَهِیَ کَا تَسْتَغْنِیْ عَنْهُ ﴾ «کا آینظُرُ اللّٰهُ تبارکَ وتعالیٰ اسعورت کی طرف دیکھا ہی نہیں جواپنے خاوند کی شکر گذار نہ ہو حالا ککہ وہ اس کے بغیر ہیں عتی۔''

ان تینوں احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر ایک خاتون اپنے خاوند کی ناشکری ہوتو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور اسے اپنی نظر رحمت سے محروم کرتے ہوئے اسے جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ تو اُس خفص کا کیا حال ہوگا جو اپنے معبود حقیقی کا ناشکرا ہواور دن رات اس کی نافر مانی کرنے پر تلا ہوا ہو؟

#### تيسري حديث:

« إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِى ؟ فَيَقُولُونَ : فَكَمْ ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِى ؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْ جَعَ ، فَيَقُولُ اللهُ : إِبْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » ©

( مرجيح البخاري:29

① صحيح البخارى:304، صحيح مسلم:79

<sup>@</sup> صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1944، والصحيحة: 289

سنن الترمذي: 1021 - وحسنه الألباني



"جب كسى آدمى كابينا فوت ہوجاتا ہے تو اللہ تعالى اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے: تم نے مير بند بند كے بند كے بنئے کوقب كرنيا؟ وہ كہتے ہيں: بى ہاں ۔ اللہ تعالى فرماتا ہے: تم نے مير بند بند كے جگر كوشتے كوفوت كرديا؟ وہ كہتے ہيں: بى ہاں ۔ اللہ تعالى پوچھتا ہے: تب مير بند بند نے كيا كہا: وہ جواب ديتے ہيں كه اس نے تيراشكر اداكيا اور (إنا لله وإنا إليه راجعون) پڑھا۔ تو اللہ تعالى فرماتا ہے: تم مير بند كيلئے جنت ميں ايك كھر بنا دواور اس كانام ركھ دو: شكر انے كا گھر۔"

اس مدیث میں بثارت ہے اس محف کیلئے جو اپنے لخب جگر کی جدائی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور (إنا لله وإنا إليه داجعون) پڑھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرے۔

### شکر کیا ہے؟

شکر سے مراد احسانات اور نعتوں کا دل اور زبان سے اعتراف کرنا اور احسان مند ہونا ہے اوراس میں احسان کرنے والے کی تعریف اوراس کی اطاعت بھی شامل ہے۔

ابن منظور کا کہنا ہے کہ''شکور'' اس شخص کو کہتے ہیں جواطاعت وفر ما نبر داری کرتے ہوئے اپنے رہیہ کا شکر بجالائے اور ان عبادات کوسرانجام دے جن کا اس نے اسے مکلف بنایا ہے۔ <sup>©</sup>

اور مناوی کہتے ہیں کہ شکر دوطرح کا ہوتا ہے: ایک زبان کے ساتھ لیمی نعمتیں دینے والے کی تعریف کرنا اور دوسرا تمام اعضاء کے ساتھ لیمی نعمتوں کے بدلے میں عطا کرنے والے کی فرمانبرداری کرنا۔

اور علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو کہ وہ اس کی تعریف کرے اور اس کا ثنا خواں ہواور دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس میں محسن حقیقی کیلئے محبت پیدا ہو۔اور اس کے تمام اعضائے بدن پر بھی ظاہر ہو کہ وہ انھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائے اور ان کے ذریعے اس کی اطاعت کرے، نافر مانی نہ کرے۔ ©

اورعلامه فیروز آبادی کہتے ہیں:شکر آدھاایمان ہےاور پانچ اصولوں پربنی ہے:

① محسن کیلئے شکر گذار کی عاجزی واکساری ﴿ محسن ہے مجبت ﴿ محسن کے احسانات کا اعتراف

﴿ محن كى تعريف ﴿ محن كى نعتوں كواس كى ناراضكى ميں استعال نه كرنا \_ ♥

<sup>🕜</sup> مدارج السالكين :244/2

① لسان العرب:2305/4

<sup>🕏</sup> بصائر ذوى التمييز:334/3



علامه ابن القيم من الله تعالى في لوگول كو دوقسمول مين تقيم كيا ہے: شكر گذار اور ناشكر على اس كا فرمان ہے: ﴿إِنَّا هَلَ يُغَادُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَمَا كِرًّا وَإِمَّا كَفُودًا ﴾ \*\*

" بم نَے بقیناً اسے راہ دکھلا دی ،اب خواہ وہ شکر گذار رہے یا ناشکرا بن جائے۔"

اورالله تعالى نے اپے شکر گذار بندوں کو بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے:

﴿وَسَنَجُرِى الشَّاكِرِينَ ﴾ ®

نیز الله تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علاق کی بیصفت ذکر کی ہے کہ وہ انتہائی شکر گذار سے: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُودًا ﴾ ®

ائی طرح اپنے خلیل حضرت ابراہیم طلِظ کی دیگر کئی صفات میں سے ایک صفت بیبھی ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کاشکر بجالاتے تھے : ﴿ شَا کِدًّا لِّالْنُعُومِ ﴾ ۞

اور حضرت موى عَلِيْكِ كو جب الله تعالى نے نبوت سے نواز ااور أَهِيں ہم كلامى كا شرف حاصل ہوا تو آهيں عظم ملاكه ﴿ يَا مُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِيْ وَبِكَلامِيْ فَخُذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِدِيْنَ ﴾ 

(الشَّاكِدِيْنَ ﴾ 

(السَّاكِدِيْنَ ) 

(السَّ

''اےموی! میں نے آپ کو دیگر لوگوں پر پنجمبری ادرا پی ہمکلا می کے ساتھ امتیاز دیا ہے۔ لہذا جو پچھ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اسے لے لیس اورشکر کرنے والوں میں شامل ہوجا کیں۔''

بلك برانسان كوالله تعالى كا پهلاتا كيدى علم بى يه به كه وه اس كا اوراي والدين كاشكر اداكر - اس كا فرمان به: ﴿وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِنَايِهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنّا عَلَى وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشّكُرُ لِيُ وَلِوَالِنَايُكَ إِلَى الْمُصِيْرُ﴾ \*

'' ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق (اچھے سلوک کی) نفیعت کی ہے۔ اس کی مال نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے۔ کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گذاری کر۔ (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کرآٹا ہے۔''

اور الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کوآگاہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کاشکر بجالا کیں گے تو وہ ان سے راضی ہوجائے

121:16 النحل 6: 171 : 3
 145 قال عمران 3: 145 (الإسراء 1: 13)

3: 76 الإنسان (3 - 3 )

① لقمان 31: 14

الأعراف7:144



 $oldsymbol{d}$ گا.. $oldsymbol{\phi}$ وَإِنُ تَشْكُرُوا يَرُضَهُ لَكُمُ $oldsymbol{\Phi}$ 

#### زبانی اور عملی شکر

الله تعالیٰ کا سپاشکر گذار بندہ وہ ہوتا ہے جواس کا زبانی اور عملی دونوں طرح سے شکر ادا کرے ۔ زبانی شکر سے مقصود بیہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے الله تعالیٰ کی تعریف بیان کرے ۔ جیسا کہ نبی کریم مثل الله تعالیٰ کی تعریف بیان کرے ۔ جیسا کہ نبی کریم مثل الله تعالیٰ کے بعد الله تعالیٰ کیلئے تعریف کلمات پڑھتے تھے جس سے آپ کا مقصود اُن نعتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا۔ مثلا:

ہے بیدار ہونے کے بعد آپ

«اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ » رُح - ٣

﴿ كَمَانًا كَمَانَ كَ بِعِدَآپِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّى وَلَا قُوَّةٍ ﴾ يرُحت ـ ©

یانی پیتے ہوئے تین سانس لیتے اور ہرسانس پر (الحمد لله) پڑھتے۔

🕁 بیت الخلاء سے نکل کریید دعا پڑھتے:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِيْ» ®

🖈 لباس کہن کرآپ مَالِیْظُ الله تعالی کاشکریوں ادا کرتے:

«ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ»®

یداوران کے علاوہ دیگر کی دعائیں پڑھ کرنی کریم مَالَّظِمُ الله تعالیٰ کَا زبانی شکرادا کرتے، بلکہ آپ مَالْظِمُ ہرمیح وشام کوالله تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کاشکریوں ادا فرماتے:

﴾ ﴿ صِبِحَ كَ وَتُتَ فَرَهَاتِ: ﴿ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِى مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشَّكْرُ ﴾

﴿ اور شَام كِ وقت فرماتِ: «اَللّٰهُمَّ مَا أَمْسٰى بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ»

اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ مال کا استان کرتے ہوئے آپ مال کا استان کرتے ہوئے اس میں کا استان کرتے ہوئے آپ

الزمر 39:7
 عدة الصابرين لابن القيم: 118-121

متفق عليه
 سنن أبى داؤد ، سنن الترمذى ، سنن ابن ماجه ـ وحسنه الألبانى

سنن ابن ماجه بسند ضعیف
 سنن ابی داؤد ـ وحسنه الألبانی

### فر کے نضائل وفوائد کے کھیا کہ وفوائد

نے اس دن کا شکرادا کر دیا اور جواسے شام کے وقت پڑھ لے اس نے اس رات کا شکرادا کر دیا۔''<sup>©</sup> اور جہاں تک عملی شکر کا تعلق ہے تو اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنا اور اس کی نافر مانی سے اجتناب کرنا ہے۔

جبکہ نبی کریم مَالِیْکُمْ نے عملی شکر کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ایک اسٹونی بیاں کرتی ہیں کہ نبی کریم مَالَّیْکُمْ رات کو (اتناطویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے، میں عرض کرتی: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطا کمیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ می اللّٰیُمُ ارشاد فرماتے:

«أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُورًا» "كياي شَكُلُدار بنده نه بنون؟" ®

محمد بن کعب القرظیؓ کہتے ہیں کہ شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا تقوی اورعمل صالح ہے۔

اور ابوعبد الرحن السلمي کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنا شکر ہے ، روزہ رکھنا شکر ہے اور ہروہ خیر جوآپ اللہ کی رضا کیلئے کریں شکر ہے اور سب سے افضل شکر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔®

عملی شکر کی سب سے اہم شکل میہ ہے کہ بندہ محض اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے ، صرف اس کے سامنے بھکے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے ، بس اس کے نام کی نذر مانے اور اسکے اور اسکے علاوہ کسی کو نہ پکارے ، صرف اس مانے اور اسکے علاوہ کسی کو نہ پکارے ، صرف اس سے مانگے اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگے ... الغرض میہ کہ ہرفتم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہی بجالائے کیونکہ یہی اس کے شکر کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے: ﴿ وَلَقَلُ اُوْجِی اِلْیْكَ وَالِی اللّٰهِ مَن کُونِ مِن الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ قَبْلِكَ لَئِن اَشْرَکْتَ لَیْحَبَطَیْ عَمَلُكَ وَلَتْكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴿ بَاللّٰهَ فَاعُبُدُ وَكُنُ مِنَ الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ قَبْلِكَ لَئِن اَشْرَکْتَ لَیْحَبَطَیْ عَمَلُكَ وَلَتْكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴿ بَاللّٰهِ فَاعُبُدُ وَکُنُ مِنَ الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ وَلَا لَا لَا مَانِ مِن اللّٰهَ فَاعُبُدُ وَکُنُ مِنَ الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ وَلِنَانَ مَانِ مِن اللّٰهِ فَاعُبُدُ وَکُنُ مِن الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ وَلِنَانَ وَلَانَ مِن اللّٰهُ فَاعُبُدُ وَکُنُ مِن الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ وَلَانَ مَانِ مِن اللّٰهَ فَاعُبُدُ وَکُنُ مِنَ الشّا کِولِینَ ﴾ ﴿ وَلَانَ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَانُ مِن اللّٰهَ فَاعُبُدُ وَکُنُ مِنَ اللّٰهَ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهِ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُونَ مِن اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُونَ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مَانِ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مَانِ مِنْ اللّٰهُ مَانُونِ مِنْ اللّٰهُ مَانُونِ مِنْ اللّٰهُ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُونِ مِن اللّٰهُ مَانُونِ مِن اللّٰهُ مَانُ مَانِ مِن مِن اللّٰهُ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُ مَانِ مُنْ اللّٰهُ مَانُ مِنْ اللّٰهُ مَانِ مِن اللّٰهُ مَانُ مِن اللّٰهُ مَانُونِ مِنْ اللّٰهُ مَانِ مَانِ مِنْ اللّٰهُ مَانُونِ مِنْ اللّٰمَانِ مِنْ اللّٰهُ مَانُونِ مِنْ اللّٰهُ مَانُ مَانُ مِنْ اللّٰمَانِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مَانِ مَانِ مَانِ اللّٰمَانِ مَانُونِ مِنْ اللّٰمُ مَانُونُ مِنْ الل

''یقینا آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے (کے تمام انبیاء عناظم) کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کاعمل ضائع ہوجائے گا اور بالیقین آپ خسارہ پانے والوں میں ہوجا کیں گے۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گذار بن کر رہئے۔''

D سنن أبي داؤد 5073 ، ابن حبان \_ حسنه الشيخ ابن باز D سبأ 33:34

<sup>@</sup> صحيح البخاري:4837، صحيح مسلم :2820 ۞ تفسير ابن كثير ۞ الزمر 65:39

# شر کافغال وفواکد

ان دونوں آیات کریمہ میں ذراغور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شرک کا بدترین انجام ذکر فرمایا ، پھر آپ منظیم کے واللہ ہی کی عبادت کرنے کا تحکم دیا ، بعد ازاں انھیں شکر گذار بن کر رہنے کی تلقین فرمائی ۔ گویا اللہ تعالیٰ کا شکر اسی صورت میں کممل ہوگا کہ بندہ محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک سے قطعی اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواپنا شکر گذار اور مطبع وفر ما نبر دار بنائے ۔

دوسراخطبه

میری ضرورت واہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف سے شکر کا قطعا مختاج نہیں اور جو مخص بھی اس کا شکر اوا کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کوکوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو مخص اس کی نا شکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَالُ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

غَنِيُّ حَمِيْلٌ ﴾<sup>D</sup>

ری دیبی) ''ہم نے لقمان کو حکمت عطاکی (جو پیھی کہ)اللہ کا شکر اداکرتے رہو۔ جو مخص شکر کرتا ہے وہ اپنے لئے ہی کرتا ہے اور جو مخص ناشکری کرتا ہے (وہ یہ بات جان لے کہ)اللہ تعالیٰ یقیناً بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود سے۔''

نيز فرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُكُمُ الْفُقَرَاءُ إِلِّي اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ®

''ا ہے لوگو اتم ہی اللہ تعالیٰ کے مختاج ہواور اللّٰہ تعالیٰ ہی (ہر چیز ہے ) بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔''

آ خرمیں سے بات بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ

أس كاشكر بجالانے كے ساتھ ساتھ اپنے محن بھائيوں كاشكر بھى ادانه كرے -

نِي كَرِيمُ طُلِيْظُ كَارِثاد بِ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَن لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» @

'' جولوگوں کاشکر ادانہیں کرتا وہ الله تعالیٰ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔''

لبذا ہمیں ایخ محسنین کا بھی شکر گذار ہونا چاہئے ، ان کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے حسب

فاطر 15:35

<sup>12:31</sup> القمان 13:31

سنن أبي داؤد: 4811 ، سنن الترمذي:1954 و صححه الألباني



استطاعت ان كابدله دينا حاج ، نيز ان كيليّ دعا كوبهي مونا حاج بـ ـ

نی کریم مالی کاارشاد ہے:

«مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُونَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ:جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي النَّنَاءِ»

" جس فض كي ساته نيكى كى جائے ، كروہ نيكى كرنے والے كيلئے بيدعا كرے كه الله تعالى تهميں إس كا بہترين بدلدد نوأس نے اس كى تعريف كاحق اواكرديا۔''

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنا شکر گذار بنائے اور ہمیں اپنے محن بھا نیوں کا شکر ادا کرنے کی بھی تو فیق دے۔

سنن الترمذي:2035 و صححه الألباني



### صبر کےفوائدوثمرات

اجم عناصر خطبه:

🕑 صبر کی اہمیت

🛈 صبر كامفهوم

🕜 مختلف آ ز مائشۇں يرصبر:

🖰 صبر کے بعض ثمرات وفوائد

🖈 پیاروں کی جدائی برصبر 🖈 جسمانی تکلیفوں برصبر 🕈 🖈 لوگوں کی اذیتوں پرصبر 🖈 حکمرانوں کے ظلم پرصبر

🖈 بیٹیوں کی آ ز مائش برصبر

@ صبر کی شرائط

براوران اسلام ! گذشته خطبهٔ جمعه میس جم نے بیوض کیا تھا کہ ایمان کے دو حصے ہیں : پہلاشکر اور دوسرا صبر، پھر ہم ہے نے شکر کی اہمیت ، اس کے فضائل اور فوائد وثمرات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ جبکہ آج ہمارا موضوع بخن ایمان کا دوسرا حصہ یعنی'' صبر'' ہے۔

عربی زبان میں ' صبر' کامعنی ہے: روکنا اور بند کرنا۔جبیبا که الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَاصُبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلُعُونَ رَبُّهُم بِالْغَلَاقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْلُونَ وَجُهُهُ  $^{\odot}$ 

"اور اینے آپ کو ان لوگوں میں بند رکھیئے جوضیح وشام اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اسے

يكارتے ہيں۔"

"مبر" كاسى لغوى معنى كو مدنظر ركھتے ہوئے بعض اہل علم نے اس كى تعریف يوں كى ہے:

(حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ، وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى، وَحَبْسُ الْجَوَارِحُ عَنِ التَّشْوِيْشِ)

لیتی ﴿ اینے آپ کو گھبراہث اور ناگواری سے روکنا ، زبان پر حرف شکایت ندلانا اور باقی اعضائے جسم کو الجحن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بیانا۔''

گویا'' صبر'' سے مراد ہے: برداشت کرنا ، زبان پر حرف شکایت نه لانااور گھبراہٹ ، بے چینی اور مایوی کا

① الكهف18:28



اظهارنه كرنا \_

ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ 'مسر'' سب سے بڑی خیر ہے اور اس سے بہتر کوئی خیر نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید الخدری شیاف بیان کرتے ہیں کہ انصار کے پچھلوگوں نے رسول الله مَثَالِیُّا سے مال طلب کیا جو آپ ما نگا تو آپ نے پھر عطا کر دیا یہاں تک کہ جب آپ کے پاس مال ختم ہوگیا تو آپ نے فرمایا:

« مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ . . . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»<sup>©</sup>

'' میرے پاس جو خیر بھی ہوگی ائے میں تم ہے بچا کر ذخیرہ نہیں کرونگا۔ اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اے اللہ تعالیٰ بچائے گا....اور کس شخص کو صبر ہے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔''

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ''صبر'' کا تذکرہ (مختلف افعال واساء میں ) سو سے زیادہ مرتبہ کیا ہے اورمختلف انداز سے اس کی ضرورت واہمیت کو واضح فرمایا ہے۔

الله تعالیٰ الله تعالیٰ این پیارے نبی حضرت محمہ مُلاَیِّنِی کومبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ فَاصِّيرُ كُمَّا صَبَّرَ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُ ﴾ ٣

'' پس آپ صبر سیجئے جیسا کہ الوالعزم پیغیبر صبر کرتے رہے ،اوران ( کفار ) کے بارے میں جلدی نہ سیجئے ۔'' ﴿ اور کہیں اللّٰہ تعالٰی اہلِ ایمان سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ٣

ریست است الله استرکرو، پامردی دکھلاً وَ، ہروقت جہاد کیلئے تیار بہواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم کامیا بی ماصل کرسکو۔''

اور کہیں اللہ تعالی "صر" کرنے والوں کو یوں بشارت ویتا ہے:

'' اور ان عاجزی کرنے والوں کو بثارت و یجئے کہ جن کے دل اُس وقت وہل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا

① صحيح البخارى: 6470، 1469، صحيح مسلم: 1053

### مبر کے نضائل وفوائد

جاتا ہے۔اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔اور نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔اور جو کچھ ہم نے انھیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔''

﴾ اور کہیں اللہ تعالیٰ نماز اور صبر کوایک ساتھ ذکر کر کے صبر کو بھی اتنا ہی اہم قرار دیتا ہے جتنی اہم نماز ہے: ﴿ وَالسَّدَةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''اورصبراورنماز کے ذریعے (اللہ تعالیٰ ہے ) مدد مانگو۔''

A اور کہیں اللہ تعالی صبر کرنے والوں کوائی معیت کا یوں یقین دلاتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ®

''ایے ایمان والوائم صبر اور نماز کے ذریعے (اللہ تعالیٰ سے ) مدد طلب کروً۔ اور یقین کرلو کہ اللہ تعالیٰ صبر

كرنے والوں كے ساتھ ہے۔"

🖈 اور کہیں اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے:

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ ٣ " اورالله تعالى صبركرن والول ع محبت كرتا ب-"

ہُ اور کہیں اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کا اجروثو اب ضائع نہیں ہوگا: ﴿ إِنَّهُ مَن يَّتَى وَيَصُهرُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ©

'' جو خص اُس ہے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکو کارلوگوں کا اجر ضا کع نہیں کرتا۔''

یددراصل حضرت یوسف علیظ کی بات ہے جوانھوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہی تھی جنھوں نے ان پر انتہائی ظلم کرتے ہوئے انسیر کیا ، پھر قید وبند کی انتہائی ظلم کرتے ہوئے انھیں کنویں میں چھینک دیا تھا۔حضرت یوسف علیظ نے اس پر صبر کیا ، پھر قید وبند کی صعوبتیں برداشت کیں۔آخر کاراللہ تعالیٰ نے ''صبر'' کے بدلے میں انھیں تخت مصر پر بٹھا دیا اوران کے بھائیوں کوان کے دربار میں سوالی کے طور پر لاکھڑا کیا۔

اوركہيں الله تعالى صبر كرنے والوں كو بغير حساب كے اجروثواب دينے كا وعدہ فرما تا ہے:

﴿إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''بلاشبصر كرنے والول كوان كا اجر بغير حساب كے ديا جائے گا۔''

اور کہیں اللہ تعالیٰ مالی اور جسمانی آزمائشوں کا تذکرہ کرکے ایمان والوں کو صبر کی ترغیب ولاتا

€ آل عمران3:146

① البقرة 2: 45 ۞ البقرة 2: 153

🕏 يوسف12:90 🔘 الزمر 39:10



ہے:﴿لَتُهُلُونَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّلِيُنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّلِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّلِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ الْلِيْنَ أَوْتُوا الْكَابَ مِن عَزْمِ الْأَمُودِ﴾

دو شمصیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آز مائش پیش آ کر رہے گئے۔ نیز شمصیں ان لوگوں سے جنھیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی 'اور مشرکین سے بھی بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہو نگی ۔ اور اگرتم صبر کرواور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوتو بلاشبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔''

ان تمام آیاتِ مبارکہ اور ان جیسی دیگر کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو صابر اور متحمل مزاح ہوتا ہے کہ مومن کو صابر اور متحمل مزاح ہوتا ہے ۔ اسے پریشانیوں اور آز مائٹوں میں بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کممل طور پر برداشت سے کام لینا چاہئے اور اس سلسلے میں اسے انبیاء کرام مختلظیم کی زندگیوں کو سامنے رکھنا چاہئے جومصائب وآلام میں صبر وحل کے پہاڑ ہے درہتے تھے حالانکہ ان پاکباز حضرات پر آز مائٹیں بھی سب سے بڑی آتی تھیں، اس کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ بھی سب سے بڑی آتی تھیں، اس کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ بھی سب سے زیادہ کرتے تھے۔

نِي كُرِيمُ مَا اللَّهُ كَا ارثادَ ہے: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً اَلْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةً ٱبْتُلِي عَلَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةً ٱبْتُلِي عَلَىٰ قَدْرِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

" انبیاء ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر وہ جوسب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور ہر خض کواس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ دینداری میں مضبوط ہوتو اس پر آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ دینداری میں مضبوط ہوتو اس پر آزمائش بھی بخت آتی ہے۔ اور اگر وہ اس میں کمزور ہوتو اس کے مطابق ہی اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اور آزمائش بین ڈالا جاتا ہے۔ اور آزمائش بین ڈالا جاتا ہے۔ اور آزمائش بندہ مومن کو پریشان کئے رکھتی ہیں جتی کہ وہ زمین پر اس حالت میں چاتا ہے کہ وہ گنا ہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ "

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے بڑی آ زمائشیں انبیاء علظم پرآئیں جن پرانھوں نے صبر دخمل کے وہ اعلی نمونے پیش کئے جو آج بھی ہر مومن کیلئے لائق اتباع اور قابلِ قدر ہیں۔ان نمونوں میں سے ایک عظیم الثان شمونہ حضرت ایوب علائل کے صبر کا ہے جو انھوں نے اپنی جسمانی تکلیفوں کو برداشت کر کے پیش کیا اور جو آج بھی ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

آل عمران3:186

٠ سنن الترمذي : 2398، سنن ابن ماجه :4023 وحسنه الألباني



ارثاد بارى تعالى م : ﴿ وَاذْ كُرُ عَبُلَانَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّى مَسَّنِى الشَّيْطَانُ بِنُصُب وَعَلَابٍ

ارثاد بارى تعالى م : ﴿ وَاذْ كُرُ عَبُلَانَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيْنَ مَسَّنِى الشَّيْطَانُ بِنُصُب وَعَلَابٍ

ارثاد بارى تعالى م مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِ كُرَى الْهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِ كُرَى الْوَلِيَ الْوَلْمَ الْوَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

"اور ہمارے بندے ایوب (علاق ) کو یاد سیجئے جب انھوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا: شیطان نے مجھے سخت نکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ (ہم نے انھیں کہا:) اپنا پاؤں مارو، یہ ہے شنڈا پائی نہانے اور پینے کسلیے اور ہم نے انھیں ان کے اہل وعیال عطا کئے اور اپنی مہر پائی سے ان کے ساتھ استے اور بھی دے دیے، یہ اہل وائش کیلئے نصیحت ہے۔ اور (ہم نے کہا:) اپنے ہاتھ میں تکوں کا ایک مضالو، اس سے مارواور قتم نہ تو رو۔ ہم نے ایوب (الله کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔ " ہم نے ایوب (علیق) کوصابر پایا، وہ بہترین بندے تھے جو ہرونت (الله کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔ " نیز فرمایا: ﴿ وَاَنْتَ اَرْحَدُ الرَّاحِمِینَ ہُمْ فَاسْتَعَبْنَا لَهُ الله کی مُنْ الله کی الله کی طرف ) رجوع کرنے والے تھے۔ " نیز فرمایا: ﴿ وَاَنْتَ اَرْحَدُ الرَّاحِمِینَ ہُمْ فَاسْتَعَبْنَا لَهُ وَمِقْلَهُ مَعْهُمُ دَحْمَةٌ مِنْ عِندِنَا وَذِ کُری لِلْعَابِدِیْنَ ﴾ ﴿ فَاسْتَعَبْنَا لَهُ وَمِقْلَهُ مَعْهُمُ دَحْمَةٌ مِنْ عِندِنَا وَذِ کُری لِلْعَابِدِیْنَ ﴾ ﴿ فَاسْتَعَبْنَا لَهُ الله وَمِقْلَهُ مَعْهُمُ دَحْمَةٌ مِنْ عِندِنَا وَذِ کُری لِلْعَابِدِیْنَ ﴾ وادرتو سب سے فکھ کے در اور ایوب (علیا کے واد اور جب انھوں نے اپنے دب کو پکارا کہ جھے بیاری لگ کی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے انھیں ان کے اہل وعیال ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی دے دیے۔ بی ہماری مہر بانی تھی اور عبادت گذاروں کیلئے تھے۔ "

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندے حضرت ابوب علائے کی سخت تکلیف اور شدید بھاری کا ذکر کیا ہے جو آپ کیلئے بہت بڑی آزمائش بن گئ تھی ۔ چنانچہ اولا داور بیویوں میں سے سوائے ایک بیوی کے باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا ، خوشحالی تنگ حالی میں تبدیل ہوگئ ، بارہ سال اس شدید ابتلا میں گذر گئے مگر میکر صبر واستقامت کی زبان پرایک مرتبہ بھی حرف شکایت نہ آیا۔ دعا کرتے تو اس میں بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں ۔ بس اتنا کہتے کہ '' اے میرے رب امیں بھی تیار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔''

اس کڑے امتحان میں جب سیدنا حضرت ابوب علائلہ پوری طرح کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پراپی نواز شوں کی بارش کردی ۔ آفسیں تھم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارہ، بس پاؤں مارنے کی دریقی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ رواں کردیا، آپ اس کے شفا بخش پانی میں عسل کرتے اور اسے پیتے رہتے ۔ جسمانی بھاری جاتی رہی اور جو آل واولا دیاس ابتلاء سے پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے دوگئی عطافر مادی ۔

® الأنبياء 21:83-84

① ص38: 41-44



حضرت ابو ہرمیہ تفاضه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُظَافِقُ نے ارشاد فرمایا:

'' جب حضرت ابوب علاظ بنگے بدن نہا رہے تھے تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی ، آپ انھیں اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے تو اللہ تعالی نے انھیں پکارا: ابوب! کیا میں نے مصیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کردیا؟ تو انھوں نے کہا: اللہ! تیری عزت کی شم، بیاتو ٹھیک ہے لیکن میں تیری رحمت سے تو بے نیاز نہیں ہوسکتا۔'' ©

یہ بینی طور پر اللہ تعالی کی رحمت اور حضرت ابوب عَلِين کے بے مثال صبر وحمل کا پھل تھا۔

یدایک نمونہ تھا صرِ انبیاء مُنظم کے نمونوں میں ہے ، ورنہ تمام انبیاء مُنظم ای طرح صر واستقامت کے پیکر تھے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفُلُ كُلْ مِنْ الصَّابِرِيْنَ ﴾ ®

"اساعيل (عَلِيك )، ادريس (عَلِك ) اور ذواكفل (عَلِك ) بيرسب مبركرن والول من سے تھے۔"

اورخود امام الان المواء حضرت محمد مثل المنظم مجمى انتهائى صابر تھے باوجود اس كے كه آپ كى قوم نے آپ كوشديد تكليفيس ديں ، زبان مجمى اورجسمانى مجمى -

چنانچ حضرت عائشہ تفادیم میان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ملا اللہ اسے پوچھا: کیا آپ پر کوئی دن یوم احد سے بھی زیادہ سخت آیا؟ تو آپ نے فرمایا:

" مجھے تمھاری قوم کی طرف سے بہت اذبت کپنی ہے اور سب سے بڑی اذبت مجھے یوم عقبہ کو پنی جب میں نے ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کو اسلام کی طرف وعوت دی تو اس نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ میں شدید غزدہ تھا، لہذا میں منہ جھکائے ہوئے واپس چل دیا۔ اور مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں قرن التعالب (میقات اہل نجد) کے قریب پہنچا۔ میں نے اپنا سراٹھایا تو اچا تک کیا دیکھا ہوں کہ ایک بادل مجھ پرسابی فکن ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علی اللہ نظر آئے ۔ انھوں نے مجھے پکارا اور کہنے گئے:

"آپ کی قوم نے آپ سے جو پکھ کہا ہے اور آپ سے جو سلوک کیا ہے اسے اللہ تعالی نے من لیا ہے اور اس نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تا کہ آپ جو چاہیں اسے تھم صادر فرما کیں۔"

جنانچداس فرشتے نے مجھے بگارا اور سلام کرنے کے بعد کہا:

( يَا مُحَمَّدُ! ذَلِكَ فِيْمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْسَبَيْنِ)

85:21 ﴿ الْأَنْبِيَاءُ 85:21

🛈 صحيح البخاري:279



ملا دوں اور بیسب ان کے درمیان ہلاک ہو جائیں۔''

نبی کریم سکٹی نے فرمایا:

« بَلْ أَرْجُو أَنْ يَّخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا » 

" وَهُلُ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا » 

" وَهُلِيل ، بِلَه مِصِهِ اميد بِ كِه الله تعالى ان كى پشتول سے ان لوگوں كو پيدا كرے گا جو صرف اى كى عبادت

کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنا کیں گے۔''

اور حضرت عبد الله بن مسعود و فن الله عن كرت بي كه ميس نبي كريم مُنَالِيَّةُ كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ كو بخار تھا۔ ميں نے كہا: اے الله كے رسول! آپ كوتو شديد بخارہے؟ آپ نے فرمایا:

«أَجَلْ، إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلانَ مِنْكُمْ»

" کیوں نہیں ، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتناتم میں کے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔"

میں نے کہا: اور آپ کواجر بھی پھوو گنا ملتا ہے؟

آپ نے فرمایا: « أَجَلْ ، ذَلِكَ كَذَلِكَ » "بان، بياى طرح ہے-"

﴾ ﴿ آَپِ نَالِيًّا نَے فرمایا: ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» ۞

" در جس مسلمان کوکوئی تکلیف بہنچ ، کا نٹا چھنے سے یا اس سے بڑی تکلیف ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹادیتا ہے جسا کے گناہوں کو ایسے مٹادیتا ہے جسے ایک ورخت اپنے پتے گراتا ہے۔''

### صبر کے بعض ثمرات

صبر کے بعض ثمرات وفوائد ہم قرآن مجید کی بعض آیات کے حوالے سے عرض کر بھیے ہیں۔مثلا یہ کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور انھیں صبر کرنے کا اجرو تواب بغیر حساب کے دیا جائے گا....ان فوائد کے علاوہ صبر کے پچھاور فوائد یہ ہیں:

ا صبر كرنے والوں پر دنيا ميں الله تعالى كى نوازشيں اور رحتيں نازل ہوتى ہيں الله وقت ميں الله وقت ميں الله وَالْأَنْفُسِ ارشاد بارى تعالى سے :﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيءً مِنْ الْغُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3231، صحيح مسلم:1795

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5648، صحيح مسلم:2571

## مبر ک نفائل و فوائد

وَالشَّهَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ثَمَّ الَّلِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوًا إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثَمَّ أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبَّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَلُونَ﴾ <sup>®</sup>

''اور ہم شمیں ضرور آزمائیں گے ، پھے خوف و ہراس اور بھوک سے اور مال وجان اور سیلوں میں کی سے۔ اور مال وجان اور سیلوں میں کی سے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ اسے۔ اور آپ (اے محمد سُلُا ﷺ) صبر کرنے والوں کوخوشخری دے دیجئے جنھیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں : ہم یقینا اللہ ہی ایک ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہوایت یافتہ ہیں۔''

ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم شمصیں ضرور بالضرور آزمائیں گے اور ہماری طرف ہے آزمائش کمی بھی طرح ہے آسکتی ہے ، وشن کے خوف کے ساتھ ، یا بھوک و پیاس کے ساتھ ، مال میں کمی کے ساتھ ، یا ایپ پیاروں کی جدائی کے ساتھ ، یا بچلوں کے نقصان کے ساتھ ..... یا اس کے علاوہ کسی اور اثداز سے ہم شمصیں ضرور آزمائٹوں میں مبتلا کریں گے ۔لیکن اگرتم صبر وقل کا دامن مضبوطی سے تھاہے رکھو گے ، اثداز سے ہم شمصیں ضرور آزمائٹوں میں مبتلا کریں گے ۔لیکن اگرتم صبر وقل کا دامن مضبوطی سے تھاہے رکھو گے ، ایپ رب کی تقدیر پر رضا مندی کا اظہار کرو گے ،گھبراہ ناور بچینی سے اجتناب روگے ،کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں ( انا للہ و انا الیہ راجعون ) پڑھتے ہوئے اس بات کا اعتراف کروگے کہ '' ہم خود بھی اللہ تعالی کے بیں اور ہم پر ، ہماری اولو دیر اور ہمارے اموال پر بھی اسی کا تھم چلتا ہے اور ہم قیامت کے روز بھی اسی کی طرف لوٹے والے ہیں ۔'' اور ان الفاظ کے ساتھ مشکل سے مشکل تر حالات کو برداشت کر لیتے ہوتو پھریقین کر طرف لوٹے والے ہیں ۔'' اور ان الفاظ کے ساتھ مشکل سے مشکل تر حالات کو برداشت کر لیتے ہوتو پھریقین کر لوٹے والے ہیں ۔'' اور ان الفاظ کے ساتھ مشکل سے مشکل تر حالات کو برداشت کر لیتے ہوتو پھریقین کر لوٹے والے ہیں ۔'' اور ان الفاظ کے ساتھ مشکل سے مشکل تر حالات کو برداشت کر یکتے ہوتو پھریقین کر لوٹے والے ہیں ۔'' اور ان الفاظ کے ساتھ مشکل ہونا ہے اور میان تافید اور راوتن پرگامزن ہو۔

حضرت امسلمه في المِنْ بيان كرتى بي كه مين في رسول الله مَا لَيْنَا سے بيارشادسنا:

«مَا مِنْ مُسْلِمِ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللّهُ:إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اَللّهُمَّ اوْجُرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَأَخْلِفْ لِیْ خَیْرًا مِنْهَا ، إِلّا أَخْلَفَ اللّهُ لَهُ خَیْرًا مِّنْهَا »

'' جس مسلمان کوکوئی مصیبت پہنچے ، پھروہ اللہ کے تھم کے مطابق ( انا لله و انا الیه راجعون) پڑھے اور بیدعا کرے کہاے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے خیرنصیب کر' تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیزعطا کرتا ہے۔''

حضرت ام سلمہ رفی الدُمُنا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رفی الدُمُو فوت ہوئے تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے پہلے مہاجر تھے۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے

① البقرة2: 157-155



بہتر شخص یعنی رسول اللہ مَثَاثِیْتُمُ عطا کردیئے ۔ <sup>©</sup>

آیت کریمہ اور حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے لوگ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نواز شوں کے مستحق ہوتے ہیں اورانہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔

🗇 آخرت میں صبر کرنے والوں کواللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دےگا۔اس کا فرمان ہے:

﴿ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ®

''اور ہم صبر کرنے والوں کوان کا بدلہ اُن کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا کریں گے۔''

یہ بہترین بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کے بالا خانے ہو گگے۔

چنانچداللدتعالی این بندول کی صفات ذکر کرنے کے بعد ارشادفر ماتا ہے:

﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيْهَا تَحِيَّةً وْسَلَامًا ﴾ ®

'' یہی ہیں جنھیں صبر کے بدلے میں بالا خانے دئے جائیں گے اور وہاں آ داب وتسلیمات کے ساتھ ان کا استقال کیا جائے گا۔''

نيزفرمايا:﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْبَوِّنَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْآنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهُمَا نِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِيْنَ ۖ لَا الْذِيْنَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَ كُلُونَ﴾ ۞

''اور جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے ہم انھیں یقیناً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں ، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کیلئے کیا ہی اچھا اجر ہے! جضوں نے (مصائب میں) صبر کیااور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں۔''

عزیزان گرامی! یہ ہیں صبر کے بعض ثمرات۔ ونیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں اور آخرت میں جنت کے بالا خانے ۔لہذا ہمیں ہر پریشانی اور تمام مصائب وآلام میں صبر ہی کرنا چاہئے۔

ہم صبر کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر مصیبت وآ زمائش' خواہ بڑی ہویا چھوٹی' ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ ®

'' اور تہمیں جومصیبت آتی ہے تمھارے اپنے کرتو توں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور وہ بہت سے گنا ہوں کو تو

€ الفرقان25:75

شانحل 16: 196: 196

🛈 صحيح مسلم: 918

@ الشورى42:30

% العنكبوت29:58:29



ویسے ہی معاف کردیتا ہے۔''

اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہرفتم کی مصیبت پر' جاہے وہ کا نٹا چھنے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، صبر کرنے والے مخص کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔

جیا کہ ہمارے پیارے نی حضرت محد مُثَالِيْكُم كاارشاد ب:

«مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ ، وَلَا هَمِّ وَلا حَزَنِ، وَلاَ أَذَى وَلا غَمِّ ، حَتَّى الشَّوْكَةُ الَّتِيْ يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفُّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»<sup>©</sup>

''مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیار کی لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن وملال ادر تکلیف سے دو چار ہوتا ہے حتی کہ اگر ایک کا نٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔''

اور حضرت ابو مريره تى الله ميان كرتے ميں كه نبى كريم مَا لَيْهُ في ارشاد فرمايا:

«مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُوْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطْنْتُةٌ» ©

'' آزمائش مومن مرد اور مومنه عورت کا پیچهانہیں چھوڑتیں ، بھی جان میں ، بھی اولا دمیں اور بھی مال میں ('' آزمائش مومن مرد اور مومنه عورت کا پیچهانہیں چھوڑتیں ، بھی جان میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔'' کوئی گناہ نہیں ہوگا۔''

سو آ زمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ تصور کرتے ہوئے ان پرصبر فخل ہی کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

### پیاروں کی جدائی پرصبر

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائٹوں میں سے ایک آزمائش پیاروں کی جدائی کی صورت میں آتی ہے۔ سواس پر بھی ہرمومن مرداورمومنہ عورت کوصابر ہونا جا ہے۔

حضرت اسامہ بن زید ٹھاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّیْتِم کی ایک صاحبزادی (حضرت زینب میں ایک آپ کے گرتشریف لائیں۔ میں ایک ایک بچیجا کہ ان کا ایک بچی قریب المرگ ہے۔ لہذا آپ ان کے گھرتشریف لائیں۔

① صحيح البخارى:5641-5642، صحيح مسلم:2573

٠ سنن الترمذي: 2399 وصححه الألباني

## مبر کے نضائل وفوائد

آپ نے پینامبر کو کہا کہ انہیں میری طرف سے سلام کہو اور آگاہ کرو کہ « إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ''الله تعالی کیلے ہی ہے جو پھاس نے لیا اور جو پھاس نے عطاکیا۔ اور ہرایک کی موت کا وقت متعین ہے۔ لہذا اسے صبر کرنا چاہئے اور الله تعالی سے اجروثواب کی امیدرکھنی چاہئے۔''

حضرت زینب منی الفظفائے پیغامبر کو دوبارہ بھیجا اور آپ کوشم دے کرضرور بالصرور آنے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ مظافیظ سعد بن عبادہ میں الفظ ، معاذ بن جبل میں الفظہ ، البی بن کعب میں الفظف ، زید بن ثابت میں الفظ اور چند دیگر صحابہ کرام میں الفظی کے ہمراہ اپنی صاحبز ادی کے گھر میں پہنچے۔

اُس بَحِ کواٹھا کر رسول اللہ عَلَیْمُ کی گود میں رکھ دیا گیا ، اُس وقت وہ موت وحیات کی تھکش میں مبتلا تھا اور اِس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے ایک پرانے مشکیزے میں حرکت ہوتی ہے۔ بَحِ کی بیرحالت دکھ کرآپ عَلَیْمُ اِن کَا تَکھوں ہے آنسو بہ نکلے۔ تو حضرت سعد شیٰ اللہ نئو نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیکیا ہے؟ آپ عَلَیْمُ اِن فرمایا: « هٰذِه وَ حُمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِی قُلُوْ بِ عِبَادِهٖ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ » <sup>®</sup> « هٰذِه وَ رحمت ہے جو اللہ تعالی اپنے انہی مندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ " بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ " بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ "

اس حدیث میں نی کریم مالی این لخت جگر حضرت زینب وی الی کان کے معصوم سے بیجے کی موت کے وقت صبر کرنے اور اللہ تعالی سے اجر وثو اب طلب کرنے کی تلقین کی ۔ اور آپ کا بیت کم ہرمومن مرد اور مومنہ عورت کیلئے ہے ۔ لہذا تمام مسلمانوں ، خاص طور پرخوا تین اسلام کو ایسے مواقع پر رسول اللہ مالی کی ایہ ارشاد سامنے رکھتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی سے تھا مے رکھنا چاہئے اور بے صبر کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے او نچی اونچی مارنے رکھتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی سے تھا مے رکھنا چاہئے کونکہ اِس جیسے افعال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آواز سے رونے پیٹنے اور ماتم کرنے سے قطعی پر ہیز کرنا چاہئے کیونکہ اِس جیسے افعال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ مالی کا ارشادگرامی ہے:

« لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُیُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَی الْجَاهِلِیَّةِ » 

"دوه خص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پرطمانچ مارے ،گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے دعوی 
کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا ۔''

① صحيح البخارى: 1284 ، صحيح مسلم: 923

البخارى: 1294، مسلم: 103



اور حضرت ابوموی ٹی افیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیُم نے ہراس عورت سے لا تعلقی اور براءت کا اظہار فر مایا جو کسی مصیبت کے وقت اونچی آواز سے روئے ۔ اور جو کسی آ زمائش میں اپنا سر منڈوائے اور کسی صدمے میں اپنے کپڑے بھاڑے۔' <sup>©</sup>

نیز حدیثِ اسامہ بن زید می ایئو سے بی گابت ہوا کہ بیاروں کی جدائی کے وقت آنکھوں سے آنسو بہانا صبر کے منافی نہیں ، کیونکہ خود نبی کریم مگالیا کم آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے اور آپ نے اسے رحمت قرار دیا۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب قریب المرگ تصقواس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔اور آپ نے فرمایا تھا:

ُ ﴿ إِنَّ الْعَيْنَ ۚ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ» ۗ

۔ ''''بے شک آئکھیں اشکبار ہیں ، دل غمز دہ ہے اور ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے۔اوراے ابراہیم! ہم تمھاری جدائی پریقیناً عملین ہیں۔''

اور جہاں تک معصوم بچوں کی جدائی کا تعلق ہے تو اس پر تو ہرگز ہرگز بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا جائے کیونکہ ان کی موت ان کے والدین کیلئے باعث نجات اور جنت میں وافل ہونے کا سبب ہے ۔

حضرت انس میکاه یعد سے روایت ہے کہ رسول الله منگالی نے ارشاد فرمایا:

« مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَا ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ » ®

'' لوگوں میں سے جس مسلمان کے تین نا بالغ بچے فوت ہو جا کمیں تو اللہ تعالی ان پرحم کرتے ہوئے اسے بھی جنت میں داخل کردیتا ہے۔''

🕆 حضرت ابو ہررہ فیکالد کا بیان ہے کہ نبی کریم منافظ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ » "
د جس شخص كى اولا ديس سے تين نا بالغ بچ فوت ہو جائيں تو وہ اس كيلئے جہنم سے پردہ بن جائيں گے (يا

البخارى:1296، مسلم:104

<sup>🕝</sup> صحيح البخاري:1381

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى: 1303 ، صحيح مسلم: 2315

أخرجه البخاري معلقا ـ كتاب الجنائز باب ما قيل في او لاد المسلمين



آپ مَلَیْکُمُ نے فر مایا: ) وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

کورت ابوسعید الخدری تفاطر بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اکرم مُثَاثِیْنَم کی خدمت میں عاضر ہوئی اور کہنے گئی: اے اللہ کے رسول! آپ کی احادیث بس مردحضرات ہی سنتے ہیں، للبذا آپ ہمارے لئے بھی ایک دن خاص کردیں جس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ ہمیں وہ چیز سکھلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہے۔ تو آپ مُثَاثِیْم نے فرمایا:

'' ٹھیک ہے ہم فلاں فلاں دن جمع ہو جایا کرو۔''

چنانچہ جب وہ جع ہوکیں تو آپ سالی ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچا کیں۔اورآپ نے فرمایا:

و مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةِ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَّلَدِهَا ثَلاثَةً إِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ» "" تم میں سے جوعورت بھی اپنی اولاد میں سے تین بیچ آ کے بھیج تو وہ اس کیلئے جہم سے پردہ بن جائیں ""

ا یک عورت نے کہا: اور دو بچے ؟ تو آپ مَالَيْکِمَ نے فرمایا: "اور دو بچے بھی ۔" "

«يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةِ » ®

'' اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے : میرا وہ مومن بندہ جس کا اہلِ دنیا میں سے کوئی محبوب فوت ہو جائے ، پھر وہ صبر کرتے ہوئے مجھے سے اجر وثواب کا طلبگار ہوتو میرے پاس اس کیلئے سوائے جنت کے اور کوئی بدلینہیں ۔''

ﷺ حضرت قرۃ بن ایاس ہی این کرتے ہیں کہ ایک آدی نبی کریم مُن اللّٰی کے پاس آتا تھا، اُس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مُن اللّٰی اس سے پوچھا: کیا تنہیں اس سے محبت ہے؟ اس نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں اسی طرح اللّٰہ تعالٰی آپ سے محبت کرے۔

پھر ( کچھ عرصہ بعد ) اُس شخص نے آپ مُظَافِيمُ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا: فلاں آدمی کہاں ہے؟ صحابہ کرام میں اُلٹیمُ نے کہا: اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ تو آپ مُٹالٹیمُ اُس کے باپ سے ملے اور تعزیت

① صحيح البخارى: 1249، صحيح مسلم: 2633

<sup>🕝</sup> صحيح البخارى:6424



کرنے کے بعد فرمایا:

« أَمَا تُحِبُّ أَن لَا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ»

'' کیاشمھیں بیہ بات پیندنہیں کہتم جنت کے جس دروازے پر آ وَاسے اپناا تظار کرتے ہوئے پاؤ؟''

نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ماللی اے فرمایا:

«مَا يَسُرُّكَ أَن لَا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعٰي يَفْتَحُ لَكَ» 

( )

'' کیاشمصیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہتم جنت کے جس دروازے پر بھی آ وَاسے اپنے سامنے پا وَاوروہ دوڑ کرتمھارے لئے اس دروازے کوکھول دے؟''

حضرت ابوموی الاشعری ثفاها سے روایت ہے کہ رسول الله منافی نے ارشاد فرمایا:

« إِذَا مَاْتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِه : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ ، فَيَقُولُ اللهُ : إِبْنُوا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » ®

"جب كسى آدمى كابيثا فوت موجاتا ہے تو الله تعالى اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے: تم نے مير بند بند كے بيٹے كوقب كرنيا؟ وہ كہتے ہيں: جى ہاں ۔ الله تعالى فرماتا ہے: تم نے مير بند بند كے جگر كوشے كوفوت كرديا؟ وہ كہتے ہيں: جى ہاں ۔ الله تعالى پوچھتا ہے: تب مير بند بند نے كيا كہا؟ وہ جواب ديتے ہيں كماس نے تيرا شكر اوا كيا اور (انا لله وانا اليه راجعون) پڑھا۔ تو الله تعالى فرماتا ہے: تم مير بند كيك جنت ميں ايك گھر بنا دواور اس كانام ركھ دو: شكرانے كا گھر۔"

ان احادیث کے پیش نظر معصوم بچوں کی وفات پران کے والدین کوصبر ہی کرنا چاہئے اور انہیں اپناغم اِس عظیم خوشخبری کے ساتھ ہلکا کرنا چاہئے کہ یہی نیچے روزِ قیامت ان کی نجات کا سبب بنیں گے اور جنت کے ہر دروازے پران کا استقبال کریں گے۔

خصوصا خواتین اسلام کو بچوں کی جدائی پر جزع فزع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قضاء وقدر پر رضا مندی کا اظہار کرنا چاہیے اور انہیں اس سلسلے میں حضرت ام سلیم ٹی اٹیٹا کا وہ قصہ ہر وقت اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے جس میں انھوں نے صبر کا ایک ایسانمونہ پیش کیا جوآج بھی ہر خاتون کیلئے قابل تقلید ہے۔

سنن النسائي: 1871، 2088 وصححه الألباني

ا سنن الترمذي: 1021 وحسنه الألباني

# مبر کے فضائل وفوا کہ مجھ کے 190

حضرت انس شینطند بیان کرتے ہیں کہ ابوطلحہ شینطند کا ایک بیٹا جوحضرت امسلیم شینطنا سے تھا بیار ہوگیا ، پھروہ اُس وقت فوت ہوگیا جب ابوطلحہ شینطند گھر سے باہر تھے۔ امسلیم شینطنا نے اپنے گھروالوں سے کہا: جب تک میں خود ابوطلحہ شینطند کو بیٹے کی موت کے بارے میں نہ بتاؤں اُس وقت تک کوئی اور ان سے اس بارے میں بات نہ کرے۔

پھر انھوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کرگھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ابوطلحہ ٹن الفظ شام کو گھر واپس لوٹے تو انھوں نے آتے ہی بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ ام سلیم ٹن الفظ نے کہا: وہ آ رام کر رہا ہے اور شاید پہلے سے زیادہ راحت میں ہے! اس کے بعد ام سلیم ٹن الفظ نے انھیں کھانا پیش کیا، پھر زیب وزینت افعوں افتیار کی۔ ابوطلحہ ٹن الفظ نے ان سے صحبت کی اور جب انھوں نے دیکھا کہ وہ سیر ہوکر فارغ ہو چکے ہیں تو انھوں نے کہا: ابوطلحہ تن اور کیا ہے آگر پچھالوگ کسی کوکوئی چیز ادھار پر دیں، پھر وہ اُس سے اس چیز کی واپسی کا مطالبہ کریں تو کیا اسے یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اس چیز کو واپس نہ لوٹا نے؟ ابوطلحہ ٹن الفظ نے کہا: نہیں۔ تو ام سلیم ٹن الفظ نے کہا: تبتم اپنے بیٹے کی موت پرصبر کرو۔

صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب ابوطلحہ ٹنگاندۂ مسج کے وقت عنسل کر کے گھر سے جانے لگے تو ام سلیم ٹنگانڈ نانے اُٹھیں بیٹے کی موت کی اطلاع وی ]

ابوطلحہ شاطعہ شاطع نے ناراضکی کا اظہار کیا کہ تم نے مجھے پہلے اطلاع نہیں دی یہاں تک کہ میں جنبی ہوگیا۔ بعد ازاں ابوطلحہ شاطعہ شاطع نے نبی کریم طافی کے ساتھ فجر کی نماز اواکی اور آپ کو پورے واقعہ کی خبر دی۔ تب آپ شافیک نے فرمایا: «لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُبَادِكَ لَكُمَا فِیْ لَیْكَتِكُمَا»

'' شاید الله تعالی تم دونوں کی رات میں برکت دے۔''

سفیان ( راوی حدیث ) کہتے ہیں کہ ایک انصاری آ دمی نے انہیں بتایا کہ میں نے ام سلیم ٹھا پیٹھا کے نو بیٹے د کھیے جوسب کے سب حافظ قر آن تھے۔ <sup>©</sup>

عزیزان گرامی! معصوم سے لخت ِ جگر کی وفات پر بیہ ہے صبر فخل کا اعلی نمونہ کہ اس صابرہ خاتون نے غم وافسوس کے آثار ہی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیئے ، بلکہ اس کے برعکس خاوند کیلئے زیب وزینت اختیار کی اور اسے مقاربت کا موقع دیا۔ بعد ازاں انتہائی عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے اسے بیہ بات سمجھائی کہ بیٹا ہمارے پاس اللّٰہ کی امانت تھا جواس نے واپس لے لی ہے۔ پھر انھوں نے خود بھی صبر فخل کا مظاہرہ کیا اور اپنے خاوند کو

① البخارى: الجنائز باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة: 1301، مسلم: 2144

## صبر کے فضائل وفوا کد

بھی اسی کی تلقین کی .....کاش اِس دور کی خواتین بھی ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح صبر دخم کا مظاہرہ کریں! کریں اور ایسے مواقع پر بے صبری ، سینہ کو لی اور اونچی اونچی آ واز سے رونے پیٹنے سے پر ہیز کریں!

### جسماني تكليفون برصبر

مختلف آزمائشوں میں ہے ایک آزمائش جسمانی بیاریوں کی شکل میں آتی ہے۔ (نسأل الله العفو والعافیة فی الدنیا والآخرۃ) لہذا جولوگ اس قتم کی آزمائش میں مبتلا ہوں انھیں بھی صبر و تحل ہی کرنا چاہئے۔جبیبا کہ حضرت ایوب عیظ اپنی جسمانی بیاری میں 'جوتقریبا بارہ تیرہ سال جاری رہی' صبر کرتے تھے اور اس دوران بارباریہی دعا کرتے تھے کہ

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

" مجھے بیاری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑار حم کرنے والا ہے۔"

پھراللّٰد تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اورانھیں صحت وتندرتی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔

جسمانی بیاریوں میں مبتلاحضرات کو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنی جائے کہ بیاری سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں ۔ لہذا ہر وفت اس کے سامنے عاجزی ، انکساری اور مختاجی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے عافیت کا سوال کرتے رہیں ۔ نیز انھیں اپنے آپ کو رسول اکرم طَالِیْنِ کی اُس عظیم خوشخبری کے ساتھ تسلی دینی چاہئے جوآپ نے ایک بیارعورت کو دی تھی ۔

عطاء بن ابی رباح جوحضرت عبدالله بن عباس تفاشوند کے ایک شاگرد سے ، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس شفاف نے بین کہا: کیوں نہیں ۔ تو اضوں نے عباس شفاف نے ان سے کہا: کیوں نہیں ۔ تو اضوں نے فرمایا: یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے ، یہ ایک مرتبہ رسول اکرم شائیلی کی خدمت میں صاضر ہوئی اور کہنے لگی: مجھے مرگ کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں ۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا سیجئے ۔ تو آب نے فرمایا:

«إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيكِ»

''اگرتم چاہوتو صبر کرو ( اور اگرصبر کروگی تو )تمھارے لئے جنت ہے۔اور اگر چاہوتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ شمصیں عافیت دے ۔''

(اب اس خاتون نے سوچا کہ ایک طرف صبر کرنے پر آخرت میں جنت کی ضانت ہے اور دوسری طرف

# مبر کے نفیائل وفوا کہ ا

آپ ٹائیٹڑ عافیت کیلئے دعا کرنے کی پیش کش فر مارہے ہیں اور اس میں جنت کی ضانت نہیں ہے۔) تو اس نے کہا: میں صبر ہی کرتی ہوں ، تاہم میں مرگی کے دورہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں تو آپ بس بید عا کر دیجئے کہ میں کم از کم بے پردہ نہ ہوں۔

تو آپ مَالَّیُمُ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ <sup>©</sup>

حضرت انس می ادع سے روایت ہے کہ رسول اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ » يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ®

'' بے شک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: جب میں اپنے بندے کواس کی آنکھوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہوں ( یعنی اس کی بینائی چھین لیتا ہوں ) پھر وہ اس پرصبر کرتا ہے تو میں اس کی آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔''

#### لوگوں کی اذبتوں پرصبر

آزمائش بعض اوقات بول بھی آتی ہے کہ لوگ خواہ مخواہ کو اہ کسی مسلمان کو پریشان کرتے ہیں ، جھوٹے الزامات لاگاتے ہیں یا طعن وشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یا برا بھلا کہتے ہیں اور مختلف القاب سے اس کا ذکر کر کے اس کی اذبیت کا سبب بنتے ہیں۔ تو اِس منم کی آزمائش میں بھی مسلمان کو صابر ہونا چاہئے اور اسے یہ بات اپ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ لوگوں نے تو امام الانبیاء حضرت محمد مُثلِّ اللَّهُ کو بھی معانی نہیں کیا۔ کسی نے آپ کو'' مجنون'' کہا، کسی نے'' ویوانہ شاع'' کہا اور کسی نے'' ساح'' کہا۔ اور زبانی اذبیوں کے علاوہ آپ مُثلِی کی جسمانی اذبیق بھی بہنچا کیں ۔ لیکن آپ مُثلی اللہ تعالی کے اس حکم پر کہ ﴿ فَاصْبِرُ عَلَیٰ مَا یَا اُولُونَ ﴾ ®

'' آپان کی باتوں پرصبر ہی شیجئے'' ہمیشہ صبر وقحل کا ہی مظاہرہ کیا۔ نوس بھ

حضرت عبداللہ بن مسعود میں طفور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُلَطِیْظِ نے مال تقسیم کیا، ایک شخص نے کہا: پیقشیم اللہ بین مسعود ٹن اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم مُلَاطِّئِظِ کی خدمت میں ماضر ہوا اور آپ کو اُس شخص کی اِس بات کے بارے میں مطلع کیا۔ تب میں نے آپ کے چہرہ انور پر غصے کے ماضر ہوا اور آپ کو اُس خض کی اِس بات کے بارے میں مطلع کیا۔ تب میں نے آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا:

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5653

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري :5652 ، صحيح مسلم :2576

<sup>130:20</sup> ك 🕏



'' الله تعالیٰ موسی علیظیر پررهم کرے ، انھیں اِس ہے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی لیکن انھوں نے صبر کیا۔''

اور حضرت ابن عمر تفادئد سے روایت ہے کدرسول اکرم مُلَاثِيمًا نے ارشادفر مایا:

«اَلْمُوْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُوْمِنِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ »<sup>©</sup> يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ »<sup>©</sup>

'' جومومن لوگوں میں گھل مل جاتا ہے اور ان کی اذبیوں پرصبر کرتا ہے وہ اُس مومن سے زیادہ اجروثواب کا مستحق ہے جولوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی اذبیوں پرصبر نہیں کرتا۔''

## حكمرانول كظلم برصبر

آزمائشوں میں سے ایک آزمائش رعایا پر حکمرانوں کے ظلم کی صورت میں آتی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام کو نافذ کر کے عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ بعض اوقات بے گناہ لوگوں کو ناجائز مقدمات میں ملوث کرکے پریشان کرتے ہیں۔ بعض اوقات مجرم پیشہ لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ جیسے چاہیں، جب چاہیں اور جہاں چاہیں لوگوں کی عزتوں اور ان کے اموال کو لوٹیس اور ان کی جانوں سے کھیلتے رہیں۔ بعض اوقات اہل اور باصلاحیت افراد کو ان کے حقوق سے محروم کرکے سفارشوں اور رشوت کے ذریعے نا اہل لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور بعض اوقات ایر ارباب اقتدار اور اصحاب اختیار غریب عوام کا خون پہینہ چوستے ہوئے اپنی تجوریاں بھرنے پر ہی تلے رہتے ہیں ...سو اس بین جوریاں بھرنے پر ہی تلے رہتے ہیں ...سو اس بین جوریاں بھرنے پر ہی تلے رہتے ہیں ...سو اس بین جوریاں بھرنے پر ہی تلے دہتے ہیں ...سو اس بین جوریاں بھرنے پر ہی تلے دہتے ہیں ...سو

حضرت عاكشه وى النطاق ميان كرتى مين كه نبي كريم منطفيم في ارشاو فرمايا:

«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْتًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ» ©

'' جو مخص اینے حکمران ہے کوئی نا پہندیدہ چیز دیکھے تو اس پرصبر کرے۔''

## بیٹیوں کی آ ز مائش پرصبر

بعض اوقات انسان اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بھی آز مائش میں مبتلا ہو جاتا ہے،مناسب تعلیم وتربیت نہ ہونے

① صحيح البخارى:3405، صحيح مسلم:1062

٣ سنن الترمذي :2507، سنن ابن ماجه :4032 ـ وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم: 1849

# مبر کے نضائل دنوا کہ

کی وجہ سے ، یا ان کیلئے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے ، یا اولا دیمی صرف بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ... تو اس قتم کی آز مائش میں بھی والدین کو کمل صبر وقبل کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور انہیں اپنے لئے باعث خیر وہر کت تصور کرتے ہوئے اور روزِ قیامت انھیں اپنے لئے باعث نجات سجھتے ہوئے ان کی تعلیم وتربیت پر پوری توجہ دین چاہئے۔

حضرت عائشه في المطفئ بيان كرتى بي كدنى كريم الطفي في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  « مَنِ ابْتُلِىَ بِشَيْئُ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ  $^{\circ}$ 

'' جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ ہے کسی طرح ہے آز ماکش میں ڈالا جائے ، پھروہ ان پرصبر کرتا رہے تو وہ اس کیلئے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔''

ادر صحیحین میں حضرت عائشہ ٹی اوٹھ کا بیان ہے کہ ان کے پاس ایک عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، اس نے مجھ سے پچھ مانگا تو میرے پاس سوائے ایک تھجور کے اور پچھ نہ ملا۔ چنا نچہ میں نے وہی تھجوراس کو دے دی۔ اس نے اس کے دو حصے کئے اور دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی تھجور دے دی اور خود اس نے پچھ نہ کھایا اور چلی گئی۔ پھر میرے پاس رسول اللہ مُلَا ﷺ تشریف لائے تو میں نے آپ کو اُس کے بارے میں بتایا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا:

«مَنِ ابْتُلِیَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَیْیٌ فَأَحْسَنَ إِلَیْهِنَّ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّادِ » \*
د جس شخص کوبیٹیوں کی وجہ ہے کسی طرح آزمایا جائے ، پھروہ ان سے اچھا سلوک کرتا رہے تو وہ اس کیلئے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔''

اور حفرت انس تفاسط بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مظافیظ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ »وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

'' جوآ دمی دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہوہ بالغ ہو جائیں تو قیامت کے روز وہ اور میں ایسے انتظمے ہو گئے جیسے میدانگلیاں انتھی ہیں۔''®

٠ سنن الترمذي :1913 وصححه الألباني

② البخارى: 1418، 5995، مسلم: 2629

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:2631



## صبر کی شروط

برادران اسلام! آپ نے اب تک صبر کے فوائد اور مختلف آزمائشوں میں اس کی اہمیت وضرورت کے بارے میں ہماری چند گذارشات ساعت کیں۔ اب سوال میہ ہے کہ صبح معنوں میں صبر کیے ہوتا ہے؟ صبر کے فوائد سے حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کیلئے اس میں تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

پہلی شرط بہے کہ صابر محض اللہ تعالی کی رضا کیلئے صبر کرے۔

ارثاد بارى تعالى ٢:﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَيَهُ وَلَهُ عَلَيْكَ لَهُمْ عُقْبَى النَّادِ﴾ "

"اور جنھوں نے اپنے رب کی رضا کوطلب کرتے ہوئے صبر کیا ، نماز قائم کی اور ہم نے انھیں جو پچھ دے رکھا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور وکھلا کرخرچ کیا۔اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں (یا گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں ) تو انہی لوگوں کیلئے آخرت کا گھرہے۔"

نیز فرمایا: ﴿ وَلِرَبُّكَ فَاصْبِرْ ﴾ " "اوراپ رب كی خاطر بی صبر سيجئ - "

🗨 دوسری شُرط ّ یہ ہے کہ بندہُ مومن ہوشم کی آ زمائش میں اپنی زبان پر کوئی حرفِ شکایت نہ لائے اور کسی کے سامنے اللہ کا شکوہ نہ کرے۔

حضرت ابو ہررہ و تن الله بان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَن الله مُ الله على المرم مَن الله مُن الله على ا

( قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَكَيْتُ عَبْدِى الْمُوْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِى إِلَىٰ عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِى، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّنْ لَحْمِهِ ، وَدَمَّا خَيْرًا مِّنْ دَمِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ » واسارِیْ ، ثُمَّ ابْدَلْتُهُ لَحْمًا خَیْرًا مِّنْ لَحْمِهِ ، وَدَمَّا خَیْرًا مِّنْ دَمِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ » "

(الله تعالى فرما تا ہے: میں جب اپنی بندہ مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت کیلئے آنے والوں کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کردیتا ہوں ، پھراسے پہلے سے بہتر گوشت اور بہتر خون عطا کرتا ہوں ۔ پھروہ نے سرے سے ممل کرنا شروع کردیتا ہے۔'

تیسری شرط بیہ ہے کہ بندہ مومن ابتدائے آ زمائش سے ہی صبر کرے ، نہ یہ کہ ابتداء میں تو وہ خوب روپیٹ کے اور پیٹ کے اور پھر وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعوی کرے کہ میں صابر ہوں۔

حضرت انس نیٰ الدور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیْتُم ایک عورت کے پاس سے گذرے جوایک قبر کے پاس

① الرعد13:22

⑦ المدثر 73:73

الحاكم: 349/1: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي



بیٹھی رور ہی تھی۔ آپ مَالْفِیمُ نے فر مایا:

« إِتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِيْ » " تم الله تعالى سے ورواور صبر كرو ـ "

اس نے کہا: آپ جائیں اپنا کام کریں ،آپ کو کیا معلوم کہ مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے!

پھراسے بتایا گیا کہ وہ تو نبی کریم مُنظِیَّا متھ ۔ تو وہ نورا آپ سُلطیُّا کے دردازے پر پینی ، اسے وہاں کوئی پہرے دار نہ ملا اور وہ سیدھی آپ مُنٹین کی خدمت میں حاضر ہوگئ اور کہنے گئی: میں آپ کونہیں پہپپان سکی تھی (

اس لئے مجھے معاف کردیں۔) آپ مُلَا اللّٰ اللّٰ

« إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَىٰ» ( إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَىٰ

''صبرتو ابتدائے صدمہ میں ہی ہوتا ہے۔''

تو یہ ہیں تین شرائط جن کی موجودگی میں ایک صابر''صبر'' کامکمل اجروثو اب اور اس کے فوائد وثمرات حاصل کرسکتا ہے۔

اِس کے ساتھ ہی یہ بھی جان لیجے کہ آزمائشوں میں جتلاء انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوکر اس سے یہ سوال کرے کہ وہ اسے ان آزمائشوں سے نجات دے تو یہ صبر کے منافی نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت انبیاء کرام میں طفیلے کا وہ طرز عمل ہے جو وہ مختلف مصائب وآلام میں انفتیار کرتے تھے، چنانچہ حضرت یعقوب عیا ہے کو جب برادران یوسف علی نے بتایا کہ حضرت یوسف علی کو بھیڑ ہے نے کھالیا ہے تو انھوں نے کہا: ﴿ فَصَبْرٌ جَعِیْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلیٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ پھر جب ان کے دوسرے بھائی کے بارے میں آھیں بتایا گیا کہ بادشاہ نے اسے چوری کے الزام میں گرفار کرلیا ہے تو تب بھی انھوں نے یہی کہا: ﴿ فَصَبْرٌ جَعِیْلٌ وَاللّٰهُ أَنْ یَا تِیمْنِی بِھِمْ جَعِیْعًا ﴾ اس کے بعد انھوں نے کہا: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَقِیْ وَحُدْنِیْ إِلَی اللّٰهِ ﴾ ''میں اپنی پریٹانی اورغم کی فریاد اللہ کے سواکس سے نہیں کرتا۔''

اس طرح حضرت ابوب عَلِك بھی اپنے دورِ ابتلاء میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے رہے اور بار باریہ دعا کرتے رہے: ﴿ أَنْ يَ مَسْنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِهِيْنَ ﴾

اور حضرت بونس عليظ سمندركى كرائى اور محمل ك پيد مين بول دعا كرت رب:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

اس سے بیٹابت ہوا کہ پریشانیوں اور آز مائٹوں میں اللہ تعالی سے دعا کرنا قطعاصبر کے منافی نہیں بلکہ یہی

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري: 1283، صحيح مسلم: 926

## مبر کے فضائل وفوائد

ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرے کہ وہ اسے تمام آ زمائشوں سے نجات دے کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے پاس اس کا اختیا زہیں ۔

فرمان الهی ہے: ﴿ قُلُ مَن يُنَجِّينُكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَنُعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنجَانَا مِنْ هَلِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنجِّيْكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمُ تَشُرِ كُونَ ﴾ 

'' كهه و يح كه جروبركى تاريكيوں ميں مصيں كون نجات ويتا ہے؟ اس كوتم عاجزى سے اور چكي چكي لارتے ہوكہ اگراس نے ہميں ان سے نجات وے وى تو ہم ضرور شكر كرنے والوں ميں سے ہو نگے -كهه د يجئ كها لله بى مصيراس مصيبت سے اور ہر شدت سے نجات ويتا ہے، پھر بھی تم اس كا شريك بناتے ہو۔'' كها لله بى مصيرات مان ارشاد ہے: ﴿ أَمَّن يَجْيُبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ اس كا ارشاد ہے: ﴿ أَمَّن يَجْيُبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ

آد بھلاکون ہے جو لا چار کی فریاد ری کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) مسیس زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔'' الہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کوتمام مصائب وآلام اور ہرآ زمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا وآ خرت کی سعادت نصیب کرے۔آمین

#### دوسرا خطبه

الْأَرْضِ أَإِلَٰهُ مَّعَ اللهِ قَلِيلًا مَّا تَلَ كُرُونَ ﴾ ®

پہلے خطبہ میں آپ نے '' صبر'' کی ضرورت واہمیت ، فضیلت اور اس کے ثمرات وفوا کد کے بارے میں ہماری چند گذارشات قرآن وحدیث کی روشی میں ساعت کیس اور بیروہ صبرتھا جوآ زمائشوں اور مصیبتوں میں ہر مسلمان کوکرنا چاہئے۔ اِس کے علاوہ صبر کی دونشمیں اور بھی ہیں :

بہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبرداری پر ہرحال میں قائم رہنا۔

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿فَاصِيرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَاذْكُرِ السَمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَآصِيْلًا ﴾ ۞ لَكُرَةً وَآصِيْلًا ﴾ ۞ لَكُرَةً وَآصِيْلًا ﴾ ۞

" لہذا آپ اپنے رب کے علم کے مطابق صبر سیجئے اور ان میں سے کسی گنامگار یا ناشکرے کی بات مت مانئے۔اور مبح وشام اپنے رب کا نام ذکر سیجئے اور رات کو بھی اس کے حضور سیجئے۔اور رات کے طویل اوقات

شاذ 76: 24-26

62:27 النمل 27:62

① الأنعام 6: 63-64



میں اس کی تبیج سیجئے۔''

نیز فرمایا: ﴿ وَاتَّبِیْ مَا یُوحَی إِلَیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّی یَحْکُمَ اللهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِیْنَ ﴾ 
"
" آپ کی طرف جو وتی کی جاتی ہے اس کی اتباع سیجئے اور صبر سیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ کردے اور
وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔''

ای طرح اس کا فرمان ہے: ﴿ رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَا دَتِهِ ﴾ \*
''وہ آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت سیجئے اور اس کی عبادت پرڈٹے ۔''

نيز فرمايا: ﴿ وَآمُرُ أَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ ٣

"اوراپے گھر والوں کونماز کا تھم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہے۔" اور دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سیاجتناب کرنے پر ڈٹے رہنا۔

امام ابن القيم كهتي بين:

''صبر کی تین قشمیں ہیں: اوامر الٰہی پر ہمیش<sup>ع</sup>مل کرتے رہنا ، اس کی نواہی سے ہمیشہ پر ہیز کرنا اور قضاء وقدر پرناراضگی کا اظہار نہ کرنا ۔''<sup>©</sup>

الله تعالى سے دعا ہے كه وہ جم سب كومبركى ان تينوں اقسام برعمل كرنے كى توفيق دے۔آمين

① يونس10 : 109

ش مريم 19: 65

<sup>🖰</sup> طه 20: 132

⑦ مدارج السالكين:165/1



## نما زنفل کے فضائل ومسائل (1)

الهم عناصر خطبه:

🕑 نمازنفل کے فضائل

🛈 نفل كامفهوم

🕝 نمازنفل کی اقسام

🕆 نمازنفل کے بعض مسائل

@ فرائض سے پہلے اور ان کے بعد مؤکدہ وغیر مؤکدہ سنتیں

🕈 نماز جاشت

برادران اسلام! نماز اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز آنکھوں کو شنڈک اور دل کوسکون پہنچاتی ہے اور نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ نماز نفل کے فضائل ومسائل اور اس کی بعض انواع کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ فرائض ونوافل کوادا کرنے کی توفیق دے۔

### 🛈 نفل كامفهوم:

نفل اس کام کو کہتے ہیں جومسلمان پر فرض نہ ہواور وہ اسے اپنی خوثی سے انجام دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :﴿ فَمَنْ تَطَوَّع خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ <sup>©</sup>

''اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو بیاس کیلئے بہتر ہے''

اس منہوم کے اعتبار سے نمازنفل میں ہروہ نماز آتی ہے جوفرض نہ ہو۔مثلا فرائض سے پہلے اوران کے بعد دائی سنتیں ،نماز وتر ،نماز حیاشت اور تہجد وغیرہ۔

## 🗗 نمازنفل کے فضائل

نمازنفل فرض نمازوں کو کممل اوران کے نقص کو پورا کرتی ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے مثلا نماز کممل خشوع وخضوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے ، یا اس کی بعض

① البقرة2:184



سنتیں یا بعض متحب امور چھوٹ جائیں تو نمازنقل فرض نمازوں کے اس طرح کے نقص کو بورا کردیتی ہے۔

حضرت تميم الدارى وى الله على وايت بكرسول الله مَا الله على المارى وايت بكرسول الله مَا الله على المارة

 $((10^3)^3)$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$   $((10^3)^3)^3$ 

''روزِ قیامت بندے ہے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ ہے اس کی نماز۔ اگر اس نے اسے کمل کیا ہوگا تو اللہ تعالی فرشتوں کو اسے کمل کیا ہوگا تو وہ اس کیلئے کمل لکھ دی جائے گی۔ اور اگر اس نے اسے کمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم وے گا: ذرا دیکھو، میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں؟ (اگر نفل نماز پڑھی تھی تو) اس کے ذریعے اس کی فرض نمازوں کو کمل کر دو۔ پھر زکاۃ کا اور اس کے بعد باتی تمام اعمال کا حساب بھی اسی طرح سے لیا جائے گا۔''

یہ نمازنفل کا بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی فرض نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہی رہ ہی جاتی ہے خصوصا خشوع وخضوع میں ۔ چنانچہ ہم اُس میکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ۔ اور خشوع وخضوع ہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے اور اسی سے نماز راحت وسکون کا بڑا ذریعہ بنتی ہے ۔

### نمازنفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے اور گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں

حصرت ثوبان مى الماء كابيان بى كەنبىس رسول الله طاللة ارشاد فرمايا:

«عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً »®

'' تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو ، کیونکہ تم اللہ تعالی کی رضا کیلئے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہاراایک درجہ بلند کردے گا اورتمہاراایک گناہ مٹا دے گا۔''

سنن أبى داؤد: 864، سنن ابن ماجه: 1425 و صححه الألباني

② صحيح مسلم: 488



کشرت جود سے مراد فرائض کے علاوہ نمازنفل کشرت سے پڑھنا ہے تا ہم یہ بات ذہن میں رہے کہ نوافل کی ادائیگی میں بھی مسلمان کو نبی کریم مُلِیْنِم کا اسوہ حندا پنے سامنے رکھنا چاہئے ، کیونکہ تمام تر خیر و بھلائی صرف اس عمل میں ہے جو نبی کریم مُلِیْنِم کی سنت طیبہ کے مطابق ہو۔ اور جو شخص نبی کریم مُلِیْنِم کی سنت مبارکہ کو مدنظر نہ رکھے اور آپ مُلِیم کی سنت مبارکہ کو مدنظر نہ رکھے اور آپ مُلِیم کے برھنے کی کوشش کرے وہ گویا یہ ٹابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نبی کریم مُلِیم کی مُشیر سے متقی اور پر ہیزگار ہے حالانکہ آپ مُلِیم کی ایون متقی اور پر ہیزگار کوئی نہیں۔

کرت نوافل نبی کریم طافی کی کریم طافی کی سبب ہے کہ سبب ہے حضرت رہید بن کو سب ایک سبب ہے حضرت رہید بن کعب الأسلمی شائی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله طافی کی باس رات گذارتا تھا۔ ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی اشیاء لایا تو آپ طافی کے باس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی اشیاء لایا تو آپ طافی نے فرمایا: '' تم سوال کرو'' میں نے کہا: میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں! آپ طافی نے فرمایا: کوئی اور سوال ؟ میں نے کہا: بس یہی ہے۔

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِكُ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ » © " " تم كثرت ِ جودك ذريع اپنفس پرميرى مددكرو-"

اس حدیث شریف میں نبی کریم مَثَاثِیَّا نے اپنے اس پیارے صحابی کو جورسول اکرم مَثَاثِیْا کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا خواہشمند تھا اس بات کی وصیت فرمائی کہ وہ کثرت سے سجدے کرے ۔ یعنی فرض نمازوں کو پابندی سے اداکرنے کے ساتھ ماتھ وہ نوافل کثرت سے پڑھے جو نبی کریم مُثَاثِیًا سے ثابت ہوں ۔

### ا نمازنفل جہاد کے بعد بدنی نوافل میں سب سے افضل عمل ہے

حضرت ثوبان شائية كابيان بكرسول الله مَالَيْمَ أفي ارشاد فرمايا:

«اِسْتَقِیْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَیْرَ أَعْمَالِکُمْ الصَّلَاةُ، وَلَا یُحَافِظُ عَلَی الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » ۚ الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » ۚ الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ »

'' تم استقامت اختیار کرو ۔ اور تم برگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے ۔ اور اس بات پریفین کرلو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھناہے ۔''

سنن ابن ماجه: 277 ـ وصححه الألباني

# نماز نفل کے نصائل وسائل (۱) کی کھی ہے گئی گئی گئی گئی کہ تعدائل وسائل (۱)

اس حدیث میں نبی کریم منگانی ان نے نماز کوسب سے بہتر عمل قرار دیا ہے۔ لہذا نبی کریم منگانی کی سنت مبار کہ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کا خصوصی اہتمام کرنا جاہئے۔

### انفل گھر میں برکت لاتی ہے

نمازِنفل کی ادائیگی کی بہترین جگہ اپنا گھر ہے۔اس لئے اسے اپنے گھر میں ادا کرنا چاہئے ، کیونکہ اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔

جيها كدحفرت جابر تفاسط كابيان بى كدرسول الله مَنْ اللَّيْمَ في ارشاد فرمايا:

«إِذَا قَضِىٰ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِيْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»<sup>©</sup>

'' تم میں ہے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے پچھ حصہ اپنے گھر کیلئے بھی رکھے ، کیونکہ گھر میں پچھ نماز اداکرنے ہے اللہ تعالی گھر میں خیر و بھلائی لاتا ہے۔''

جبك حضرت زيد بن ثابت وى الله على المرت بي كدرسول الله على في ارشاد فرمايا:

«فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بَيُوْتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَة»

''اےلوگو! تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آ دمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے، سوائے فرض نماز کے۔''

معیچے مسلم میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوْبَةُ »

" ثم اليّ هُرول مِن بهى نماز ضرور پُرْها كرو ، كيونكه آدمى كى بهترين نمازوه ہے جووه اليّ هُر مِن پڑھے ،
سوائے فرض نماز كے ـ "

اى طرح حضرت ابن عمر تفاشط كابيان بكرسول الله طَالَيْهُ أَنْ ارشاد فرمايا: «اجْعَلُوْ افِيْ بُيُوْ تِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا»

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:731، صحيح مسلم:781

① صحيح مسلم:778

<sup>🗇</sup> صحيح البخارى:432، صحيح مسلم: 777



'' تم بچهنمازا پے گھروں میں ادا کیا کرد اورانہیں قبرستان مت بناؤ۔''

### 🕥 نفلی عبادت بندے کی طرف اللہ تعالی کی محبت تھینج لاتی ہے

حضرت ابو ہریرہ تفاشق روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُناتِیْنَا نے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِیْ بِشَیْءِ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَیْهِ ، وَ مَا یَزَالُ عَبْدِیْ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِل حَتَّی أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِیْ یَبْطِشُ بِهَ، وَیَدَّهُ الَّتِیْ یَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِیْ یَمْشِیْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِیْ لَأَعْطِینَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِیْ لَأُعِیْذَنَّهُ اللَّ

''اللہ تعالی فرما تا ہے: جو تحض میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔
اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرسکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔
(بعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان جس کے ذریعے وہ سنتا ہے' اس کی آئھ جس کے ذریعے وہ دیکھا ہے' اس کا ہاتھ جس کے ذریعے وہ کی گڑتا ہے اور اس کا پاؤں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے سے سوال کر سے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کروں گا۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کر سے تو میں یقینا سے پناہ دوں گا۔'

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرائض پر بیٹگی کرنے سے بندے کو اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ فرائض کے بعد نفلی نماز ، نفلی روزہ ، صدقہ ، نفلی حج اور اس کے علاوہ باقی نفلی عبادات پر بیشگی کرنے سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔

#### ﴾ نفلی نماز ہے اللہ تعالی کاشکر ادا ہوتا ہے

حضرت عائشہ شائن بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طالیا کا رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سی کتے ہیں عالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی مبارک سی کتے ۔ میں عرض کرتی ،اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:6502



اگلی پچپلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟

تو آپ $\frac{\partial}{\partial x}$ ارشاوفرماتے: ﴿ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴾  $^{f O}$ 

'' کیا **می**ںشکر گزار بندہ نہ بنوں؟''

ای طرح حضرت مغیرہ ٹی افتاء بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منگائی آنے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر درم ہوگیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی تجھیلی تمام خطائیں معاف کردی ہیں ، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں! تو آپ منگائی نے ارشاد فرمایا:

«أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» "كيا مِن شكر كُزار بنده نه بنول؟" ٣

لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالی کی بے ثار نعمتوں اور اس کے ان گنت احسانات پر اس کا شکر گذار ہونا چاہئے اور شکر کا اظہار ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہئے جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مُثَاثِثِیْم کرتے تھے۔

## نما زنفل کے منعلق بعض مسائل محرّ م حضرات! نمازِنفل کے بعداب اس کے بعض مسائل بھی من لیجئے ۔

🛈 نمازنفل بیٹھ کریڑھنا جائز ہے

چنانچ حضرت عائشہ فئ النظائی کریم مظافی کی رات کی نماز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ سکا فی ارت کی نماز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ سکا فی رات کی نماز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ سکا فی میں کہ کونو رکعات پڑھتے جن میں نماز ور شامل ہوتی ۔ آپ سکا فی اس کے موکر قراءت کرتے تو رکوع و ہجود میں بھی قیام کی حالت سے جاتے۔ اور جب آپ میٹھ کر کرتے ہیں گئی کرکرتے ...... ®

اس طرح حضرت عائشہ وی استان کی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹالیٹی کو کہمی رات کی نماز میں بیٹھ کر قراءت کرتے ہوئے نہیں و کی کہ آپ مٹالٹی جب عمر رسیدہ ہو گئے تو بیٹھ کر قراءت فرماتے ۔ یہاں تک کہ آپ مٹالٹی ہوتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے اوران کی قراءت کرکے رکوع میں چلے جاتے۔ ©

🕝 صحيح مسلم:730

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى :4873، صحيح مسلم :2820

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 4836، صحيح مسلم: 2819

البخارى: 1118، 1119، صحيح مسلم 1148 🗇 صحيح



لیکن جب طافت موجود ہوتو کھڑے ہوکرنماز پڑھناافضل ہے۔جبیبا کہ عبداللہ بن عمرو ہی ایئوروایت کرتے جیں کہ رسول الله مَثَاثِیمُ نے ارشاد فرمایا:

«صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ»<sup>©</sup>

''کسی شخص کا بیٹھ کرنماز پڑھنا آ دھی نماز ہے۔''

لینی بیٹھ کرنماز پڑھنے سے اسے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی نسبت آ دھا اجر ملتا ہے۔اس لئے مکمل اجر کے حصول کیلئے نمازنفل کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہئے۔

اسی طرح حضرت عمران بن حصین شی الله علی این کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سَائِلَیْمَ سے بیٹھ کرنماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ سُالِیُمَمَّا نے فرمایا:

«إِنْ صَلَّى قَائِمًٰا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ»®

'' اگر وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو یہ افضل ہے۔ اور جو شخص بیٹھ کرنماز پڑھتاہے اسے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کا آدھاا جرملتا ہے۔ اور جو آ دمی لیٹ کرنماز پڑھتا ہے اسے بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا آ دھا ثواب ملتاہے۔''

### 🕑 حالت ِسفر میں سواری پرنفل نماز پڑھنا جائز ہے چاہے سفر لِمبا ہو یا مختصر

سواری پرنقل نماز پڑھنا درست ہے چاہے وہ کار ہو یا جہاز ہو، کشتی ہویا کوئی اورسواری ہو۔لیکن فرض نماز کیلئے سواری پرنقل نماز پڑھنا یہ کہ اس سے اتر نا ناممکن ہو۔جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکا اللہ بنا کرتے ہیں کہ سفر کے دوران سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا رسول اللہ مُثَاثِیْتُم اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔آپ رات کی نماز میں اپنے سر سے اشارہ کرتے ۔ ہاں البتہ فرض نمازیں سواری پرنہیں پڑھتے تھے۔اسی طرح نماز وتر بھی سواری پرنہیں پڑھتے تھے۔اسی طرح نماز وتر بھی سواری پرنہیں پڑھے تھے۔اسی طرح نماز وتر بھی سواری پرنہیں پڑھے لیتے تھے۔ ©

اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عامر بن ربیعہ ٹٹائٹٹ سے بھی مروی ہے جو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللّہ مَنْائِثْیُم کو دیکھا کہ سفر کی حالت میں آپ کی سواری کا رخ چاہے کسی طرف بھی ہوتا آپ رات کی نفل نماز

<sup>🏵</sup> صحيح البخاري:1115

① صحيح مسلم:735

<sup>@</sup> صحيح البخارى:999، 1000، 1095، 1080، 1085، 1105، صحيح مسلم:700



ا پی سواری کی پییمہ پر بیٹھے ہوئے ہی پڑھ لیتے تھے۔<sup>©</sup>

تاہم جب سواری پرنماز پڑھنی ہوتو نمازی کو چاہئے کہ وہ تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے اپنارخ قبلہ کی طرف کر لے۔ جبیبا کہ حضرت انس ٹھا ایئو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَالِّیُّ جب حالتِ سفر میں ہوتے اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی جانب کر لیتے ، پھر تکبیر تحریمہ کہتے ، اس کے بعد سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا آپ مُثَالِیُّ نماز پڑھتے رہتے۔ ®

### ا نمازنفل اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے

نمازنفل مسجد میں ،گھر میں اور ہر پاکیزہ مقام (جیسے صحراء وغیرہ) پر پڑھی جائے ہے لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے ،سوائے اس نفل نماز کے جس کی جماعت مشروع ہے مثلا نماز تروایح جسے مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔

> چنانچه حضرت زید بن ثابت نئ الدور کابیان ہے که رسول الله منگافی م ارشاد فرمایا: «فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِی بَیْتِهِ إِلَّلا الْمَكْتُوبَةَ » ﴿
> دِنْ آدَیٰ کی بہترین نماز وہ ہے جھے وہ اپنے گھریس ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔''

### الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نفلی عبادت وہ ہے جو ہمیشہ اداکی جائے

الله تعالی کو اعمال میں سے سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے اگر چہ وہ تھوڑای کیوں نہ ہو جیسا کہ حضرت عائشہ ٹھ النئی بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی ، اسی دوران رسول الله مظافی تشریف لے آئے۔آپ تا النظی نے تیا ہے کہا: بیہ فلال عورت ہے، دات کونہیں سوتی اور بیا بی نماز کا تذکرہ کررہی تھی۔آپ تا النظی نے فرمایا:

«مَهْ، عَلَيْكُمْ مَّا تُطِيْقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا »

" تظهر جاوً ،تم اتناعمل كيا كرو جتنا تمهاري طاقت مين هو كيونكه الله تعالى نبين اكتاتا يهال تك كهتم خود اكتا

جاؤ-"

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري: 1093 ، 1104 ، صحيح مسلم: 701

٠ سنن أبي داؤد :1225 وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :228

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:731، صحيح مسلم:781



حضرت عائشہ شی الداغ کہتی ہیں کہ آپ ٹالیا کا کو وہی عمل سب سے زیادہ محبوب تھا جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرتارہے۔ ©

اور حضرت انس ٹی الفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ویکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک ری باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا: یہ ری کیسی ہے؟ صحابہ کرام ٹی الفیم نے جواب دیا:

یہ حضرت زینب ٹی اوٹر کیلئے ہے جونماز پڑھتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تواسی ری کا سہارا لے لیتی ہیں۔ آپ ٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا:

«لا ، حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ»

'' نہیں ، اسے کھول دو ۔ اورتم میں سے ہر خخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک کہ وہ چست ہو ۔ اور جب تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے ۔'' ®

جبكه حضرت ابو مرريه تعالف سے روايت ہے كه رسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا:

« إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا ، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» ۖ

'' دین (اسلام) بقینا آسان ہے۔اور جو مخص دین میں بخق کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا۔لہذاتم (افراط وتفریط سے بچتے ہوئے) درمیانی راہ اختیار کرو،قریب رہواورخوش ہوجاؤ۔ اور مبح، شام اور پچھ رات کے جھے میں عبادت کرکے مدد طلب کرو۔''

دوسرى روايت ميس ب كدرسول الله مَنْ اللهُ الله عَلَيْمُ في ارشا و فرمايا:

«سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا ، وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا ، وَشَیْنًا مِّنَ الدُّلْجَةِ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا »<sup>©</sup> '' تم میاندروی اختیار کرو۔ (اعتدال کے ) قریب رہو۔ صبح کے وفت بھی عبادت کرو اور شام کے وقت (دوپہر کے بعد ) بھی۔ اسی طرح رات کے بچھ جھے میں بھی عبادت کرو۔ اور میاندروی ہی اختیار کروتا کہتم مزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔''

ان تمام احادیث میں عمل صالح پر ہیں گئی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اوران میں اس بات کی دلیل بھی ہے

① صحيح البخارى: 785، 1151، 785 ۞ صحيح البخارى: 1150، صحيح مسلم: 784

@ صحيح البخارى: 39 صحيح البخارى: 6463



کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کی جائے اور ختی اور تشدد سے اجتناب کیا جائے۔

### ﴿ نَمَا زَفُلَ بَهِي بَهِي جِمَاعت كِساتِهِ بِرِهِي جَاسَتَي ہِ

نمازنفل بھی بھی باجماعت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ٹھ المینوبیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم طالع کیا کے ساتھ نماز پڑھی ۔ تو آپ طالع کی خوب کمبی نماز پڑھائی یہاں کہ میں نے برا ارادہ کرلیا ۔ ان سے پوچھا گیا کہ س چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے بیارادہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں اور چھوڑ کر چلا جاؤں ۔ ©

اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان میں اللہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے رسول اکرم میں اللہ کے ساتھ نماز روحی تو آپ نے سورۃ البقرۃ شروع کردی ۔ میں نے دل میں کہا: شاید آپ سوآیات پڑھ کررکوع کریں گے لیکن آپ لیکن آپ نے قراءت جاری رکھی ۔ میں نے دل میں کہا: شاید آپ اسے دور کعات میں کلمل کریں گے لیکن آپ نے پھر بھی قراءت جاری رکھی ۔ میں نے دل میں کہا: شاید اسے کلمل کرکے رکوع میں چلے جا کمیں گے لیکن آپ نے پھر بھی قراءت جاری رکھی ۔ میں نے دل میں کہا: شاید اسے کلمل کرکے رکوع میں چلے جا کمیں گے لیکن آپ نے اسے ختم کر کے سورۃ النساء شروع کردی اور اسے بھی ختم کردیا ۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کردی اور اسے بھی ختم کردیا ۔ آپ تھم کر قراءت کر رہے تھے ۔ جب کسی تبیع والی آیت سے گذرتے تو وہاں شیخ پڑھتے اور جب بناہ والی آیت سے گذرتے تو وہاں سوال کرتے ۔ اور جب بناہ والی آیت سے گذرتے تو وہاں بناہ طلب کرتے ۔.... ش

اور حضرت انس بن ما لک ٹھی اللہ عن بیان کرتے ہیں کہ ان کی نانی حضرت ملیکۃ ٹھی اللہ ٹھی اللہ مٹانٹی کی کھانے کی کھانے کی دعوت دی جوانہوں نے خود تیار کیا تھا۔ آپ ٹلٹی کی تشریف لائے اور اس میں سے پچھ کھایا۔ پھر فرمایا: «قُومُوْ افَأُصَلِّیَ لَکُمْ» '' کھڑے ہو جاؤ، میں تہمیں نماز پڑھاؤں۔''

حضرت انس ٹئ اللؤ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی بچھائی جوطویل عرصے سے پڑی سیاہ ہو پھی تھی ۔ میں نے اسے پانی کے ساتھ دھودیا اوررسول اللہ مُٹالِیٹِا اس پر کھڑے ہو گئے ۔ میں اور ایک بیتیم (ہم دونوں) نے آپ مُٹالِٹِیْا کے بیچھے صف بنائی اور بوڑھی نانی جان ہمارے چچھے کھڑی ہو گئیں۔ چنانچہ رسول اللہ مُٹالٹِٹِا نے ہمیں دور کعات پڑھائیں اور پھر چلے گئے ۔ ® اور پھر چلے گئے ۔ ®

<sup>772:</sup> صحيح مسلم772: صحيح مسلم

① صحيح البخاري: 1135، صحيح مسلم: 773

<sup>@</sup>صحيح البخارى:380، صحيح مسلم:658- واللفظ لمسلم



ان تمام احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ماہِ رمضان المبارک کی نمازِ تراوی کے علاوہ بھی نفل نماز باجماعت پڑھی جاسکتی ہے کیکن اسے ہمیشہ کیلئے عادت بنانا درست نہیں ہے، بھی بھی ایسے کیا جاسکتا ہے کیونکہ نبی کریم مُناتِیْظِم کی اکثر و بیشترنفل نماز اسکیلے ہی ہوتی تھی ۔

## نمازنفل كى بعض اقسام

حضرات! نمازنفل کے بعض فضائل ومسائل کے بعد اب آیئے اس کی بعض اقسام کا تذکرہ قدرے تفصیل کے ساتھ من کیجئے۔

#### 🛈 فرائض کے ساتھ مؤکدہ سنتیں

نما زنقل کی سب سے پہلی تتم فرائف سے پہلے اور اس کے بعد مؤکدہ سنتوں کی ہے اور وہ بارہ رکعات ہیں جیسا کہ حضرت ام حبیبہ ٹی اینٹافاسے روایت ہے کہ رسول الله مثالثی بنا نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ صَلَّىٰ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمِ وَّلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي ٱلْجَنَّةِ»

'' جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھتا ہے اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔''

اور دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِيْ الْجَنَّةِ»

'' جومسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالی کی رضا کیلئے بارہ رکعات نفل (جو کہ فرض نہیں ) ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یا اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔''

به حدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ ٹی النیٹفانے فرمایا:

( مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَّسُوْلِ اللَّهِ سَلَّيْمً )

'' میں نے جب سے ان بارہ رکعات کے بارے میں رسول الله مُثَالِّیُّمُ سے بیر حدیث سی ہے تب سے انہیں کہیں جھوڑا۔'' ®

ان بارہ رکعات کی تفصیل سنن الترندی میں موجود ہے۔ چنا نچید حضرت ام حبیبہ ٹی ایٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول

① صحيح مسلم:728



الله مَنَا لَيْنَا مِنْ السَّاد فرمايا:

«مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْم وَّلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِى لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ :أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ الْفَجْرِ » ثور مُعْرِب عَلَى الله رَعْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله وركعات . ' بَهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وركعات . ' بَهْ عِلَى الله عَلَى الله وركعات . ' بَهْ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُوا الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

. یا در ہے کہ ایک روایت میں ظہر کے بعد بھی چار رکعات پڑھنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے جبیبا کہ حضرت ام حبیبہ ٹئا الڈنفا سے روایت ہے کہ رسول اکرم سُکاٹیٹا نے ارشا وفر مایا:

سبیبہ ناالہ مانے اللہ علیٰ اَرْبَع رَکْعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ اَرْبَع رَکْعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ "جوآ دى ظهرے پہلے جار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات پر بیشگی کرتا ہے اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ پرحرام کردیتا ہے۔" ®

# فرض نمازوں کی غیرمؤ کدہ سنتیں

#### 🛈 عصرے پہلے جار رکعات

حضرت ابن عمر مین الدُند روایت كرتے بین كدرسول الله مَنْ الْفِیِّم نے ارشاد فرمایا:

« رَحِمَ اللَّهُ امْرَءً ا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا » 

®

''الله تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے چار رکعات ادا کیں۔''

یداس بات کی دلیل ہے کہ عصر سے پہلے جارر کعات پڑھنا سنت ہے کیکن بیسنن مؤکدہ میں سے نہیں کیونکہ نبی کریم مَالْقِیْزِ نے ان پر ہمیشکی نہیں گی ۔

#### ﴿ مغرب سے پہلے دور کعات

۔ . حضرت انس بنی این کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم مٹائین کی موجودگی میں غروب شمس کے بعد اور مغرب

- سنن الترمذي: 415 وصححه الألباني
- أحمد في المسند: 6/623، سنن أبي داؤد: 9621، سنن الترمذي: 724وقال: حديث حسن
   ، والنسائي: 1814، وابن ماجه: 1160، وصححه الألباني
  - @ سنن أبي داؤد: 1271 ، الترمذي :430 وقال :حديث حسن ، وصححه الألباني



کی نماز سے پہلے دور کعات پڑھتے تھے۔ <sup>©</sup>

دوسری روایت میں ان کابیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے اور جب مؤذن اذان کہتا تو صحابۂ کرام ٹی اللّئیم جلدی جلدی ستونوں کی طرف جاتے اور دور کعات ادا کرتے یہاں تک کہ جب باہر سے آنے والا کوئی شخص معجد کے اندر پہنچتا تو وہ یہ سجھتا کہ مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہے کیونکہ صحابۂ کرام ٹی الیّک بڑی تعداد یہ دو رکعات پڑھتی تھی۔ ®

ایک روایت میں ہے کہ خود نبی کریم مگاٹیڈا نے بھی مغرب سے پہلے دور کعات ادا کیں ۔<sup>©</sup> یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ مغرب سے پہلے دور کعات نبی کریم مثاثیلاً کی قولی ، فعلی اور تقریری ت ہے۔

#### 🖰 عشاء ہے پہلے دورکعات

حضرت عبدالله بن مغفل رُی افظ کا بیان ہے کہ رسول الله طَالِیُّا نے ارشاد فرمایا: «بَیْنَ کُلِّ أَذَانَیْنِ صَلَاةٌ ، بَیْنَ کُلِّ أَذَانَیْنِ صَلَاةٌ » قال فی الثالثة : «لِمَنْ شَاءَ » <sup>©</sup> '' ہر دواذانوں کے درمیان نماز ہے ، ہر دواذانوں کے درمیان نماز ہے۔ (پھر تیسری بار فرمایا:) جو چاہے پڑھے۔'' دواذانوں سے مراداذان اورا قامت ہے۔

## فجر کی دوسنتوں کے متعلق بعض امور

فخر سے پہلے دو رکعات تمام سنن مؤکدہ میں سے سب سے زیادہ اہم ہیں اور ان کے متعلق چند ضروری اموریہ ہیں:

نی کریم منگائی ان دو رکعات کا شدت سے اہتمام کرتے تھے جوان کی عظمت کی دلیل ہے جیسا کہ حضرت عائشہ ٹی النظام ان فرماتی ہیں کہ نبی کریم منگلی انوافل میں جتنا اہتمام فجر کی دورکعات کا کرتے تھے اتناکسی اورنفل نماز کانہیں کرتے تھے۔ © اورنفل نماز کانہیں کرتے تھے۔ ©

① صحيح مسلم:836 البخارى:625، صحيح مسلم:837

<sup>@</sup> ابن حبان :457/3، برقم:1588 وقال شعيب الأرناؤط:إسناده على شرط مسلم

<sup>@</sup> صحيح البخارى: 624 ، صحيح مسلم: 724

# نازننل کے نشائل وسائل (۱) کی داننا کے دسائل (۱) کی کاننا کی دسائل (۱) کی دسائل (۱)

﴿ نِي كَرِيمِ مِنَّالِيَّةِ نِ خصوصی طور پر ان دور كعات كی فضیلت بیان فر مائی جبیبا كه حضرت عائشه مخدا این است روایت ہے كه آپ مَنَّالِیَّةِ نے ارشاد فر مایا:

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

'' فجر کی دورکعات دنیا اور اس کے اندر جو پچھ ہے اس سے بہتر ہیں۔''

﴿ فِجْرِ کَی دوسنتوں میں تخفیف کرنا مسنون ہے جیسا کہ حضرت عائشہ اٹھائٹا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ الْجُرِکَ فرض نماز سے پہلے دور کعات میں اس قدر تخفیف فر ماتے کہ میں ( دل میں ) یہ کہتی کہ پتہ نہیں آپ مَالِّیْا نے سورت فاتح بھی پڑھی ہے یانہیں!®

ان کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہے جبیبا کہ حضرت هفصه ٹئالٹِنَا کا بیان ہے کہ جب مؤذن بخر کی اذان کہہ کر خاموش ہوتا اور صبح صادق ظاہر ہو جاتی تو نبی کریم مٹالٹِنَا اقامت سے پہلے ہلکی می دو رکعات پڑھتے تھے۔ ® پڑھتے تھے۔ ®

نجر کی دوسنتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کا پڑھنا مسنون ہے جبیبا کہ حضرت ابو ہر بریہ ٹنکاھئند

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَاکُیُّیُمُ فجر کی دورکعات میں سورۃ الکا فرون ادر سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔®

یا پہلی رکعت میں سورة البقرة کی آیت (۱۳۲) ﴿قُولُوْ الْمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْوِلَ إِلَیْنَا ... ﴾ اور دوسری رکعت میں سورت آل عمران کی آیت (۵۲) ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ پڑھتے تھے۔ جبکہ حضرت ابن عباس ٹی ہُن کی روایت بیں ہے کہ رسول الله مَا اللهِ عَلَیْمُ فَج کی دور کعتوں میں ﴿قُولُو اللهِ وَمَا أُنْوِلَ اللهِ وَمَا أُنْوِلَ اللهِ وَمَا أُنْوِلَ ... ﴾ اور ﴿تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَيَنْنَكُمْ ﴾ پڑھتے تھے۔ ®

َ ﴿ فِجْرِ کَ سنتوں کے بعد لیٹنا مسنون ہے جسیا کہ حضرت عائشہ ٹھاﷺ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم مُلَّالِیُّا جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تواہیے دا کمیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔®

﴿ فَجْرِ كَى سَنتُوں كَى قَضَا: جَن شَخْصَ كَى فَجْرِ كَى سَنتِى رَهُ جَا مَيں وَهُ فَجْرِ كَى فَرْضَ نَمَازَ كَ بَعَد يَا سُورج كَ بَلَند مونے كے بعد انہيں پڑھ سكتا ہے ۔حضرت قيس بن عمر و مُحَالَفُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَالِيَّا (مسجد ميں) تشريف لائے ۔نمازكى اقامت كهي گئی۔ ميں نے آپ مُثَالِثِا كے ساتھ فجركى نماز اداكى ۔ پھرآپ مُثَالِثا (گھركو)

البخارى: 1171، صحيح مسلم: 724

<sup>726:</sup> صحيح مسلم

<sup>🕥</sup> صحيح البخارى: 1160، صحيح مسلم 736

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم :725

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى :618، صحيح مسلم :723

<sup>@</sup> صحيح مسلم:727

## نازنل کے فضائل وسائل (۱)

جانے لگے تو آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔آپ ماللظ نے فرمایا:

« مَهْلا يَا قَيْسُ ! أَصَلاتَان مَعًا؟» "تشهر جاؤقيس! كيا دونمازي ايك ساته؟"

جبکہ حضرت قیس ٹی ہدؤنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ منگائی نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس نے فجر کی نماز ہونے کے بعد دور کعات ادا کیس۔ آپ منگائی نے فرمایا:

«صَلَاةُ الصُّبْح رَكْعَتَان» "ننمازِ فجرك صرف دوركعات بين"

ابن ماجه كي روايت مي بدالفاظ مين : « أَصَلَاةُ الصُّبْح مَرَّ تَيْن؟ »

" کیاتم نے فجر کی نماز دومرتبدادا کی ہے؟"

اس نے کہا: میں نے فجر کی سنتیں نہیں راجی تھیں ، اب وہی سنتیں میں نے اداکی ہیں۔ تو رسول الله منافیا م نے خاموثی اختیار فرمائی۔®

اور حضرت ابو ہریرہ و فالدر سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالَثِیْم نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ لَّمْ يُصَلِّ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ» اللَّهُ مَنْ

'' جو شخص فجر کی دور کعات نه پڑھ سکا ، وہ طلوع آ فتاب کے بعد انہیں ادا کر لے۔''

اس کے علاوہ نبی کریم مُنگانی ہے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ سفر میں نماز فجر کے وقت سوئے رہ گئے تو آپ مُنگی نے فجر کی سنتیں بھی قضا کیس اور انہیں فرض نماز سے پہلے اوا کیا۔اس کے بعد آپ مُنگی نے فرض نماز ادا فرمائی۔اور یہ سورج کے بلند ہونے کے بعد تھا۔ ©

اور حضرت ابو ہریرہ ٹھالیئر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مگالیئرا ایک مرتبہ فجر کی سنیں نیند کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تھے۔اس لئے آپ مگالیئر نے انہیں طلوع آفتاب کے بعد قضا کیا۔®

٠ سنن الترمذي :422 وصححه الألباني

سنن أبى داؤد: 1267، سنن ابن ماجه: 1154 وصححه الألباني

<sup>🕝</sup> سنن الترمذي :423، ابن حبان :4272 وغيرهما ـ وصححه الألباني

<sup>@</sup> صحيح مسلم:681

<sup>@</sup> سنن ابن ماجه: 1155 و صححه الألباني



#### جمعہ سے پہلے اور اس کے بعد .....

جمعہ سے پہلے مسلمان مطلق نفل نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی۔ بلکہ امام کے منبر پر آنے تک اسے نفل نماز اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہنا چاہئے ۔جیسا کہ حضرت سلمان الفارسی نوکا لائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَثَالِثَیْمَ نے ارشاوفر مایا:

هُ الْاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِتَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجُمعَةِ الْأُخْرَى »  $^{\odot}$ 

'' جوآ دمی جعہ کے دن عسل کرے، حسب استطاعت پوری طہارت کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبولگائے ، پھر (مسجد میں پہنچ کر) دوآ دمیوں کو جدا جدا نہ کرے (جہاں جگہل جائے وہیں بیٹھ جائے) پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے (مقدر میں ) لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموثی سے سنے تو دوسرے جعہ تک اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''

اورحضرت ابو مريره مين الله عن الله من الله من

«مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَىَ الْجُمُعَةَ ، فَضَلِّى مَا قُلِّرَ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » ®

'' جو خص عسل کرے ، پھر نمازِ جمعہ کیلئے آئے اور (مسجد میں پہنچ کر) نماز ادا کرے جتنی اس کیلئے مقدر کی گئی ہے۔ پھر وہ خطیب کا خطبہ ختم ہونے تک خاموثی سے خطبہ سنتا رہے ، پھر اس کے ساتھ نمازِ جمعہ ادا کرے تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور مزید تین دن کے بھی۔''

اگر نمازی متجد میں تاخیر سے پنچے اور وہ اس وقت متجد میں داخل ہو جب امام منبر پر جا چکا ہوتو اسے اس حالت میں صرف ہلکی ہی دور کعات ہی تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھنی چاہیں ۔ جسیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ تفاطئو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّالِيَّةِ خطبہ مجمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا ، آپ مُلَّالِيَّةِ انے اس سے پوچھا: اے فلان! کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا: نہیں ۔ آپ مُلَّالِیَّا نے اس کو تھم دیا کہ کھڑ ہے ہو جا داور دور کعات بڑھو ۔ ایک روایت میں فرمایا:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا» ©

① صحيح البخارى:883 ۞ صحيح مسلم:857 ۞ صحيح البخارى:931، مسلم:875



'' تم میں ہے کوئی شخص جب جمعہ کے روز اس وقت (مسجد میں) آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو وہ دو رکعات ادا کرے اور ان میں تخفیف کرے۔''

جہاں تک جمعہ کے بعدنفل نماز کاتعلق ہے تو اس کے بعد چار رکعات کا پڑھنا سنت ہے۔

حضرت ابو ہر رہ و مُحَالِفِ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُثَالِثِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

'' تم میں ہے کوئی شخص جب نمازِ جمعہ پڑھ لے تو اس کے بعد جارر کعات پڑھے۔''

ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں:

« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

'' تم میں ہے کو کی شخص جب جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والا ہوتو وہ چارر کعات پڑھے۔''

اس صدیث کے ایک راوی (سہیل) کا کہنا ہے کہ اگر شہیں جلدی ہوتو دور کعات مسجد میں اور دور کعات گھر جا کرادا کرلیا کرو۔ <sup>©</sup>

اور حضرت ابن عمر ٹنیٰ ہؤئد جب نمازِ جمعہ ادا کر کے گھر کولوٹتے تو دو رکعات پڑھتے ، اس کے بعد فرماتے : رسول اللہ ٹالٹینے بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ®

## فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتوں کو جھوڑ دینا چاہئے

حضرت ابو ہریرہ تفافظ سے روایت ہے کہ رسول اکرم طَالِیْا مِن ارشاوفر مایا: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إِلّا الْمَكْتُوبَة » الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إِلّا الْمَكْتُوبَة »

'' جب نمازی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی ۔''

اور حضرت عبداللہ بن مالک بن بحسینہ رفی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَالِیَّا نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اقامت کے بعد دور کعات نماز پڑھ رہاتھا۔ جب آپ مَثَالِیَّا نماز (فجر) سے فارغ ہوئے تولوگوں میں گھل مل گئے۔اسی دوران آپ مَثَالِیُّا نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا: «آلصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ آلصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ آلصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ سُخ کی جار کھات پڑھتے ہو؟''® کی جار رکعات پڑھتے ہو؟''®

① صحيح مسلم: 881 🕜 صحيح مسلم:

@ صحيح مسلم: 710 استعام: 663 مصيح مسلم: 711

## نازنقل کے نفیائل وسائل (۱) کی انتخاب وسائل (۱) کی انتخاب کی انتخاب وسائل (۱) کی انتخاب کی انتخاب

جَبَه حضرت عبد الله بن سرجس ٹئائیئر بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مبجد میں اس وقت داخل ہوا جب رسول الله مُنَائِیْنِ اَنجر کی نماز پڑھارہے تھے۔اس نے مسجد کے ایک کونے میں دور کعتیں پڑھیں۔ پھر رسول الله مَنَائِیْم ساتھ آ ملا۔ جب رسول الله مَنَائِیْمِ نے سلام پھیرا تو فرمایا:

« یَا فُکُانُ ! بِأَیِّ الصَّلَاتَیْنِ اعْتَدَدْتَّ ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟» ''اے فلان! تم نے دونمازوں میں سے کونی نماز کو ثار کیا ہے؟ اس نماز کو ثار کیا ہے جوتم نے اسکیے پڑھی ہے یا اس کو جوتم نے ہمارے ساتھ اداکی ہے؟''<sup>©</sup>

فجر کی سنتوں اور وتر کے علاوہ باقی سنتوں کو بحالت ِسفر چھوڑ دینا سنت ہے

" یقیناً تمهارے لئے رسول الله مَالِیْمُ ( کی زندگی ) میں بہترین نمونہ ہے۔" 🌚

جہاں تک سنت ِ فجر اور نمازِ وتر کا تعلق ہے تو سفر وحضر دونوں حالتوں میں انہیں نہیں حچھوڑ نا جاہئے کیونکہ

① الأحزاب33:12

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم :712

<sup>@</sup> صحيح البخاري: 1101، 1102، صحيح مسلم: 689 واللفظ لمسلم

## نازنل کے فضائل وسائل (۱) کی کھی کا تھا تھا کہ جہتا کہ اسائل (۱)

حضرت عائشہ شی الله عناقشہ جغر کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ نبی کر یم منافیقی انہیں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور سنت وتر کے متعلق حضرت عبد الله بن عمر شی الله عیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیقی سنرکی حالت میں اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی طرف ہوتا۔ آپ رات کی نماز میں اپنے سرسے اشارہ کرتے ، ہاں البتہ فرض نمازیں سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ منافیقی اپنے اونٹ برنماز وتر بڑھ لیا کرتے تھے۔ اور نماز وتر بھی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ منافیقی اپنے اونٹ برنماز وتر بڑھ لیا کرتے تھے۔ ا

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوتمام نمازیں نبی کریم منگیر کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفق دے۔ آمین توفیق دے۔ آمین

#### دوسرا خطبه

اب نمازنفل کی ایک اورتم (نماز چاشت) کے متعلق بھی نبی کریم مَالْتَیْمُ کے پچھارشادات پیش خدمت ہیں۔

ابنف صحابہ کرام شامَدُیمُ کو بھی اس کا تاکیدی تھم دیا۔اور ایک آدی کوتاکیدی تھم پوری امت کیلئے تاکیدی تھم ہوتا ہے الا بیرکہ کی شخص کیلئے اس کے خاص ہونے کی دلیل ثابت ہو۔

حضرت ابو ہریرہ ٹکاسئو بیان کرتے ہیں کہ (أَوْصَانِيْ خَلِیْلِیْ ﷺ بِتَلَاثِ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّی أَمُوْتَ]، صِیامِ ثَلَاثِهِ آیَامِ مِنْ کُلِّ شَهْرِ، وَرَكْعَتَی الضَّحٰی، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) الْمُوْتَ ، صِیامِ ثَلاثَةِ آیَامِ مِنْ کُلِّ شَهْرِ، وَرَكْعَتَی الضَّحٰی ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) الله من مرتے وم تک نہیں دو بھے میرے خلیل حضرت محمد منالیہ آنے تین باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے جنہیں میں مرتے وم تک نہیں جھوڑوں گا۔ ہر مہینے میں تین دن کے روزے، چاشت کی دو رکعات اور بیا کہ میں نماز و ترسونے سے پہلے موردی ،

بعینیہ یمی وصیت رسول الله مَثَاثِثَةِ نے حضرت ابوالدرداء شَدَاهُ مَدَ کوبھی فرما کی ۔®

اور نبی کریم طَالِیْنِ نے جہاں اس کا تاکیدی حکم دیا وہاں خود بھی اس پرعمل کیا جیسا کہ حضرت عائشہ ٹھالٹنا سے جب بیسوال کیا گیا کہ رسول الله طَالِیْنِ نمازِ جاشت کی کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: جار

<sup>724:</sup> صحيح البخارى: 1159، صحيح مسلم: 724

<sup>🏵</sup> صحيح البخاري: 999، 1000، 1095، 1098، 1105، صحيح مسلم: 700

<sup>©</sup> صحيح البخارى: 1178، 1981، صحيح مسلم: 721



رکعات پڑھتے تھے اور بھی بھی زیادہ بھی پڑھ لیتے جتنی اللہ تعالی حاہتا۔<sup>©</sup>

### نماز جاشت کی نضیلت

مہلی صدیث: حضرت ابوذر تی الفظر بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم منظ الفیانے ارشادفر مایا:

« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِى ءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانَ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى » \*\*

''تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صَدقہ کرنا ضروری ہے۔ پس ہر (سجان اللہ) صدقہ ہے، ہر (الحمد لله ) صدقہ ہے، ہر (الحمد لله ) صدقہ ہے، ہر (الحمد لله ) صدقہ ہے، ہر (الله اکبر ) صدقہ ہے، ہر (الله اکبر ) صدقہ ہے، ہر الله ) سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب سے چاشت کی دورکعات ہی کافی ہوجاتی ہیں۔''

دوسرى حديث: حضرت بريدة في الفير بيان كرتے بين كدرسول الله مَن الفير الله مَن الفير الله مَن الفير الله مَالية

«فِيْ ٱلْإِنْسَانِ ثَلَا ثُمِائَةٍ وَسِتُونَ مِفْصَلًا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفْصَلٍ بِصَدَقَةٍ »

'' ہر انسان میں قین سوساٹھ جوڑ ہیں اور اس پر لا زم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے۔''

صحابهٔ كرام الله أينهُ في كها: الاسك الله ك نبي إكون اس كى طاقت ركه السيج؟

نِي رَبِمُ اللَّهِ أَنْ عَوَابِ رِيا: «اَلنَّخَاعَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا ، وَالشَّيْءُ تُنْحِيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّلِي تُجْزِئُكَ » \* فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّلِي تُجْزِئُكَ » \*

َ ﴿ مَعَدِ مِيں بِرْی تَصوک کو دُن کردو اُور رائے پر پڑی چیز کو ہٹا دو۔ اگرتم بینہ پاؤ تو چاشت کی وور کعتیں کافی ہوجا کیں گی''

تيسرى مديث: حضرت نعيم بن حمار تن النه عنه بيان كرت بين كدرسول الله كَالنَّمُ فَ ارشاوفر مايا: ( يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ اللَّ تُعْجِزْنِيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ فِيْ أَوَّكِ النَّهَارِ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ » ®

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم:719

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم :720

<sup>@</sup> سنن أبي داؤد :5242 ، أحمد :354/5ـ وصححه الألباني

شنن أبى داؤد :1289 وصححه الألباني

## نمازنفل کے فضائل و مسائل (۱)

'' الله تعالی فرما تا ہے: اے ابن آ دم! تم دن کے اول جھے میں چار رکعات مت چھوڑو، میں دن کے آخری جھے تک تنہیں کافی ہو جاؤں گا۔''

چوتھی حدیث: حضرت انس ٹھائیں نجر کے بعد متجد میں بیٹے رہنے اور سورج کے بلند ہونے کے بعد نمازِ عِاشت کے رہوئے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله مَالَّیْرُانے ارشاد فرمایا:

ُ «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةِ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتْى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلْى رَكْعَتَيْن، كَانَتْ لَهُ كَأَجْر حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ »

'' جس شخص نے نمازِ فجر باجماعت ادا ک ، پھر طلوعِ آ فتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا ، پھر دو رکعتیں پڑھیں تواسے یقینی طور پر مکمل حج وعمرہ کا ثواب ملے گا۔''

تنمازِ چاشت کا وقت ایک نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوالِ آفتاب سے کچھ پہلے تک جاری رہتا ہے۔ تاہم بہتر یہ ہے کہاسے سورج کی دھوپ کی گرمی کے وقت پڑھا جائے۔

حضرت زید بن ارقم تفادئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْفِمُ نے ارشاد فرمایا:

«صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ »®

'' اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو جائے ۔''

لہذا جو شخص اسے نیزے کے برابرسورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھے اس پر کوئی حرج نہیں۔اور جواسے سخت گری کے وقت زوال کاممنوع وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے تو وہ زیادہ بہترہے۔ ®

کم از چاشت کی کم از کم رکعات دو بیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ ۔ کیونکہ نبی کریم مُلَّالَّیْمُ نے دو کو بیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ ۔ کیونکہ نبی کریم مُلَّالِیُمُ نے دو رکعات کے پڑھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے اور اس کی نضیات بھی بیان فرمائی ہے جبکہ حضرت عائشہ وی است کی روایت ذکر کر کے ہم نے آپ مُلِّالِیمُ کا فعل بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ مُلِّالِیمُ چاررکعات پڑھتے سے اور بھی بھی زیادہ بھی پڑھ لیتے جتنی اللہ چاہتا۔ اس کے علاوہ حضرت نبایر وی اللہ عام کا اللہ چاہتا۔ اس کے علاوہ حضرت نبایر وی اللہ عام کی چھرکعات پڑھیں۔ ©

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم:748

الترمذى:586 وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> مجموع فتاوي ابن باز :395/11

الطبراني في الأوسط:1065،1066،1066، سنن الترمذي في الشمائل:245، وصححه الألباني في
 الإرواء:463



جبکہ حضرت ام ہانی ٹنکا الیفظ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طَلَّلَیْمُ نے فَتْحِ مکہ کے دن سورج کے بلند ہونے کے بعد ان کے گھر میں آٹھ رکعات پڑھیں اور ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم طَلِّیْمُ اُک واتنی ہلکی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تا ہم آپ شَلِّیْمُ کُوع وَجود کمل کرتے تھے۔ ©

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کریم مُثَلِیْنِ کی سنت مبارکہ کے مطابق کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع وخضوع نصیب فرمائے۔ آمین

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:1103، صحيح مسلم:336



### نما زنفل کے فضائل ومسائل (۲)

اجم عناصر خطبه:

﴿ نمازتهجد كاحكم

🛈 تهجد كامفهوم

🗇 نماز تہجد کا سب سے افضل وقت

🖰 نمازتہجد کے بعض فضائل

🕥 نماز تبجد کے بعض آ داب

@نمازتېجد کې رکعات

﴿ قيام الليل كيليِّ معاون اسباب

🛭 نمازوتر

محتر م حضرات! گزشته خطبہ جمعہ میں ہم نے نمازنفل کے فضائل ومسائل کے علاوہ اس کی بعض اقسام ذکر کی تقلیل اور آج کا خطبہ بھی اسی موضوع کی ایک کڑی ہے۔ لہذا آج ہم ان شاء اللہ تعالی نماز تہجد کے فضائل و آداب اور اسی طرح نماز وتر کے بعض فضائل ومسائل قدر سے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

### 🛈 نماز تبجد سنت مؤكده ہے

نمازِ تہجد کی عظمت واہمیت کی بناء پراللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مَالْقَیْم کو حکم دیا:

﴿ يَا ۚ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ اللَّيُلَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ نِصُفَهُ أَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُلًا ۞ أَوُ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرُتِيْلًا ﴾ <sup>©</sup>

''اے کپڑااوڑھنے والے! رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر ہاتی قیام سیجئے ، رات کا آ دھا حصہ یااس سے پچھ کم کر لیجئے ، یااس سے زیادہ سیجئے اور قرآن کوخوب تھہر تھہر کر پڑھا سیجئے۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنَ يَبُعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴾ 
" اور رات كو تبجد ادا سيجة ، يه آپ كيلت زائد كام بر ممكن به كه آپ كا رب آپ كومقام محود پر فائز در \_ . "

اى طرح فرمايا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِغُ مِنْهُمُ آثِمًا أَوْ كُلُورًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ الل

🕏 الإنسان76:23-26

آلاسراء 17: 79

① المزمل: 1-4

## 

'' ہم نے ہی آپ پر بیقر آن تھوڑا تھوڑا کرکے نازل کیا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر سیجئے ۔ اور رات سیجئے ۔ اور رات کے حکم سیجئے ۔ اور رات کو بھی اس کے حضور سیجئے ۔ اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تنبیج سیجئے ۔''

ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اکرم ٹاٹیٹی کورات کے وقت اس کے سامنے بجدہ ریز ہونے اور اس کی شبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ٹاٹیٹی اس حکم پرعمل کرتے ہوئے طویل رات تک قیام فرماتے اور اس پر بیشگی فرماتے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ نماز تہجد سنت مؤکدہ ہے۔

بلکہ نی کریم طُلُیْنِ اس نماز کا اتنا اہتمام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا جیسا کہ حضرت عائشہ شی این کریم طُلُیْنِ رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھنے عائشہ شی این کرتی ہیں کہ نبی کریم طُلُیْنِ رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھنے گئے۔ میں عرض کرتی: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ طُلِیْنِ ارشاد فرماتے: « أَفَلَا أَکُونُ عَبْدًا شَکُورًا » " کیا میں شکر گزا ربندہ نہ بنوں؟" \*\*

اور حفزت عبداللہ بن رواحة خاد اور خندا شعار میں آپ کے قیام کی کیفیت یوں بیان کی:

وَفِیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

يَبِیْتُ يُجَافِی جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْكَافِرِیْنَ الْمَضَاجِعُ

"اور ہم میں ایک ایسے اللہ کے رسول سُلَّ اللَّٰهِ اِن وقت کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب صحح صادق کی روشی چیلی ہے۔ اور آپ رات اس حالت میں گذارتے ہیں کہ آپ کا پہلوبسر سے دور رہتا ہے جبکہ کا فراس وقت ایٰی گہری نیند میں مست ہوتے ہیں۔ "

لہذا ہمیں بھی آپ مالی کا اسوہ حسنہ رحمل کرتے ہوئے رات کونماز تبجد کا اہتمام کرنا چاہے۔

### 🗗 نماز تبجد کے فضائل

🛈 نمازِ تبجد دخولِ جنت کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے

حضرت عبد الله بن سلام شافئ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله سُلَقَیْم مدینه منورہ تشریف لائے تو لوگ بری تیزی کے ساتھ نبی کریم سُلَقِیم کی طرف بروھے (اور آپ کا استقبال کیا) اور ہر جانب یہ آواز لگائی گئی کہ

① صحيح البخارى:4837، صحيح مسلم:2820

## نازنقل کے نفائل وسائل (۲) کی شائل کے نفائل وسائل (۲)

اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

أَلْهَتْكَ لَذَّةُ نَوْمَةٍ عَنْ خَيْرِ عَيْشِ مَعَ الْخَيْرَاتِ فِي غُرَفِ الْجِنَانِ تَعِيْشُ مُخَلَّدًا لَا مَوتَ فِيْهَا وَتَنْعَمُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْجِسَانِ تَعِيْشُ مُخَلَّدًا لَا مَوتَ فِيْهَا وَتَنْعَمُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْجِسَانِ تَيَقَّظْ مِنْ مَنَامِكَ إِنَّ خَيْرًا مِنَ النَّومِ التَّهَجُّذَ بِالْقُرْآنِ

'' تحقیے نیند کی لذت نے اس بہترین زندگی سے عافل کردیا ہے جو جنت کے بالا خانوں میں خوب سیرت عورتوں کے مورتوں کے ساتھ ہوگی ، تم وہاں ہمیشہ رہو گے اور وہاں موت نہیں آئے گی ۔ تم جنت میں خوبصورت عورتوں کے ساتھ عیش کرو گے ۔ (لہذا) اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ ، کیونکہ نمازِ تبجد میں قرآن پڑھنا سونے سے کہیں بہتر ہے۔' ®

🕆 قیام اللیل جنت کے بالا خانوں میں درجات کی بلندی کا ایک سبب ہے۔

حضرت ابو ما لک اشعری الله است روایت ہے که رسول الله مَاليَّيْمُ في ارشاد فرمايا:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرِى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

سنن ابن ماجه:1334، 1335، سنن الترمذي: 2485، 1984 والحاكم: 13/3، واحمد: 451/5 وصححه الألباني في الصحيحة: 569و إرواء الغليل: 239/3

قيام الليل للمروزى:90، التهجد وقيام الليل لابن ابى الدنيا:317

أحمد :343/5، ابن حبان ( موارد الظمآن ):641، الترمذي (عن على الله على الله على الله الله عنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وصحيح الجامع :2119

# نازنل کے نفائل دسائل (۲) (۲) کی خوات کی دسائل (۲) کی دسائ

'' بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا ہیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کیلئے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روز سے رکھتا ہواور رات کواس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔''

و قیام اللیل پڑیکگی کرنے والے متقین اور محسنین میں سے ہیں جو کہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَّعُيُونِ ﴿ آخِذِي يُنَ مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبُلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ 

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ 

(اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

''بلا شبہ متقی (اس دن) باغات اور چشموں میں ہونگے۔جو پچھان کا رب ان کو دے گا وہ لے لیں گے۔وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے۔وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔''

﴿ الله تعالى في عباد الرحمٰن كى صفات كے ضمن ميں قيام الليل كرنے والوں كى يوں تعريف فرمائى: ﴿ وَالَّذِينَ يَهِيدُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴾ \*

"اور جواینے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گذارتے ہیں۔"

اس طرح الله تعالی اینے بندوں کے بعض اوصاف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَلَىٰابَ النَّارِ ۞ اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالمُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ ۞

"(اس كے بندے دعا كرتے ہوئے) كہتے ہيں: اے ہمارے رب! ہم ايمان لے آئے ہيں۔ للندا ہمارے رب! ہم ايمان لے آئے ہيں۔ للندا ہمارے گناہ بخش دے اور ہميں جہنم كے عذاب سے بچا لے ۔ بيلوگ صبر كرنے والے ، پچ بولنے والے ، فرمانبردار، خرچ كرنے والے اور رات كے آخرى حصے ہيں استغفار كرنے والے ہيں۔"

@ الله تعالى في قيام الليل كرفي والول كايمان كامل كى شهادت يول دى:

﴿إِنَّهَا يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَزُوا سُجَّنَّا وَسَبَّحُوا بِحَمْلِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَهَعًا وَمِبَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِهَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

64:25:6464:25:64

آل عمران:16-17

🛈 الذاريات 51:15 18،

<sup>€</sup> السجده 32:15-17



''ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں اور ایپ رب کی تعریف کے ساتھ شبیح بیان کرتے ہیں اور تکبرنہیں کرتے ۔ ان کے پہلو بستر ول سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے بکارتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جورزق دیا ہے اس سے خرج کرتے ہیں۔ پس کوئی نہیں جا نتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے کیا چیزیں ان کیلئے چھپا کررکھی گئی ہیں۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کما کرتے تھے۔''

الله تعالی نے قیام کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر قرار نہیں دیا جو قیام نہیں کرتے اور اس نے ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں کی ایک ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں کی نبیت زیادہ بڑا بیان کیا ہے۔

" کیا ﴿ یہ بہتر ہے ﴾ یا جوشخص رات کے اوقات سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کرتے گذارتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگران ہاتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جوعقل والے ہیں۔''

ے قیام اللیل گناہوں کومٹاتا اور برائیوں سے روکتا ہے

حضرت ابوامامه في الفرزيان كرتے جي كه رسول الله مَنْ اللَّيْمُ في ارشاد فرمايا:

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْآثَامِ» ۞

۔'''تم قیام اللیل ضرور کیا کرو کیونکہ بیتم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی ،اس سے تہمیں تمہارے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بیرگنا ہوں کومٹانے والا اور برائیوں سے رو کنے والا ہے۔''

♦ فرض نماذ کے بعد قیام اللیل سب سے افضل نماز ہے

حصرت ابو ہریرہ تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالَیْنَا نے نمازِ تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

٠ الزمر 9:39

سنن الترمذي: 9 4 5 3، الحاكم: 1/8 0 3، البيهقي : 2/2 0 5، وحسنه الألباني في صحيح سنن
 الترمذي، وإرواء الغليل: 452



«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ» <sup>©</sup>

''رمضان کے بعدسب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں ، اور فرض نماز کے بعدسب سے افضل رات کی نماز ہے۔''

مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔

حضرت بهل بن سعد ثفاظ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریل علاق بی کریم مُلَّا اُلْمَا کے پاس آئے اور کہنے گے:

(یا مُحمَّدُ!عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَیْتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَحْرِيٌ بِهِ) ثُمَّ قَالَ: یَا مُحَمَّدُ! شَرَفُ الْمُوْمِنِ قِیَامُ اللَّیل، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاوُهُ عَنِ النَّاسِ)

''اے محمہ! آپ جتنا عرصہ چاہیں زندہ رہیں، آخر کار آپ پرموت ہی آئی ہے۔ اور جس سے چاہیں محبت کرلیں، آخرکار آپ جو چاہیں عمل کریں، آپ کواس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔'' پھرانہوں نے کہا: ''اے محمہ! مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔ اور اس کی عزت لوگوں سے بے جائے گا۔'' پھرانہوں نے کہا: ''اے محمہ! مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔ اور اس کی عزت لوگوں سے بے ناز ہونے میں ہے۔' ®

و قیام اللیل کے عظیم تواب کی بناء پر قیام کرنے والا قابلِ رشک ہے، کیونکہ قیام دنیا اوراس کے اندر جو کی حیاس سے اندر جو کی ہے۔ کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر في الديم بيان كرت مين كدرسول الله مناليَّ أَمْ في ارشاد فرمايا:

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» ۗ اللَّهُ اللَّهُ مَالَا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»

''' صرف دو آ دی ہی قابلِ رشک ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قر آن دیا (اسے حفظ کرنے کی توفیق دی) اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے ۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔''

① صحيح مسلم:1163

الحاكم:325/4- وصححه ووافقه الذهبي، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب: 1/640
 وحسنه الألباني في الصحيحة:831

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم: 815



### 🛈 قیام اللیل میں قراءتِ قرآن کرنا بہت بڑی غنیمت ہے

حضرت عبدالله بن عمرو تفاشئه بيان كرتے بين كهرسول الله مَالَيْنِكُم في ارشاد فرمايا:

«مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُحْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ» 

(الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ»

'' جو شخص دس آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اور جو شخص سوآیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ فرما نبر داروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک ہزار آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے اجر و ثواب کے خزانے حاصل کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔''

### تیام اللیل کا سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے

نمازِ تہد کا سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے تاہم رات کے ابتدائی حصے میں ، درمیانے حصے میں اور اس کے آخری حصے میں بھی تہد پڑھنا جائز ہے جیسا کہ حضرت انس مخاطئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیق کی مہینے میں اس قدر روز ہے چھوڑتے کہ ہم بیگان کرتے کہ آپ نے اس میں سرے سے روز ہے ہوئی اللہ طالیق کی نہیں ۔ اور کسی مہینے میں اسنے روز ہے رکھتے کہ ہم بیگان کرتے کہ آپ نے بھی روزہ چھوڑا ہی نہیں ۔ اور رات کے جس حصہ میں آپ نبی کریم طالیق کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ضرور دیکھ لیتے ۔ اور جس حصہ میں آپ نبی کریم طالیق کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ضرور دیکھ لیتے ۔ اور جس حصہ میں آپ وی کے لیتے ۔ ©

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلہ میں آسانی ہے اور کوئی مسلمان رات کے کسی حصے میں جب بآسانی قیام اللیل کرسکتا ہوتو وہ کر لے۔ تا ہم رات کے آخری تہائی حصے میں کرنا افضل ہے۔

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَّذْكُرُ الله فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ » "

سنن أبى داؤد: 1398، وابن خزيمه: 1142:181/2، وصححه الألباني في صحيح سنن ابى داؤد
 والصحيحة: 643

<sup>⑦ صحيح البخارى:1141</sup> 

<sup>@</sup> سنن الترمذي :3579، سنن أبي داؤد:1277، سنن النسائي:572ـ وصححه الألباني

# نمازنش کے فضائل وسائل (۲)

''الله تعالی اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس دفت ہوتا ہے جب رات کے آخری حصے کا وسط ہوتا ہے ، لہذا اگرتم اس بات کی طافت رکھو کہ اس دفت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جا وَ تو ایسا ضرور کرنا۔'' اور حضرت ابو ہریرہ ڈی اللہ نا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنافِیْظِ نے ارشاد فرمایا:

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ» وفى رواية لمسلم:«فَلا يَزَالُ كَذْلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ»<sup>©</sup>

" ہمارار ب جو باہر کت اور بلند وبالا ہے جب ہررات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مائے تو میں اس کی دعا کو بول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کر ہے تو میں اسے معاف کردوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کر ہے تو میں اسے معاف کردوں؟ "مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: " پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجرروش ہو جائے۔"

اور حضرت جابر بن عبد الله في الله عن بيان كرتے بي كدرسول الله مَثَافِيْنَا في ارشاد فرمايا:

«إِنَّ فِيْ اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذْلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»®

'' بے شک ہررات کو ایک گھڑی الیی آتی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرورعطا کرتا ہے۔''

اور حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص فى الله على كرت بيل كدرسول الله مَا يَعْفِرُ في ارشا و فرمايا:

«أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلْتُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لَافْيِ» ۞

"الله تعالی کوسب سے محبوب نماز حضرت داؤد علیظ کی نماز ہے۔ اور الله تعالی کوسب سے محبوب روزے حضرت داؤد علیظ کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے اور اس کا چھٹا

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 1145، 6321، 7494، صحيح مسلم: 758

شعيح مسلم:757
 صحيح البخارى:1131، 1979، صحيح مسلم:1159



حصہ سو جاتے تھے۔ اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب (دیمن سے ) ملا قات کرتے تو راوِ فرار اختیار نہ کرتے ۔''

#### 🕜 رکعات نماز تهجد

نماز تبجدیا قیام اللیل کیلئے کوئی ایک عدد خاص نہیں کیا گیا۔ نبی کریم تَالَّیْمُ کا ارشاد گرای ہے: «صَلَاةُ اللَّیْلِ مَثْنٰی مَثْنٰی ، فَإِذَا خَشِی أَحَدُکُمُ الصَّبْحَ صَلّٰی رَکْعَةٌ وَّاحِدَةٌ تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰی » 

"رات کی نفل نماز دو دورکعات ہے۔ لہذاتم میں سے کی خص کو جب می کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ ایک رکعت اداکر لے جواس کی نماز کو ور (طاق) بنا دے گی۔''

تا ہم افضل یہ ہے کہ گیارہ یا تیرہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھی جائیں ، کیونکہ نبی کریم مُثَاثِیْنَ کا اپناعمل یہی تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ مٹی ایئنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم مُثَاثِیْنَ نماز عشاء سے (جسے لوگ العتمة لیمی رات کی نماز کہتے ہیں ) فارغ ہو کر فجر کی نماز تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔ ہر دورکعات کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھ لیتے .... ®

۔ اور جب حضرت عائشہ تفاشہ نفاشہ اللہ علی کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ مُظافیا کی نماز کیسے تھی ؟ تو انہوں لے کہا:

(مَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدى عَشَرَةَ رَكْعَةً ....)

'' رسول الله من الله من الله على الله على

جَهِ حَضِرت ابن عَبَاسَ ثِمَاهُ بِيان كَرِتْ بِينَ كَهِ (كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) ۞ "رسول الله مَالِيُّ إرات كوتيره ركعات يِرْصة تق-"

#### www.KitaboSunnat.com

🕝 صحيح مسلم :736

① صحيح البخارى: 990، صحيح مسلم: 749

🕝 صحيح مسلم:764

🕏 صحيح البخارى:1147، صحيح مسلم:738



سوتے وقت قیام اللیل کی نیت کرے اور نیند کے ذریعے اطاعت کیلئے طاقت کے حصول کا ارادہ کرے تاکہ اس کی نیند پر بھی اسے ثواب حاصل ہو۔

حصرت عائشه وي النظفا بيان كرتى بيل كدرسول الله من النظام في ارشاد فرمايا:

«مَا مِنِ امْرِىءِ تَكُوْنُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ ﴾ \*\*

'' جوشخص رات کونماز پڑھنے کا عادی ہو، کیکن ( کسی رات ) اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کیلئے اس کی نماز کا ثو اب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نینداس کیلئے صدقہ ہوتی ہے۔''

اسى طرح حضرت ابوالدرداء ثن الله عيان كرت بين كدرسول الله من الله عليه المارة الشاوفر مايا:

«مَنْ أَتْى فِرَاْشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوْى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ »<sup>®</sup>

'' جو شخص اپنے بستر پر اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کرنماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند غالب آگئ یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی تو اس کیلئے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جا تا ہے اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے صدقہ ہوتی ہے۔''

﴿ بیدار ہوتے وقت نیند کے آٹارختم کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ منہ پر پھیرے ، پھر (بیدار ہونے کی ) وعا پڑھے اور اس کے بعد مسواک کر کے بیدوعا پڑھے :

(لا إِلهَ إَلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اللهُ مَ وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ) اللهَ مَ اللهُ اللهِ ، اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ الل

'' الله کے سواکوئی سچا معبود مہیں۔ وہ اکیلا ہے ، اس کا لوئی شریک ہیں۔ اس کیلئے ساری بادشاہت ہے اور اس کیلئے تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں اور اللہ پاک ہے۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کسی برائی سے بیجنے کی طاقت ہے اور نہ پچھ کرنے کی ۔ اے میرے اللہ! مجھے معاف کردے۔''

سنن النسائي :1784 ، سنن أبي داؤد :1314 ، المؤطأ :117/1 وصححه الألباني

سنن النسائي :687 وصححه الألباني
 شعب البخاري:1154



کیونکہ نبی کریم سکاٹیٹی کا ارشاد ہے کہ'' جوخص رات کو بیدار ہو، پھریہ دعا پڑھے تواس کے بعدوہ جو دعا بھی کرتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے ۔''

شرات کی نفل نماز کا آغاز دو ہلک سی رکعات ہے کرے ۔وضو کے بعد کی اس نماز کو اہل علم 'تحیۃ الوضوء' کا نام دیتے ہیں ۔اور یہ نبی کریم مُلِیُّیُّؤ کے قول وفعل سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت عائشہ ٹی ایڈ فا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُلَّالِّیُکِم جب رات کونماز پڑھنے کی غرض سے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کا آغاز دوہلکی پھلکی رکعات سے کرتے۔ ©

اور حضرت ابو ہر برہ خی الله میان کرتے ہیں که رسول الله منافیظِ نے ارشا و فر مایا:

 $^{\circ}$  ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ  $^{\circ}$ 

'' تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کیلئے کھڑا ہوتو دو ملکی پھلکی رکعات سے اپنی نماز کا افتتاح '''

- ﴿ نَمَا نِهَ بَهِد كُمْرِ مِينَ بِرْ هِنَا مُسْتَحِبَ ہِے ، كِونكه نِي كُريم مَنْ اللَّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي
- «. . فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُنُوْتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوْبَةُ »

  "لهذاتم پرلازم ہے كہتم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھا كرو كيونكه آ دمی كی بہترین نماز وہ ہے جے وہ اپنے گھر میں ادا كرے سوائے فرض نماز كے۔"
- ﴿ قیام اللیل بغیر انقطاع کے ہمیشہ جاری رکھنا چاہئے۔اور بہتر بیہ ہے کہ مسلمان چند معلوم رکعات پر ہمیشگی کرے۔اگر وہ ہشاش بشاش ہوتو ان میں لمبا قیام کرے اور اگر اس میں سستی ہوتو ہلکا قیام کرے۔اور اگر وہ رکعات اس سے فوت ہو جائیں تو وہ انہیں قضا کرے۔جیسا کہ حضرت عائشہ ٹناﷺ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُناﷺ نے ارشاد فرمایا:

«خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ» ۞

" تم اپنی طاقت کے مطابق ہی عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالی اس وقت تک نہیں اکتا تا جب تک تم خود نہ اکتا

① صحيح مسلم: 767 🕥 صحيح مسلم: 768

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:731، صحيح مسلم:781

<sup>@</sup> صحيح البخاري :1970، صحيح مسلم :782 واللفظ له

## نماز نفل کے نفیال وسائل (۲) کی سائل (۲) کی سائل (۲) کی کانفائل وسائل (۲) کی کانفائل (۲) کانفائل (۲) کی کانفائل (۲) کی کانفائل (۲) کی کانفائل (۲) کی کانفا

جاؤ اورالله تعالیٰ کوسب ہے محبوب عمل وہ ہے جس پر ہیشگی کی جائے جاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔''

اور حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص ثفاطئة بيان كرتے ہيں كه نبي كريم مَثَا يُغْتَمَ نے مجھے فرمايا:

« يَا عَبْدَ اللَّهِ ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانِ ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» ©

"اعبدالله! ثم فلال آدى كى طرح نه بنوكه وه رات كوقيام كرتا تها چراس نے قيام الليل كوچھوڑ ديا۔"

اگراس پراونگھ طاری ہوتو اسے قیام اللیل ترک کر کے سوجانا چاہئے یہاں تک کہ اس سے اونگھ کے آثار ختم ہو جا کمیں اور وہ ہشاش بشاش ہو جائے جبیبا کہ حضرت عائشہ ٹنکا پیٹر نا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُنالِیمُ نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ﴾ ۞

''تم میں سے کی شخص کو جب حالتِ نماز میں اونگھ آئے تو وہ سوجائے یہاں تک کہ اس سے نیند کے آثار ختم ہوجا کیں ، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جب حالتِ اونگھ میں نماز جاری رکھے تو ہوسکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہتا ہو لیکن وہ اینے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کردے۔''

اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ قیام اللیل کیلئے اپنے اہلِ خانہ کو بھی بیدار کرے جیسا کہ حضرت عائشہ شی اور نظام کی اور کا ایک کیا ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مثل نظیم ارت کو قیام کرتے ، پھر جب وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی ارشا وفر ماتے :

«قُوْمِيْ ، فَأَوْتِرِيْ يَا عَائِشَةُ » ۗ

''اے عائشہ! اٹھواور وتر پڑھلو۔''

اور حصرت ابو بريره ثن الله موايت كرت بي كدرسول الله مَاليَّيْمُ في ارشاد فرمايا:

«رَحِمَ اللهُ رَجُلَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِى وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبِى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ»®

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 1152، صحيح مسلم: 1159

<sup>786:</sup> صحيح البخارى: 212، صحيح مسلم

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 997، صحيح مسلم: 744

<sup>@</sup> سنن النسائي:1610، ابن ماجه :1336، ابو داؤد :1308 و صححه الألباني

# نمازنفل کے نفیائل وسائل (۲) کی دستانل وسائل (۲)

''اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت فرمائے جو رات کو بیدار ہوا اور اس نے نماز پڑھی ، پھراس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھر کا ۔اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی ، پھراس نے اپنے خاوند کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی ۔اگر اس نے انکار کیا تو اس نے اس کے چبرے پر پانی چھڑکا۔''

اور حفرت ابوسعيد تَىٰ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

'' جب ایک شخص رات کو بیدار ہواور وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے ، پھر وہ دور کعات ادا کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا زیاوہ ذکر کرنے والوں اور ذکرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔''

اور حضرت علی بن ابی طالب نی الی طالب نی الی کرتے ہیں کہ نبی کریم مُل الی ان کے اور حضرت فاطمہ نی الی ان کے اور حضرت فاطمہ نی الی ان کے اور حضرت فاطمہ نی الی کہ ان کی روزوں نماز نہیں پڑھتے ؟ " میں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں ، وہ جب چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ میں نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ من اللہ کے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا تاہم جب آپ پیٹے پھیر رہے تھے تو اس وقت میں بات کہی تو رسول اللہ من اللہ کے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا تاہم جب آپ پیٹے پھیر رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا اور فرمایا: (وَکَانَ الْإِنْسَانُ أَکْثَرَ شَیءَ جَدَلًا)
د آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا اور فرمایا: (وَکَانَ الْإِنْسَانُ أَکْثَرَ شَیءَ جَدَلًا)

اگر قیام اللیل کا اتنا زیادہ اجروثواب نہ ہوتا تو نبی کریم مُنگیناً اپنی صاحبزادی اور اپنے بچپا زاد کے پاس ایسے وقت میں نہ جاتے جسے اللہ تعالی نے مخلوق کے آرام کیلئے بنایا ہے ، کیکن رسول اللہ مُنگیناً نے رات کے آرام و سکون پر قیام اللیل کی فضیلت کوتر جیح دی تا کہوہ دونوں اسے حاصل کر سکیں ۔

اس طرح حضرت ام سلمہ ٹھا میٹھا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ مٹکاٹیٹی گھبرا ہٹ کی حالت میں بیدار ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

«سُبْحَانَ اللهِ ! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ!وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ ! أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ـ يُرِيْدُ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّيْنَ ـ ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِيْ الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِيْ الْآخِرَةِ »<sup>©</sup>

سنن ابن ماجه: 1335، سنن أبى داؤد: 1309- وصححه الألباني

شعيح البخاري: 1127 ، صحيح مسلم: 775
 صحيح البخاري: 1127 ، 1126 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 6218 ، 62

## نمازنقل کے فضائل وسائل (۲) (۲)

''سبحان الله! الله تعالىٰ نے كتنے خزانے نازل فرمائے ہیں اور كتنے فتنے اتارے ہیں! ان حجروں واليوں كو جگا دو یعنی آپ کی از واج مطهرات کوتا کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ دنیا میں لباس بہننے والی کئی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوگی۔'' ♦ نماز تبجد یرا ہے والاشخص حب طاقت اس میں قرآن مجید کی قراءت کرے اورغور وفکر کے ساتھ کرے۔ اور اسے اختیار ہے چاہے تو اونچی آ واز سے کرے اور چاہے تو پست آ واز سے کرے ۔ تاہم اگر اونچی آ واز سے قراءت کرنا اسے چست رکھنے کا باعث ہو، یا اس کے پاس کوئی ایساشخص ہو جواس کی قراءت من رہا ہو، یا اس ہے فائدہ اٹھار ہا ہوتو پھر قراء ت جہرا کرنا افضل ہے ۔اور اگر اس کے قریب کوئی اور مخض بھی تنجد رہے ہے رہا ہو، یا اس کی او نجی آواز ہے کسی کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتو اس حالت میں قراءت سرا (پست آواز کے ساتھ ) کرنا انضل ہے اوراگرید دونوں صورتیں نہ ہوں تو وہ جیسے جا ہے قراءت کرے ۔ تا ہم درمیانی آواز میں انضل ہے۔ چنانجہ حضرت عوف بن مالک تا اللہ تعالی اور تے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم مُنَالِثِیم کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہوا۔ آپ نے سورۃ البقرۃ کی قراءت فرمائی۔ آپ جب رحمت والی آیت سے گذرتے تو رک جاتے اور (رحمت کا ) سوال کرتے اور جب عذاب والی آیت سے گذرتے تو رک کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ۔ پھر آپ مَالْیُمُ نے رکوع کیا اور وہ بھی اتنا ہی لمباتھا جتنا قیام تھا۔ آپ رکوع میں یہ دعا بار بار پڑھتے رہے: (سُبْحَانَ ذِيْ الْجَبَرُوْتِ ، وَالْمَلَكُوْتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةِ) هُرآبِ تَالِيُمْ نَ قَامِي ك بقدر سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی وعا پڑھتے رہے۔ پھرآپ دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے تو اس میں سورة آل عمران کی تلاوت فرمائی ۔اس کے بعد ہررکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ $^{\odot}$ 

اور حضرت حذیفہ ٹی افراد کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله سکا الله کا ایک رات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے چاتھ آپ نے چار رکعات پڑھیں اور ان میں سورۃ البقرۃ ، سورۃ آل عمران ، سورۃ النساء ، سورۃ المائدۃ اور سورۃ اللا نعام کو پڑھا۔ ®

اور حضرت عبد الله بن مسعود ٹنی اینئو کو ایک شخص نے بتایا کہ وہ ایک ہی رکعت میں پوری مفصل سورتوں کو پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا: تم اشعار کی طرح قرآن کو انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہو! میں ان ملتی جلتی سورتوں کو جانتا ہوں جن کو ملا کر نبی کریم مُلِ اِلْتِیْم پڑھا کرتے تھے، پھرانھوں نے بیس سورتیں ذکر کیس۔ ®

٠ سنن أبي داؤد: 873، سنن النسائي: 1049 وصححه الألباني

سنن أبى داؤد :774 وصححه الألباني

<sup>🗩</sup> صحيح البخاري: 775، صحيح مسلم: 822

## نمازنقل کے فضائل ومسائل (۲) 🔷 💸 💮 نمائل ومسائل (۲)

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھ افر نے کہا: تم قرآن مجید کوشعرول کی طرح انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہو! ہے شک کی لوگ ایسے ہیں جوقرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلول سے نیخ نہیں اثر تا ۔ اور جب قرآن دل میں اثر جائے اور اس میں رائخ ہو جائے تو وہ اس کیلئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور نماز کا سب سے افضل حصد رکوع و بچود والاحصہ ہے ...... ®

اور حضرت ابوذر تفاطر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالَيْظِم قیام میں صبح ہونے تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے اور وہ ہے: ﴿إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُهُ ﴾ ®

یہ تمام احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ رات کی نفل نماز میں اپنی جسمانی اور ایمانی طاقت کے مطابق اور جسنی اللہ تعالی بندے کو قیق دے ، اسے مختلف سورتوں کو پڑھنا چاہئے۔

رہی یہ بات کہ قیام اللیل میں قراءت جہرا ہو یا سرا تو حضرت عائشہ ٹی ایشانیا ہے نبی کریم مُلَا لِیُلِم کی رات کی نماز میں قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ جہرا پڑھتے یا سرا؟ تو انہوں نے جواب دیا: آپ مُلَا لِیُلِمُ دونوں عمل کیا کرتے تھے، کبھی جہرا اور کبھی سرا۔ ©

اور حضرت ابوقنادہ ٹنکافیٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنافیٹی نے حضرت ابو بکر ٹنکافیٹر سے کہا: ''اے ابو بکر! آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پاس سے گذرا اور آپ کی آ واز پست تھی۔''

> حفرت ابو بكر فئ الله نظر الله الله كرسول! ميں جس سے سرگوشى كرر ہاتھا بس اى كوسنار ہاتھا۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ عَلِيدًا اللَّهِ عَلَيْمًا ﴾ " اپنى آواز تھوڑى سى او نچى كرليا كرو-"

اور آپ مَنْ الْحَيْمُ نَ حَفرت عمر ثَنَهُ اللهُ سَهُ اللهِ عَلَى إِلَى سَهُ كَذِرا تَوْ آپ نماز بِرُه رہے تھے اور آپ كى آواز اونچى تقى اور آپ كى آواز اونچى تقى اور شيطان كو بھا رہا تھا اور شيطان كو بھا رہا تھا! تورسول الله مَنْ الْحَيْمُ نَا فَا ذَرَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيْ

﴿ نمازِ تبجد کا اختیّا منمازِ وتر کے ساتھ کرے جبیبا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر ٹھکالائنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا:

صحيح مسلم: 822 - وحسنه الألباني

أحمد :6/49/، ابو داؤد : 1437، الترمذي:2924، النسائي:1662، ابن ماجه:1354 - وصححه
 الألباني

<sup>@</sup> سنن أبي داؤد: 1329 ، سنن الترمذي: 447 وصححه الألباني



«إَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرَّا» "بِم رات كي آخرى نماز وربناؤ-"

صحِح مسلم كى ايك روايت مين َ ج كه ( مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا ( قَبْلَ الصَّبُح ) فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ )

'' جو شخص رات کونفل نماز پڑھے وہ اس کے آخر میں (صبح ہونے سے پہلے ) نمازِ وتر پڑھے، کیونکہ رسول الله مَالِيَّا اِس کا تھم دیا کرتے تھے۔''<sup>©</sup>

🕕 پی نینداوراپنے قیام دونوں پراللہ تعالیٰ سے اجر وثواب کا طلبگار ہو

ایک مرتبہ حضرت معاذبین جبل ٹی الفو اور حضرت ابوموی اشعری ٹی الفو نے آپس میں اعمال صالحہ کا ندا کرہ کیا تو حضرت معاذبی ایک مینے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اے عبد الله (ابوموی اشعری ٹی الفو کا نام) آپ قرآن کیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں ہمیشہ دن رات پڑھتا رہتا ہوں۔ اور اے معاذ! آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں رات کے ابتدائی حصے میں سوتا ہوں، چر بیدار ہوکر قرآن پڑھتا ہوں جتنا اللہ تعالی جاہتا ہے۔ بول میں اپنی نیند پڑھی اللہ تعالی سے اجرکی امیدر کھتا ہوں اور اپنے قیام پر بھی ....ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذبی الفون نے کہا: میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، کہا: میں مواری پر ہر حال میں اور دن اور رات میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ اس پر حضرت معاذبی الفی امیدر کھتا رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ یوں میں نیند اور قیام دونوں پر اللہ تعالی سے اجر واثو اب کی امیدر کھتا ہوں۔ ©

آخر میں اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کونماز تہجد پڑھنے کی تو فیق دے۔ آمین

دوسراخطبه

محتر م حفزات! جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ نماز تہجد کا اختتام نماز وتر کے ساتھ کرنا چاہئے تو آ ہے اب نماز وتر کے متعلق بھی چند ضروری گذارشات ساعت کر لیجئے۔

کنی نمازِ وتر سنت ِمو کدہ ہے اور وتر رات کی نقل نماز کا حصہ ہے۔اور اس کی ( کم از کم ) ایک رکعت ہے۔س رکعت ہے جس کے ساتھ رات کی نقل نماز کا اختیام ہوتا ہے۔

<sup>751:</sup> صحيح البخارى: 998، صحيح مسلم: 751

① صحيح البخارى:4341، صحيح مسلم:1733



حضرت ابوابوب الأنصاري ثفاط بيان كرتے بين كدرسول الله مَالِيَّ في ارشاد فرمايا:

«اَلْوِتْرُ حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ » <sup>©</sup>

۔ '' نمازِ وتر ہرمسلمان پر ثق ہے ،لہذا جو شخص تین وتر پڑھنا جاہے وہ تین پڑھ لے۔اور جو شخص ایک وتر پڑھنا جاہے وہ ایک پڑھ لے۔''

اور حضرت على شئالليمَهُ فرمات بين :

«اَلْوِ تْرُ لَيْسَ بِحَتْم كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ®
" وَرِ فرض نماز كَى طرح ضرورى نہيں ، بلكه بيتو نبي كريم طَالِيْكِم كَا اللهِ عَلَيْهِم كَا اللهِ عَلَيْهِم كَا

### 🛭 وتركى فضيلت:

وتر کی بردی فضیلت ہے جبیہا کہ حضرت خارجہ بن حذافۃ العدوی ٹھالیئنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ِ مَثَالِیُّا جمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ»®

'' بےشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زا کہ عطا کی ہے جو کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ ہے نمازِ وتر۔ اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے عشاءاور فجر کے درمیان رکھ دیاہے۔''

#### 🗗 نماز وتر کا ونت:

- - ① سنن أبي داؤد:1422 ، سنن النسائي:1712 ، سنن ابن ماجه:1190 وصححه الألباني
    - 🕏 سنن الترمذي :454، ستن النسائي :1677، وغيرهما ـ وصححه الألباني
  - @ سنن أبي داؤد:1418، الترمذي:452، ابن ماجه:1168، والحاكم:306/1، وصححه ووافقه الذهبي
    - @ أحمد :397/6، 180/2، 206، 206، 208- وصححه الألباني في إرواء الغليل: 258/2



'' بے شک اللہ تعالیٰ نے تہمیں ایک نماز زیادہ عطا کی ہے اور وہ ہے نمازِ وتر ۔لہذاتم اسے نمازِ عشاءاور نمازِ فجر کے درمیان کسی وقت پڑھ لیا کرو۔''

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وتر کا وقت نمازِ عشاء اور نمازِ فجر کے درمیان ہے چاہے کوئی شخص نمازِ عشاءاپنے وقت پرادا کرے یا اسے مغرب کے ساتھ جمع تقدیم کرکے پڑھے، کیونکہ دتر کا وقت نمازِ عشاء کے بعد ہے ہی شروع ہوجا تا ہے۔

اور حفزت ابوسعید الحذری بنی اللهٔ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلَا لِیُمْ نے ارشا وفر مایا:

«مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَمْ يُوْتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ» ۞

'' جس شخص کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ اس نے نمازِ وترنہیں پڑھی تو اب اس کی نماز وترنہیں۔''

اسى طرح حضرت ابن عمر ثفاه في سے روايت ہے كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

«إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَد فَهَبَ كُلُّ صَلاةً اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ» 

(إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَد فَهَبَ كُلُّ صَلاةً اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ»

" جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ساری نماز کا اور اس طرح نمازِ وتر کا وقت چلا جاتا ہے، لہذاتم طلوع میں است میں ا

فجرے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔''

ان تمام احادیث کوسامنے رکھ کریہ بات کھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ ور کا وقت نمازِ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع ہونے پرختم ہوجاتا ہے۔ رسول الله مَالَةَ اُلَّمَا کَا قَوْل کے بعد کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔

جس شخص کورات کے آخری حصہ میں بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہواس کیلئے سونے سے پہلے وز پڑھنا

متحب ہے جبیبا کہ حضرت ابو ہر رہ ہنکاملط بیان کرتے ہیں کہ

( أَوْصَانِیْ خَلِیْلِیْ ﷺ بِثَلاَثِ کَا أَدَعُهُنَّ حَتّٰی أَمُوْتَ ] صِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامِ مِنْ کُلِّ شَهْرِ، وَرَکْعَتَیِ الضُّلْحی ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)

''' مجھے میر نے خلیل حفزت محمد مُناہِیُمُ نے تین باتوں کا تا کیدی حکم دیا ہے جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا اوروہ ہیں ہر مہینے میں تین دن کے روزے ، چاشت کی دور کعات اور بیر کہ میں نمازِ وترسونے سے پہلے پڑھوں ۔''<sup>®</sup> اس سے معلوم ہوا کہ وتر کا معاملہ لوگوں کے احوال اور ان کی طاقت پر موقوف ہے ۔اس کی ایک اور دلیل حضرت

ابن حبان ـ الإحسان : 68/1:2408 ابن خزيمه: 148/2 : 1092 ، والحاكم : 301/1 وصححه ووافقه
 الذهبي ، وصححه الألباني في تحقيق ابن خزيمة

<sup>🕏</sup> البخاري:1981، 1178، مسلم:721

٣ سنن الترمذي :469 وصححه الألباني

## نمازنقل کے فضائل و مسائل (۲) کی سائل (۲)

"ا ابو بكر! تم نے مضبوطی کو پکڑا ہے ، اوراے عمر! تم نے قوت کو پکڑا ہے"

یعنی رسول الله مَنَّالَیْمُ نے حضرت ابو بکر مُنَاسِئِد کے عمل کو متحسن اور مضبوط قرار دیا کیونکہ وہ احتیاط سے کام لیتے اور نیند کی وجہ سے وتر کے فوت ہونے کے اندیشے کے پیشِ نظر اسے سونے سے پہلے پڑھ لیتے۔ اور چونکہ نیند کو قربان کر کے نماز کیلئے بیدار ہونا ایک مشکل امر ہے اس لئے حضرت عمر ثقافید کو آپ مُنَّالِیُّا نے یوں واوحسین دی کہتم نے طاقت ، ہمت اور پختہ ارادے کا ثبوت دیا ہے۔

﴿ جَسِ شَخْصَ کو بیدار ہونے کا یقین ہواس کیلئے وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے جیسا کہ حضرت چابر بن عبداللہ میکا شئھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگالٹی نے ارشاد فرمایا:

« مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَّقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ ، وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ »<sup>©</sup>

'' جس شخص کو بیداندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں نہیں اٹھ سکے گاتو وہ رات کے ابتدائی حصہ ہی میں وتر پڑھ لے۔ وتر پڑھ لے۔اور جو رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کا خواہشمند ہوتو وہ آخری حصہ ہی میں پڑھے، کیونکہ رات کے آخری جھے کی نماز میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیافضل ہے۔''

اور آخرِ شب میں وتر پڑھنے کی فضیلت ایک ادر حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے جسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور یہاں دوبارہ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ تفاشد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُعَالِّيَّا نے ارشاد فرمایا:

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلْنِيْ فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ» وفي رواية لمسلم:«فَلا يَزَالُ كَذْلِكَ حَتْى يُضِيْءَ الْفَجْرُ»

سنن ابن ماجه :1202 - وأبو داؤد: 1434من حديث أبي قتادة - وصححه الألباني

صحيح مسلم: 755
 صحيح البخارى: 1145، 6321، 7494، صحيح مسلم: 758



" ہمارا رب جو بابرکت اور بلند وبالا ہے ہررات کا جب آخری تہائی حصہ باتی ہوتا ہے تو وہ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مائے تو میں اس کی دعا کو تبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کر ہوتا ہے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کر ہے تو میں اسے معاف کردوں؟ " مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: " پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو حائے۔"

© اگرکوئی شخص تبجد کیلئے بیدار ہونے کا ارادہ کر کے سوئے ، پھر وہ بیدا رنہ ہو سکے تو اسے نماز تبجد (ور سمیت ) جتنی وہ پڑھنے کا عادی تھا ، اس پرایک رکعت بڑھا کر اشراق سے لیکر زوال تک کسی وقت قضاء کر لینی چاہئے ۔ جیسا کہ حضرت عاکشہ شائط بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طابع کی نماز شروع فرماتے تو اسے ہمیشہ جاری رکھتے اور جب آپ طابع کی بنیند عالب آجاتی یا آپ کوکوئی تکلیف ہوتی جس سے آپ قیام لیل نہ کر یاتے تو دن کے وقت آپ طابع بارہ رکعات پڑھ لیتے .... ®

اور حضرت عمر بن الخطاب في اللهُ عدروايت بي كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْمًا في ارشاد فرمايا:

«مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ نَامَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» ®

'' جو شخص اپنا وردیا اس کا کچھ حصہ نیند کی وجہ سے نہ پڑھ سکے اور اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو وہ اس کیلئے ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے اسے رات کو پڑھا۔''

#### 🗗 رکعات نماز وتر

نى كريم مَا لَيْكُمْ سے نماز وركى متعدد كيفيات وركعات ثابت بين:

- $^{\odot}$  گیارہ رکعات: ہر دورکعتوں کے بعد سلام اور آخر میں ایک وتر  $^{\odot}$ 
  - 🕆 تیرہ رکعات: ہر دورکعتوں کے بعد سلام اور آخر میں ایک وتر۔®
- ⊕ نور کعات: ان ثناملَتُهُ مِن آٹھ رکعات ایک ہی تشہد کے ساتھ اور پھرایک وتر۔®

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم: 746 🕜 صحيح مسلم: 747

<sup>@</sup> صحيح مسلم: 736 © صحيح البخاري 992، صحيح مسلم: 736

<sup>@</sup> صحيح مسلم:746



- 🗇 سات رکعات: اور بیدوطرح سے ثابت ہیں۔ایک ہی تشہد کے ساتھ ۔ <sup>©</sup>
  - ادر چےرکعات ایک ہی تشہد کے ساتھ اور پھرایک وتر۔®
    - ۵ **یانج** رکعات: ایک ہی تشہد کے ساتھ۔ <sup>©</sup>
- $^{\odot}$  تمین رکعات: اور بید وطرح سے ثابت ہیں۔ دور کعات کے بعد سلام اور پھر ایک وتر  $^{\odot}$

اور تینوں رکعات ایک ہی تشہد کے ساتھ ، کیونکہ اگر تین رکعات دوتشہد کے ساتھ ہوں تو اس سے مغرب کے ساتھ ہوں تو اس سے مغرب کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے جس سے نبی کریم مَثَافِیْمُ نے منع فرمایا ہے جبیبا کہ حضرت ابو ہر ریرہ ٹنکا ہیئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

«لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» ®

''تم تین رکعات نمازِ وترنه پڑھو، بلکہ پانچ یا سائت رکعات پڑھواوراےمغرب کی طرح نه پڑھو۔''

﴿ اَلُو تُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْلِ » (تَا اللَّهُ بَنَ عَمِر ثَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي ارشاد فرمايا: « اَلُو تُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْلِ »

"نماز وتر رات کے آخری ھے میں ایک ہی رکعت ہے" <sup>©</sup>

برادرانِ اسلام! آج کا خطبہ ٔ جمعہ رات کی نقل نماز کے متعلق تھا جس میں ہم نے نماز تہجہ اور نماز وتر کے فضائل ومسائل کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل خاص طور برنماز تہجد اور فرائض سے پہلے اور ان کے بعد والی سنتوں کو ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین

① صحيح مسلم:746، سنن النسائي :1718، سنن ابن ماجه :1192

ابن حبان: 2441 وهو صحيح

الله سنن أبي داؤد: 1422 ، سنن النسائي:1712 ، ابن ماجه: 1195 وصححه الألباني

البخاري:991عن ابن عمر موقوفا ، ابن حبان :2433 ـ وهو صحيح

ابن حبان:2429، الدارقطني:24/2، البيهقي:31/3، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ
 في الفتح:481/2: إسناده على شرط الشيخين

<sup>🕤</sup> صحيح مسلم :752



## يوم جمعه .....ا ہمیت ، فضائل اور احکام وآ داب

اہم عناصر خطبہ:

🖈 نمازِ جمعه کی اہمیت اور فضیلت 🖈 يوم جمعه كي ابميت 🖈 جعه کیلئے جلدی آنے کا تا کیدی تھم

🖈 خطبہ جمعہ کے دوران خاموش رہنے کا تا کیدی حکم

☆ آدابِ جمعه ☆ تحية المسجد

🖈 جمعہ کے روز ایک مبارک گھڑی 🌣 نمازِ جمعہ کے بعد نمازِ سنت

🖈 یوم جمعہ کوروزہ کیلئے یاشب جمعہ کوتہجد کیلئے خاص کرنے کا حکم

🖈 سورۃ الکہف کی تلاوت کی فضیلت 🖈 🥎 رسول اللہ مَثَاثِیْمُ پر کثرت سے درود

☆نماز جمعه كايانا

يبلا خطبه

برادران اسلام! ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے خطبہ میں ہم اس عظیم الشان دن کی اہمیت ،فضیلت اور اس کے احکام وآ داب بیان کریں۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہم سب کوسنت نبویہ سے محبت کرنے اوراس کی پیروی کرنے کی توفیق دے ۔

يوم جمعه كي اہميت

الله تعالیٰ نے باقی امتوں کواس دن کی برکات ہے محروم رکھا ،صرف اِس امت پراس نے خصوصی نضل وکرم فر مایا اوراس نے اس کی اس دن کی طرف راہنمائی فرمائی اوراسے اس کی برکات سے نوازا۔

حضرت ابو ہریرة تن الله روایت كرتے ہیں كهرسول الله مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهِ

«نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُوْدُ غَدًا، وَالنَّصَارٰي بَعْدَ غَدِ»®

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3486 ، صحيح مسلم:855

# يوم جمعه ك فضائل ، احكام اور آواب

" بہم آخریں آئے ہیں لیکن قیامت کے روز ہم سبقت لے جائیں گے، تاہم انہیں (پہلی امتوں کو) ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ اور یہی (پومِ جعد) ہی وہ دن ہے کہ جوان پر فرض کیا گیاتو انہوں نے اس کے متعلق آپس میں اختلاف کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کیلئے خاص طور پر راہنمائی فرمائی۔ تو وہ اس میں ہمارے تابع ہیں، لہذا یہود یوں کا (عید کا) دن کل (ہفتہ کو) اور نصاری کا اس سے اگلے دن (اتوار کو) آئے گا۔'

اور سیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم سُلِ الله استاد فرمایا:

«أَضَلَّ اللهُ عَن الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارٰى يَوْمُ الْلهُ عَن اللهُ عِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اَنْحَنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِي » 
الْمَقْضِى لَهُمْ الْمُعَلِّمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْقِ الْعَلَى الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کیلئے ہفتہ اور نصاری کیلئے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری یوم جمعہ کی طرف راہنمائی فرمائی۔اور اس نے (ایام کی ترتیب اس طرح بنائی کہ) پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور اس کے بعد اتوار ۔اور اس طرح وہ قیامت کے روز بھی ہمارے پیچھے ہی ہونگے ۔ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہونگے ۔اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔'' اور رسول اللہ منگائی نے یوم جمعہ کوسب سے افضل دن قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہررة تن الله عن الله عن الله من الله عن الله

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»®

''سب سے بہتر دن' جس کا سورج طلوع ہوا' جمعہ کا دن ہے۔اس میں حضرت آ دم ( عَلِيْكَ ) کو پیدا کیا گیا اور اس میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔اور اس ون انہیں جنت سے نکالا گیا۔اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔'' اسی طرح حضرت ابو ہر رچ ڈی ایکٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد تَاکِیْجُ نے ارشاد فرمایا:

«خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيْهِ أَهْبِطَ ، وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ ، وَفِيْهِ مَاتَ ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْن تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا

<sup>854:</sup> صحيح مسلم :854



عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ  $^{\odot}$ 

"سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا 'جعد کا دن ہے ، اس میں حضرت آدم (علائلہ) کو پیدا کیا گیا ، اور اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا ، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی ، اور اسی دن ان کا انتقال ہوا ، اور اسی دن ون ان کی توبہ قبول کی گئی ، اور اسی دن ان کا انتقال ہوا ، اور اسی دن قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کا قیامت تائم ہوگی ، اور ہر جانور جعہ کے دن صبح سے کر طلوع آفتاب تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کا منتظر رہتا ہے ، سوائے جن وانس کے ، اور جعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ عین اسی گھڑی میں جومسلمان بندہ نماز پڑھر ہاہواور وہ اللہ تعالی سے جس چیز کا سوال کرے ، تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔''

اور حضرت اوس بن اوس شئائد بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَالَّيْظُ نے ارشاد فرمایا:

« إِنَّا مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ:فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ» 
(الصَّعْقَةُ» 
(الصَّعْقَةُ»

''تمھارے دنوں میںسب سے افضل جمعہ کا دن ہے ، اسی میں حضرت آ دم (عَلِطْ ) کو پیدا کیا گیا ، اسی میں ان پرموت آئی ، اسی میںصور پھونکا جائے گا اور اسی میں زور دار چیخ کی آ واز آئے گی ...''

بلکہ ایک حدیث شریف میں رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ نے یومِ جعہ کوعید کا دن قرار دیا ہے۔

جيبا كه حضرت ابن عباس تى الفيد بيان كرت بين كه رسول الله من المين الرشاوفر مايا:

«إِنَّ لَهٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»

'' بے شک بیعید کا دن ہے جے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کیلئے (عید کا دن) بنایا ہے،الہذا جو مخص نمانے جمعہ کیلئے آئے وہ غسل کرے۔اورا گرعطر موجود ہوتو ضرور لگا لے۔اورتم پرمسواک کرنا لا زم ہے۔''®

ایک اور حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد مُلَّاتِیْجُ نے یومِ جمعہ کوتمام دنوں کا سروار قرار دیا ہے اور اسے یومِ عید الاضیٰ اور یوم عیدالفطر سے بھی افضل بیان فرمایا۔

حضرت ابولبابه بن عبد المنذ رفئ المنه بيان كرت بين كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ فَي ارشا وفرمايا:

« إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْخُمُعَةِ سَيِّدُ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَفْطِي، فَيْهِ اللهُ فِيْهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَفْطِي، فَيْهِ آدَمَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى

٣ سنن أبي داؤد :1047 وصححه الألباني

سنن أبي داؤد: 1046-وصححه الألباني

<sup>🗭</sup> سنن ابن ماجه : 1098 و صححه الألباني

### يوم جعد ك فضائل ، احكام اور آواب

الْأَرْضِ، وَفِيْهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ، وَلا جِبَالٍ، وَلا بَحْرٍ، إِلّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»<sup>®</sup>

" بیشک یوم جمعه تمام ایام کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے زدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیدالا صفیٰ اور عیدالفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔اوراس کی پانچ خصوصیات ہیں: (پہلی یہ کہ) اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم عیائے کو پیدا فربایا۔اور ( دوسری یہ کہ) اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں زمین کی طرف اتارا۔اور ( تیسری یہ کہ) اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں فوت کیا۔اور ( چوکھی یہ کہ) اس میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے بشر طیکہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور ( پانچویں یہ کہ) اس ون قیامت قائم ہوگی۔ اور مقرب فرشتے ، آسان ، زمینیں ، ہوا کمیں ، پہاڑ اور سمندر ... سب کے سب یوم جمعہ سے ڈرتے ہیں۔'

ان تمام احادیث مبار که میں جہاں رسول الله مُثَاثِیْجُ نے یومِ جمعہ کی اہمیت وفضیلت بیان فرمائی وہاں اس کی خصویات کی بھی نشاندہی فرمائی۔اوروہ بالاختصاریہ ہیں :

(۱) یومِ جعد کواللہ تعالیٰ نے حضرت آدم طلط کو پیدا فرمایا (۲) اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا (۳) اسی دن انہیں زمین پر اتارا (۴) اسی دن ان کی توبہ قبول کی (۵) اسی دن ان کی موت آئی (۲) اس دن میں ایک گھڑی الیمی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے (۷) اور اسی دن صور میں پھوٹکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی ۔

### نمازِ جعد کی ادائیگی کا تاکیدی حکم اوراسے چھوڑنے والے کیلئے سخت وعیر

جمعہ کے روز سب سے اہم عبادت نمازِ جمعہ ہے اور یہ ہر مکلّف ، منتطبع پر فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت قر آن مجید سے ٹابت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ ® ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾

۔ ''اے ایمان وَالو! جمعہ کے دن جب نماز کیلئے اذ ان کہی جائے تو ذکر الٰہی کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرو اورخرید وفر دخت چھوڑ دو۔اگرتم جانو تو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے۔''

<sup>€</sup> سنن ابن ماجه:1084 وصححه الألباني ﴿ الجمعة:9:62



اور رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نِي ادا كرنے كا تاكيدى تقكم ديا ہے۔ جبيها كه حضرت طارق بن شہاب في الله عليان

كرتے بيں كەرسول الله مناتيم في ارشاد فرمايا:

''نمازِ جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر ( مکلّف ) مسلمان پرحق اور واجب ہے ،سوائے چار افراد کے۔ایک غلام جو کسی کی ملکیت ہو، دوسری عورت ، تیسرا بچہاور چوتھا مریض ۔''

اس حدیث میں نمازِ جمعہ کو جہاں ہر مکلّف مسلمان پر واجب قرار دیا گیا ہے وہاں حیار افراد کو اس سے مستثنی بھی کیا گیا ہے اور وہ ہیں: غلام ،عورت ، نابالغ بچہ اور وہ مریض جونمازِ جمعہ کیلئے مسجد میں جانے کی طاقت ندر کھتا ہو۔اس طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

اسی طرح اس مدیث میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نمازِ جمعہ باجماعت ادا کرنا فرض ہے۔ لہذا اسے انفرادی طور پرادا کرنا درست نہیں۔اور جس شخص کی نمازِ جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی چاررکعات ادا کرے۔

اور نما نے جمعہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِم نے سخت وعید سنائی ہے۔جبیبا کہ حضرت ابوالجعد الضمر کی ٹنکا ہٰؤ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْزُم نے ارشاد فر مایا :

«مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَع تَهَاوُنًا بِهَا ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» ®

'' جوآ دمی غفلت کی بناء پر تنین جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔''

اور حضرت ابن عمر تفاطئو اور حضرت ابو ہریرة تفاطئو دونوں بیان کرتے ہیں که رسول الله عَلَيْظِ نے ارشاد فرمایا: « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ ، ثُمَّ لَيكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ » <sup>©</sup> الْغَافِلِیْنَ » <sup>©</sup>

'' لوگ نمازِ جمعہ چھوڑنے ہے باز آ جائیں ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پرمہریں لگا دے گا ، پھروہ غافلوں میں ہے ہو جائیں گے۔''

اور حصرت عبد الله ری این کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ کے نمازِ جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے متعلق فریایا :

سنن أبى داؤد: 1052 ـ وصححه الألباني

سنن أبى داؤد:1067-وصححه الألباني

<sup>@</sup> صحيح مسلم:865

## يوم جعد كے فضائل ، احكام اور آواب

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىٰ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ»<sup>©</sup>

'' میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آ دمی کوتھم دوں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائے ، پھر میں ان لوگوں کوان کے گھروںسمیت آگ لگا دوں جونمازِ جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں ۔''

### آ دابِ جعه

(۱) عنسل جمعہ: یومِ جمعہ کے آ داب میں عنسل کو خاص اہمیت حاصل ہے ، کیونکہ رسول اللہ طَالِیُخ نے اس کا تھم دیا ہے ادراسے ہر بالغ پر داجب قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس دن عنسل ،صفائی ،خوشبوا درا چھے لباس کا خاص طور پر اہتمام کرنا جاہئے۔

حضرت ابن عمر تفاطئ سے روایت ہے کہ رسول الله منافق نے ارشا وفر مایا:

«إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمْعَةَ ، فَلْيَغْتَسِلْ» ®

'' تم میں ہے کوئی فخص جب جمعہ کیلئے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرلے۔''

اورحفرت ابوسعید الحدری شاهد سے روایت ہے کدرسول الله منافی اے ارشادفر مایا:

«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ۞

"روز جعه كاعسل مربالغ يرواجب ب-"

اور جناب عکرمہ یان کرتے ہیں کہ عراق کے پچھ لوگ حضرت ابن عباس شی ایٹونہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: آپ کا کیا خیال ہے کہ یوم جمعہ کاغنسل واجب ہے؟

حضرت ابن عباس تی اور نے فرمایا نہیں ، واجب تو نہیں ہے لیکن عسل کرنا بہتر اور باعثِ خیرہے اوراس سے عسل کرنے والے کو زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا تا ہوں کہ بیشل کیے شروع ہوا تھا؟ در اصل لوگ اونی لباس پہنتے تھے اور بہت محنت مزدوری کرتے تھے اور پی پیٹھوں پرسامان وغیرہ اٹھاتے تھے۔اس وقت ان کی متبر چھوٹی اور بہت تنگ تھی ۔ اور ایک ون جبکہ گری زوروں پرتھی اور لوگوں کو اونی لباس میں شدید پینے آیا ہوا تھا اور ان سے ایسی بوآ رہی تھی کہ جس سے وہ ایک دوسرے کیلئے اذیت کا سبب بن رہے تھے۔

① صحيح مسلم: 877 ، صحيح مسلم: 844 · © صحيح مسلم: 874 ، صحيح مسلم: 844

<sup>@</sup> صحيح البخارى:879، صحيح مسلم: 846



رسول الله طَّالَيْنَ تَشْرِيف لائے اور آپ طَلَيْنَ نِهِ الوَّوں کے پینے کی بومسوں فرمائی تو آپ طَلَيْنَ نِهِ فرمایا: «أَیُّهَا النَّاسُ! إِذَا کَانَ هٰذَا الْیَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا ، وَلْیَمَسَّ أَحَدُکُمْ مَا یَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِلْبِهِ» ''اے لوگو! جب بیدن آئے تو عسل کرلیا کرو۔ اور تم میں سے ہرائیک اپنی استطاعت کے مطابق تیل اور وشبو ضرور لگائے۔''

پھر حضرت ابن عباس ٹھالائد نے کہا: اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کو مال دے دیا جس سے انہوں نے اون چھر حضرت ابن عباس ٹھالائد تعالی ہے انہوں نے اون چھوڑ کر دوسرالباس پہننا شروع کردیا اور سخت محنت مزدوری سے انہیں نجات مل گئی ۔مسجد کی توسیع کردی گئی اور دون بوجوان کے پیپنوں سے پھوٹی تھی اور جوان کیلئے اذیت کا سبب بنتی تھی' ختم ہوگئی۔ <sup>©</sup>

### (۲) عطراگانا (۳) گردنیں نہ پھلانگنا

حضرت سلمان فارسی مین الدین سے روایت ہے کہ رسول الله مثلی الله مثلی اللہ مثلی اللہ مثلی اللہ مثلی اللہ مایا:

«لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّىٰ مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى» 

﴿ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى»

'' ' جوآ دمی جمعہ کے دن عسل کرے ، حسب استطاعت پوری طہارت کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر کی عطر لگائے ، پھر (مسجد میں پہنچ کر) دوآ دمیوں کو جدا جدا نہ کرے (جہاں جگٹل جائے وہیں بیٹھ جائے ) پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے (مقدر میں ) کسی گئی ہے ، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموثی سے سنے تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیۓ جاتے ہیں۔''

اور حضرت ابو ہریرہ تی افغ سے روایت ہے کہ رسول الله منافی نے ارشاد فرمایا:

«مَنِ اَغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلِّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِه، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ﴿
يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ﴿

" جو شخص عنسل کرے، پھر نمازِ جمعہ کیلئے آئے اور (مسجد میں پہنچ کر) نماز اداکرے جتنی اس کیلئے مقدر کی گئ ہے۔ پھر وہ خطیب کا خطبہ ختم ہونے تک خاموثی سے خطبہ سنتا رہے، پھر اس کے ساتھ نمازِ جمعہ اداکرے تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور مزید تین دن کے بھی۔"

① سنن أبي داؤد :353 وحسنه الألباني ۞ صحيح البخاري:883 ۞ صحيح مسلم:857



ان دونوں احادیث میں جہاں عسل جمعہ، خوشبولگانے، گردنیں نہ پھلائکئے، خطبہ جمعہ خاموثی سے سننے اور نماز جمعہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں ان سے بیمسئلہ بھی واضح ہوگیا ہے کہ نماز جمعہ سے قبل کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ بلکہ امام کے مغبر پر جانے سے پہلے مسجد میں آنے والے شخص کیلئے مشروع بیہ ہے کہ وہ حسب توفیق جتنی جا ہے نماز (نفل) پڑھ لے۔ اس میں تحیۃ المسجد کے دونفل بھی شامل ہیں۔ جہاں تک خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچنے والے شخص کا تعلق ہے تو وہ صرف دور کھات تحیۃ المسجد ہی پڑھے گا اور اس کے بعد خطیب کا خطبہ توجہ سے گا۔ (ہم اس بارے میں وارداحادیث بعد میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ)

اسى طرح حضرت اوس بن ادس فين الفرة بيان كرتے بيس كه رسول الله مَثَالِقُيْمُ في ارشاد فرمايا:

(مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنَ
الْإِمَامِ ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»

''جس فض نے جمعہ کے روز خسل کرایا اور خوڈ خسل کیا ، اور نماز کے اول وقت میں آیا اور خطبۂ جمعہ شروع سے
نا۔ اور چل کرآیا اور سوار نہیں ہوا۔ اور امام کے قریب بیٹھ کر خورسے خطبہ سنا اور اس دور ان کوئی لغوح کست نہیں کی
تواسے ہرقدم پرایک سال کے روزوں اور ایک سال کے قیام کا اجر ملے گا۔''

### جعہ کیلئے جلدی آنے کی فضیلت

نمازِ جمعہ کیلیے مسجد میں جلدی آنا جا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّايِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَاةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ 
﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلُهُ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

'' اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب نماز کیلئے اذان کہی جائے تو ذکر الٰہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید وفروخت چھوڑ دو۔اگرتم جانوتو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے۔''

اس آیت کریمہ میں جہاں نمازِ جمعہ کیلئے جلدی آنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں اذانِ جمعہ کے بعد خرید وفروخت سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اوراس سے معلوم ہوا کہ اذان (ٹانی ) کے بعد خرید وفروخت کرنا حرام ہے۔ اور رسول اکرم مُثَاثِیْم نے نماز جمعہ کیلئے جلدی آنے کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹھا ایو تا کیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا:

سنن أبي داؤد: 345، سنن ابن ماجه: 1087 - وصححه الألباني
 الجمعة 62 : 9:

# يوم جمعه كے فضائل ، احكام اور آ داب

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»  $^{\circ}$ 

"جس شخص نے جعہ کے دن عسل جنابت جیسا عسل کیا، پھر وہ نماز جعہ کیلئے متجد میں چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی ۔ اور جو آدمی دوسری گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک گائے قربان کی ۔ اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا ایک مینڈھے کی قربانی کی ۔ اور جو چوشی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرفی کی قربانی کی ۔ اور جو چوشی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرف کی قربانی کی ۔ اور جو پانچویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈے کی قربانی کی ۔ پھر جب امام منبر کی طرف چل فکے تو فرشتے (معجد میں ) عاضر ہوکر ذکر (خطبہ ) سنتے ہیں ۔"

اس حدیث کے پیش نظر ہمیں بھی جمعہ کی پہلی گھڑی میں مسجد میں آنا جا ہے تا کہ ہمیں اونٹ کی قربانی کا ثواب مل سکے۔

اسى طرح حضرت ابو بريره تفاشئ سے روايت ہے كدرسول الله مظافي أنے ارشاد فرمايا:

«إِذَا كَا نَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمُلاثِكَةُ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الْصُّحُفَ، وَجَاوُّوْا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ....» ®

'' جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جوآنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں ( یعنی جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے اور جواس کے بعد آتا ہے اس کانام بعد میں لکھتے ہیں ) پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے مسجد میں آجاتے ہیں۔''

محترم حضرات! اگر ہم بھی یومِ جمعہ کوفرشتوں کے صحیفوں میں نام کھوانا چاہتے ہیں تو ہمیں امام کے منبر پر جانے ( دوسری اذان ) سے پہلے مجد میں پہنچنا چاہئے۔ ورنہ یہ بات یا درہے کہ اگر ہم امام کے منبر پر جانے کے بعد مسجد میں پہنچیں گے تو نہ ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا اور نہ ہی ہمارا نام فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا جائے گا۔

### تحية المسجد كاتاكيري حكم

نمازِ جمعہ کیلئے مسجد میں پہنچنے کے بعدسب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، جا ہے نمازی خطبہ شروع

இ صحيح البخارى: 929، صحيح مسلم:850

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:881، صحيح مسلم:850



ہونے سے پہلے مجد میں آئے بااس کے منبر پر جانے کے بعد۔

حضرت جابر بن عبدالله ژئالاغذىيان كرتے ہیں كه

«دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَقَالَ: صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَصَلِّ وَصَل رَكْعَتَيْنِ» \*\*\*

يعنى ايك آدى جعه ك دن مجد مين داخل بوا - اس وقت ني كريم طَلَيْظُ خطبه ارشاد فرما رب تق - آپ طَلِيْلُ فَي وَيَا اَي اَلَيْلُ فَلِه ارشاد فرما رب تق - آپ طَلِیْلُ فَلِه ارشاد فرما در الله عنه از پڑھو۔' وفى رواية لمسلم: «جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ! قُمْ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » \* جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا » \*

یعنی حضرت سلیک الغطفانی ٹئاﷺ جمعہ کے روز اس وقت آئے جب رسول اللّه مُکاٹیکم خطبہ ارشاد فر ما رہے تھے۔ وہ آکر بیٹھ گئے ۔تو رسول اللّه مُکاٹیکم نے فر مایا : اے سلیک! کھڑے ہو جا وَ اور دوملکی پھلکی رکعات ادا کرو۔

پھر آپ منگائی نے ارشاد فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص جب جمعہ کے دن اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دورکعت نماز اداکرے۔اور انہیں ملکی پھلکی پڑھے۔''

لہٰذا رسول الله مَّلَاثِیُمُ کا خطبہ روک کر اس شخص کوتحیۃ المسجد کی ادائیگی کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تحیۃ المسجد کا پڑھنا لازمی امرہے۔

### دوران خطبه خاموش رہنے کی خصوصی تا کید

② صحيح مسلم:875

Ø31: صحيح البخارى:931، صحيح مسلم

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:934، صحيح مسلم:851

# يوم جمد كفناك ، اكام اور آواب

خطبہ کے دوران خاموش رہنا اس قدرضروری امر ہے کہ اس میں گفتگو کرنے کی وجہ سے جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابی بن کعب ٹی اسٹنہ بیان کرتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران نبی کریم کا انٹیز نے منبر پر کھڑے ہوئے سورۃ الملک پڑھی۔ اور آپ کا انٹیز نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بڑے ایام (جن میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے تھے) یاد کرائے۔ اس دوران حضرت ابو ذر ٹی اسٹنہ نے میری طرف آ کھ کا اشارہ کیا اور کہنے گئے: یہ سورۃ (الملک) کب نازل ہوئی ؟ میں نے تو اسے آج کیمل مرتبہ سنا ہے!

> . تورسول الله مَنَالِيَّةُ إِنْ ارشاد فرمايا: (صَدَقَ أُمبَىّ) يعني "ابي تُفَاهلُهُ نه سِيح كها ہے-"<sup>©</sup>

اور رسول الله طَالِيَّةُ إِنْ لِنَوْ حَرَكت ما بِ ہودہ گفتگو کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اسے جمعہ کا اجر نہیں ملے گا اور اس کی نماز' نمازِ ظهر شار ہوگی ۔ جبیبا کہ حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص ثنی الله عَن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِيَّةُ مِنْ نے ارشاو فرمایا:

«َمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا »<sup>©</sup>

'' جس شخص نے جمعہ کے دن عسل کیا اور اگر اس کی بیوی کے پاس عطرتھی تو اس نے اس سے پچھ خوشبولگائی ، اچھے کپڑے پہنے ، پھرلوگوں کی گر دنوں کونہیں پھلانگا اور خطبہ کے دوران کوئی بے ہودہ حرکت نہیں کی تو اس کا بیہ جمعہ اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جس شخص نے بے ہودہ حرکت کی اورلوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو اس کا بیہ جمعہ نمازِ ظہر شار ہوگا۔''

برادران اسلام! ایک اور حدیث مکمل توجہ کے ساتھ سنئے اور فیصلہ سیجئے کہ اس میں لوگوں کی جن مین قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ہے آپ کس قتم سے تعلق رکھتے ہیں ؟

٠ سنن أبي داؤد :347 وصححه الألباني

سنن ابن ماجه :1111 وصححه الألباني



عبدالله بن عمرو فن الفيديان كرت بيل كدرسول الله منالين في ارشاد فرمايا:

«يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا الله عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا الله عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْن، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِم، وَلَمْ يُوْذِ أَحَدًا، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ يَإِنْصَاتٍ وَسُكُوْن، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِم، وَلَمْ يُوْذِ أَحَدًا، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَذَلِكَ بِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اللهُ عَرْ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

" نمازِ جمعہ کیلئے آنے والے لوگ تین قتم کے ہوتے ہیں: ایک وہ مخص ہے جونمازِ جمعہ کیلئے آتا ہے اور اس دوران وہ لغو (بے ہودہ) بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف بے ہودگی ہی ملتی ہے۔ دوسرا وہ آدی ہے جو جمعہ کیلئے حاضر ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف وعا کرنا ہوتا ہے توبید ایسا آدی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محض وعا ہی کرتا ہے اوراگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی وعا قبول کرلے اور چاہے تو اسے رد کردے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعہ کیلئے حاضر ہوکر پرسکون رہتا ہے اور خاموثی اور توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتا ہے اور کسی مسلمان کی گردن کو نہیں علی مائٹ اور نہ ہی کسی کواذیت پہنچا تا ہے۔ تو اس محض کا جمعہ آنے والے جمعہ تک بلکہ مزید تین دن ( یعنی کممل دی کون تک ) اس کیلئے کفارہ بنتا ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ( ترجمہ) "جوشن ایک نیکی لاتا ہے اس کیلئے اس جیسی دس نیکیوں کا اجر ہے۔"

### جمعہ کے روز ایک مبارک گھڑی

جعد کے روز ایک ایس مبارک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالی دعا کرنے والے آدمی کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الل

'' اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہواور اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگ رہا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کردیتا ہے۔''

٠ سنن أبي داؤد :1113وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 935، صحيح مسلم: 852



اورآپ النظیم نے اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بہت ہی مختر گھڑی بتایا۔ وہ مبارک گھڑی کونسی ہے؟ اس سلسلے میں دوقتم کی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو موسی اشعری ٹی اسٹو ہیں، اس میں ہے کہ رسول اللہ کا ٹیٹی نے اس مبارک گھڑی کے بارے میں ارشادفر مایا: «هِی مَا بَیْنَ أَنْ یَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَیٰ أَنْ تُقْضَی الصَّلَاةُ »<sup>©</sup>

''وہ (مبارک گھڑی) امام کے منبر پر بیٹھنے سے نمازختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔''

اور دوسرى روايت كراوى حضرت جابر بن عبد الله تفاسط بين جو بيان كرتے بين كدرسول الله طَلَيْظُ نے ارشاو فرمايا: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ \_ يُرِيْدُ سَاعَةً \_ لا يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» ۞

''جمعہ کے روز بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔(اوران میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ) اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔للہٰ داتم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔''

جبکہ سنن سعید بن منصور میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی کے متعدد صحابہ کرام ٹی الٹیم جع ہوئے ادر انہوں نے آپس میں یومِ جمعہ کی اس مبارک گھڑی کے بارے میں مذاکرہ کیا۔اور جب انہوں نے

سنن أبى داؤد :1048 وصححه الألباني

<sup>33:</sup> صحيح مسلم453: صحيح مسلم

السنن ابن ماجه: 1139 وصححه الألباني



مجلس برخاست کی تو وہ سب اس بات پر متنق تھے کہ وہ گھڑی ہوم جمعہ کی آخری گھڑی ہے۔ <sup>©</sup>
ان مختلف روایات کی بناء پر اس مبارک گھڑی کی تحدید میں علاء کے درمیان بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے حق کہ حافظ ابن حجرؓ نے اس کے بارے میں فتح الباری میں چالیس اقوال ذکر کئے ہیں ۔ان میں سے ایک قول میہ ہے کہ مید گھڑی متعین ہی نہیں ہے اور اسے لیلۃ القدر کی طرح مخفی رکھا گیا ہے تا کہ اللہ کے بندے اسے تلاش کرتے ہوئے زیادہ دعا کریں۔

جبکہ پہلی روایت کوسامنے رکھتے ہوئے بعض علاء کا کہنا ہے کہ بیمبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نمازِ جعہ کے ختم ہونے کے دوران کسی وفت آتی ہے۔ اور دوسری روایات کوسامنے رکھتے ہوئے پچھ علاء کا کہنا ہے کہ بید گھڑی جعہ کے روز عصر کے بعد آتی ہے۔ اور جناب سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباس تنکافئن سے یہی قول نقل کیا ہے اور جناب سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباس تنکافئن سے یہی قول نقل کیا ہے اور اس عید بن جبیرؓ ) عصر کے بعد غروب آ قاب تک کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور میں وقت ذکر اور دعا میں گذارتے تھے۔ ®

امام ابن القیم الجوزیةؓ نے انہی دواقوال کورانح قرار دیا ہے کیونکہ بیدودنوں اقوال صحیح احادیث پرمبنی ہیں ۔اور ان میں سے دوسرےقول کوزیادہ رانح بتایا ہے۔®

جبکہ بعض علاء ان دونوں روایات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نمازِ جمعہ کے ختم ہونے کے دوران آتی ہے اور بھی عصر کے بعد آتی ہے ۔ لہٰذا ان دونوں اوقات میں اس کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی جا ہے ۔ واللہ اعلم

#### نماز جمعہ کے بعدنماز سنت

عزیزان گرامی! ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ نمازِ جعد سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ اور جہاں تک نمازِ جعد کے بعد سنتوں کا تعلق ہے تو اس بارے میں رسول الله علاقیم کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ آپ دو رکعات ادا فرماتے تھے۔ جبیما کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹی ایش کا بیان ہے کہ

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىٰ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ
رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّىٰ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ
فَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ لِـ

وَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ لِـ

€ زادالمعاد::378/1

€ زاد المعاد: 379/1 ﴿ زاد المعاد: 382/1

<sup>@</sup> صحيح البخارى:937، صحيح مسلم:882

# یو جد کے نضائل ، احکام اور آواب کی کھی ہے گئے گئے گئے الاس

رسول الله طَالِيَّةُ ظہرے پہلے دور کعتیں ، اس کے بعد دور کعتیں ، مغرب کے بعد دور کعتیں اپنے گھر میں ،عشاء کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نماز ختم کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نماز ختم کر کے (گھر) چلے جاتے ۔ پھر آپ طُلِیُّمُ دور کعات اداکرتے ۔

یہ تو ہے آپ ٹائیٹا کا اپنافعل ۔ جبکہ امت کیلے آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جوشض نمازِ جعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ چاررکعات پڑھے۔ جبیا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹی این کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیٹا نے ارشاد فرمایا: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مُصَلِّیًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْیُصلِّ أَرْبَعًا» ©

'' تم میں ہے کوئی شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ چار رکعات پڑھے۔''

وفىٰ رواية عنه : «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا» قال سهيل:فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَىْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ®

'' جبتم جمعہ کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ کروتو چار رکعات پڑھو۔'' سہیل ( راوی حدیث ) کہتے ہیں کہاگر تتہیں کسی کام کی جلدی ہوتو دورکعات مسجد میں پڑھالو اور دورکعات گھر میں لوٹ کر پڑھلو ۔

ان تمام روایات کی بناء پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نمازِ جمعہ کے بعد اگر کوئی شخص معجد میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ چار رکعات پڑھ لے اور دو گھر جا کر پڑھ لے ۔ اور اگر وہ چاہے تو وہ چاہے تو معجد میں پڑھ لے اور دو گھر جا کر پڑھ لے ۔ اور اگر وہ چاہے تو معجد میں نماز نہ پڑھے اور اپنے گھر بہنچ کر دور کعات ادا کر لے جیسا کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ کرتے تھے ۔ بعض صحابہ کرام ثنا ہیں ہم تعلی اسی طرح مروی ہے ۔ چنا نچہ جناب نافع حضرت عبداللہ بن عمر ثنا ہوئو کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور وہال دور کعات پڑھتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے : رسول اللہ مُکالِیُمُ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ®

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹلکا اللہ ہوم جعہ کومب میں جاتے ، پھر چندر کعات پڑھتے جن میں اسباقیام کرتے ، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد گھر کولوٹ جاتے اور دور کعات اداکرتے ۔اس کے بعد کمتے : رسول اللہ مُناکِیْم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ©

جبکہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر ٹھا ایٹ خص کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے روز (نماز جمعہ کے بعد ) اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے دور کعتیں پڑھ رہاہے تو انہوں نے اسے دھکا دیا اور فرمایا: کیاتم جمعہ کی چار

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم :882

<sup>881:</sup> صحيح مسلم :881

<sup>@</sup> أخرجه احمد وصححه سنده الألباني في ارواء الغليل:91/3



رکعات پڑھتے ہو؟ $^{\odot}$ 

جناب ابن عمر رہی اینوں کا یہ اعتراض مسجد میں دور کعت پڑھنے پرنہیں ، بلکہ اس بات پرتھا کہ اس نے سلام پھیرنے کے فورا بعد اسی جگہ پرسنت شروع کروی جہاں اس نے فرض نماز ادا کی تھی ۔جس سے بوں لگا کہ جیسے وہ جمعہ کی چارر کعتیں پڑھ رہاہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہوہ ہمیں یومِ جمعہ کی برکات سے متنفید ہونے کی توفیق دے۔

دوسرا خطبه

محترم حضرات! آئے اب یوم جمعہ کے حوالے ہے بعض مخصوص احکامات بھی ساعت کر لیجئے۔

#### (١) يوم جعه كوروزه كيلي اورشب جعه كوقيام كيلي خاص كرنا

ہفتہ بھر کے دنوں میں صرف جمعہ کے دن کوروز ہ کیلئے ، اور پورے ہفتہ کی را توں میں صرف جمعہ کی رات کو تہجد کیلئے عاص کرنا درست نہیں ہے کیونکہ رسول الله مثالیظ نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھا اللہ مثالیظ میں کہ رسول اللہ مثالیظ نے ارشاد فرمایا:

«لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ »<sup>©</sup>

"' باقی را تو کوچھوڑ کرصرف جعد کی رات کو قیام کیلئے خاص نہ کرو ۔اسی طرح باقی دنوں کوچھوڑ کرصرف جمعہ کے دن کوروزہ کیلئے خاص نہ کرو ۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہواور وہ جعد کے دن آ جائے تو ( کوئی حرج نہیں)''

ادر محمد بن عباد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما سے سوال کیا' جبکہ وہ بیت الله کا طواف کررہے تھے' کہ کیا نبی کریم مُلَالِیُّا نے صرف یومِ جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: اِس گھرکے رب کی قتم! ہاں آپ نے منع فرمایا تھا۔ ®

اى طرح حصرت ابو بريره تُن الله عند بيان كرت بي كدرسول الله طَالَيْن في ارشاد فرمايا: «لا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

المنن أبي داؤد:1127- وصححه الألباني
 مسلم:1144

🗇 صحيح البخارى: 1984، صحيح مسلم: 1143 🏵 صحيح البخارى: 1985، صحيح مسلم: 1144



'' تم میں ہے کوئی تخص صرف یومِ جمعہ کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر ( اس کے ساتھ ) اس سے ایک روز پہلے یا ایک روز بعد کا بھی روزہ رکھے تو ( کوئی حرج نہیں )۔''

اور حضرت جویریه بنت الحارث می الدیمنا کا بیان ہے کہ نبی کریم مظافیظ ایک مرتبہ یوم جمعہ کو ان کے پاس آئے جبکہ انھوں (حضرت جویریه می الفیظ کا بیان ہے کہ نبی کریم مظافیظ نے دریافت فرمایا: '' کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا ؟'' انھوں نے کہا: نبیس \_ آپ مظافیظ نے فرمایا: کیا تم آنے والی کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ انھوں نے کہا: نبیس \_ آپ مظافیظ نے فرمایا: '' تبتم ابھی روزہ کھول دو \_''®

یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صرف کوم جعد کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جعرات کا روزہ رکھ کر جعد کا روزہ ہی رکھ لے تو کوئی حرج خیس ہے۔ 
خیس ہے۔ 
خبیس ہے۔

#### (٢) يوم جمعه كوسورة الكهف كي تلاوت

جمعہ کے روزیا جمعہ کی رات سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حفرت ابوسعید الحدری فی در وایت ہے کدرسول الله مَالَيْنَ مَا نَا دری الله مَالَيْنَ مَانَ الله مَالَيْنَ مَانِ

«مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْدِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَيْتِقِ»<sup>©</sup> '' جس شخص نے جعہ کی رات سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مسافت کے برابرنورآ جاتا ہے۔''

اور دوسری روایت میں ارشادفر مایا:

<sup>🛈</sup> صحيحالبخاري :1986

<sup>🕜</sup> صحيح الجامع:6471

<sup>@</sup> صحيح الجامع للألباني:6470



#### (٣) نبي كريم مَالِيْظُم پركثرت سے درود

اسی طرح جمعہ کی رات اور جمعہ کے روز رسول الله منگالی پُرزیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہئے کیونکہ نبی کریم منگالی بنانے اس کا حکم دیا ہے۔

جیبا کہ حضرت اوس بن اوس ٹناہؤند سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَا لَیْوَا نے جمعہ کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فریایا :

«... فَأَكْثِرُوْا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَى . قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: بَلَيْتَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ »  $^{\odot}$ 

" لہذاتم اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام تفاقتیم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ (قبر میں آپ کا جسدِ اطہر) تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ مظافی نے جواب دیا: بے شک اللہ تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کردی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔"

اور حضرت ابو مامة في الفرن بيان كرت بين كدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْم في ارشاد فرمايا:

«صَلاَةُ أُمَّتِىْ تُعْرَضُ عَلَىَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّىْ مَنْزِلَةً »®

'' میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ پس جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔''

الله رب العزت نے مومنوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مُثَالِّیُمُ پر درود پڑھنے اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ 
" بشك الله تعالى اوراس كے فرشتے اس نبی پررحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔''

€ الأحزاب33:56

سنن أبي داؤد :1047- وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> أخرجه البيهقي:362/3برقم:6089بسند لا باس به



جب بیہ آیت نازل ہوئی تو صحابۂ کرام ٹھائٹٹے رسول اکرم مُلٹٹٹے سے کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! سلام کا طریقہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا ہے، ہم درود کیسے جیجیں؟ تو آپ مُلٹٹٹے نے فرمایا: تم یوں کہا کرو:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ» 
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ»

درود بهجنے کی فضیلت میں کئی احادیث ثابت ہیں۔ یہاں ہم صرف تین احادیث ذکر کرتے ہیں:

ا حضرت ابو ہریرہ تی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ نَا فَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ ا

 $^{\circ}$  هَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا  $^{\circ}$ 

'' جو شخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ،اللہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے۔''

٢\_حضرت انس بی الله عند سے روایت ہے که رسول الله مثالیُّظ نے فر مایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَصَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيْئَاتٍ، وَرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ »®

'' جو خض مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رختیں نازل فر ماتا ہے ، اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس در جات بلند کرتا ہے۔''

<sup>🕜</sup> صحيح البخاري:3369

٠ صحيح البخاري :3370

<sup>🕜</sup> صحيح الجامع :6359

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:409



٣ حضرت ابوالدرداء تئاه مُنسب روايت ہے كدرسول الله مَنَافِيْخ نے فرمايا:

«مَنْ صَلَّى عَلَىَّ حِیْنَ یُصْبِحُ عَشْرًا ، وَحِیْنَ یُمْسِیْ عَشْرًا ، أَدْرَکَتْهُ شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ »

''جوآ دی صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجنا ہے ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔''

#### (٣) نماز فجرين (السجدة )اور (الدهر) كي قراءت

یوم جمعہ کونمازِ فجر کی پہلی رکعت میں سورتِ فاتحہ کے بعد سورۃ السجدۃ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کا پڑھنا مسنون ہے ۔ جبیبا کہ حضرت ابو ہریرۃ ٹئ اللئ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُظافِیظِ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ﴿اُله تنزیل﴾ اور ﴿ هَلُ اُتٰی عَلَی الْإِنْسَانِ ﴾ پڑھتے تھے۔ ®

### (۵) نمازِ جعه میں (الأعلی) اور (الغاهية ) يا (الجمعة ) اور (المنافقون) كي قراءت

یومِ جمعہ کونمازِ جمعہ کی پہلی رکعت میں سورتِ فاتحہ کے بعد سورۃ الأعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیۃ یا پہلی رکعت میں سورۃ الحرت میں سورۃ المنافقون کا پڑھنا مسنون ہے۔جبیبا کہ حضرت نعمان بن بہلی رکعت میں سورۃ المجمعۃ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کا پڑھنا مسنون ہے۔جبیبا کہ حضرت نعمان بن بشیر ٹی ہوئو کا بیان ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی عیدین میں اور نمازِ جمعہ میں ہوسیّے السمّد دَیّات الماعلٰی ﴾ اور ہملی اتال حَدِیْتُ الْعَاشِيةِ ﴾ پڑھتے تھے۔ اور جب ایک دن میں عید اور جمعہ اکتھے ہو جاتے تو پھر بھی رسول اللہ سکا تیکی دونوں نمازوں میں انہی سورتوں کی قراءت کرتے۔ ©

اسى طرح حضرت عبد الله بن عباس شاه عنه بيان كرتے بيل كه نبى كريم مَثَالِيَّظِ يومِ جمعه كونمازِ فَجْر مِيل ﴿ألمه تنزيل السجدة﴾ اور ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ ﴾ برُحة - اورنمازِ جمعه ميل سورة الجمعه اورسورة المنافقون كي قراءت كرتے - °

اور ابن ابی رافع روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ مروان جب مکہ مکرمہ میں گئے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرۃ ٹی الدیند کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں جعد کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورۃ الجمعة اور دوسری میں سورۃ المنافقون پڑھی۔نماز کے بعد میں حضرت ابو ہریرۃ ٹی الدینہ سے ملا اور میں نے کہا: آج آپ

🕏 صحيح البخاري:891، صحيح مسلم:880

① صحيح الجامع:6357

<sup>@</sup> صحيح مسلم:879

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:878



نے وہ سورتیں پڑھی ہیں جو کہ حضرت علی ٹئالاؤنہ کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔تو حضرت ابو ہر ریرۃ ٹئالاؤنٹ کہا : میں نے رسول اللّٰد شَالِیْظِ کو جمعہ کے دن یہی دوسورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ <sup>©</sup>

### نماز جعد کیے پائی جاسکتی ہے؟

نمازِ جعد کو پانے کیلئے ضروری ہے کہ نمازی امام کے ساتھ کم از کم آخری رکعت پالے۔اور اگر وہ آخری رکعت نہیں پاتا بایں صورت کہ وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہوتا ہے تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوکرصرف دور کعات نہیں بلکہ ظہر کی چار رکعات پڑھنی ہوگی۔

حضرت ابو مريره تفاسط سے روايت ہے كدرسول الله ما في ارشا وفر مايا:

«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» ٣

'' جو شخص نما زِ جمعہ کی ایک رکعت ( امام کے ساتھ ) کیا لیے ، وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت کو ملائے ۔''

اور حفزت ابن عمر في الدعو بيان كرت بي كدرسول الله مَا النَّهُ عَلَيْهُمْ في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ  $^{\circ}$ 

'' جوآ دی نمازِ جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت ( امام کے ساتھ ) پالے ، تو اس نے نماز ( با جماعت کا ثواب) حاصل کرلیا۔''

اور حضرت عبد الله بن مسعود شياط الميترين:

«إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِ أَرْبَعًا» "
"جبتم جعه كى ايك ركعت كو پالوتو اس كساته ايك اور ركعت كوملالينا ، اور جبتم سے (دوسرى ركعت كا)

ركوع فوت موجائے توتم جارركعات پڑھنا۔''

اور حضرت عبد الله بن عمر شئاطئه كتبر بين:

«إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ جُلُوْسًا فَصَلّ أَرْبَعًا »®

- 🛈 صحيح مسلم:877
- 🕏 سنن ابن ماجه :1121 وصححه الألباني
- النسائي:557، ابن ماجه:1123 وصححه الألباني
- @ أخرجه ابن ابي شيبة والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل:82/3
  - @ أخرجه البيهقي \_ إرواء الغليل:82/3



'' جب تنہیں جعد کی ایک رکعت مل جائے تو تم اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لینا۔ اور جب تم ان کے ساتھ تشہد میں ملوتو تم چار رکعات پڑھ لینا۔''

ان تمام ولائل سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کا ثواب پانے کیلئے ضروری ہے کہ کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ سام ک ساتھ ملے۔ اور جس شخص کوایک رکعت بھی نہیں ملتی اور وہ و دسری رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس سے نماز جمعہ کا ثواب فوت ہو جاتا ہے اور اس صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے چار رکعات بڑھنی ہوں گی۔

الله ہم سب کو دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا وآخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین



#### موت ایک امل حقیقت

### موت ایک اٹل حقیقت

اجم عناصرِ خطبه:

🛈 موت سے کسی کو چھٹکارانہیں 🌕 موت کی یاد

🗇 موت سے غفلت کیوں؟ 💮 موت کی سختیاں

@ نیک اور بدکی موت میں فرق

🕜 موت کی کیفیت کے متعلق حضرت براء ٹریالائنز کی مشہور حدیث

@ اعمال كا دار ومدار خاتمه يرب

#### يبلا خطبه

برادران اسلام! موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کومفرنہیں اور یہ وہ قانون اللی ہے کہ جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ وگدامتین ہیں ۔ کسی نے سچ کہا ہے:

ٱلْمَوْتُ قَدْحٌ كُلُّ نَفْسٍ شَارِبُهُ ﴿ وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهُ

موت ہر زندہ پر آتی ہے۔ بوے پر بھی اور چھوٹے پر بھی ۔ مرد پر بھی اور عورت پر بھی ۔ نیک پر بھی اور برے پر بھی اور برے پر بھی ۔ مالدار پر بھی اورغریب پر بھی ...اورجس پر آتی ہے وہ نہ تو خوداس سے پی سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء اس کو اس سے بچا سکتے ہیں ..... الغرض یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارانہیں ۔ کوئی طاقتور ہوتب بھی اورکوئی کمزور ہو جب بھی ، ہر حال میں اسے اس کا ذا تھہ چکھنا ہی ہے۔

الله تعالى نے اپنى كتاب مقدس ميں دونوك فيصله سناتے ہوئے فرمايا ہے:

یعنی اے محمد منافظ این تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کیلئے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے

<sup>⊕</sup> الأنبياء 21:34-35



والے ہیں ، بلکہ ہر جاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔

اور سیج ہے کہ

لَمَا مَاتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدُ لَوْ كَانَ فِي الدُّنْيَا بَقَاءُ

يعني اگر دنيا ميں كسي كيليم بقاء ہوتى تو افضل الرسل حضرت محمد مَالْيَنْظِم دنيا سے رخصت نہ ہوتے۔

اور حضرت ابو ہر مرہ ٹی ایئنہ بیان کرتے ہیں کہ

(أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ ، قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَّهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرِ فَلَهُ بِمَا غَطَّى يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ . قَالَ: فَالْآنَ) $^{\oplus}$ 

''موت کے فرشتے کو حضرت موی علائل کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آیا تو انھوں نے اسے تھپٹر رسید کر دیا ( اور اس کی ایک آگھ پھوڑ ڈالی مسلم ) وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا: تو نے مجھے اُس بندے کی طرف بھیجا جوموت کا خواہشمندنہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ نے (اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی اور ) کہا : جاؤ اوراس سے کہو کہوہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے بنیج آئیں ان میں سے ہر بال کے بدلے اُس کیلئے ایک سال مزید ہے۔ تو حضرت موی علاق نے کہا: اے میرے رب! اس کے بعد پھر كيا ہوگا؟ الله تعالى نے فرمايا: پھرموت تو انھوں نے كہا: پھرتو موت ابھي منظور ہے۔"

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعا چھٹکارانہیں ہے جاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ یائے۔

حضرات! موت ایس چیز ہے جواپے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے ۔ ندایک لمحہ پہلے آتی ہے اور ندایک لمحہ تاخیرے آتی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ®

"اور جب سی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور جو کچھتم کرتے ہواس ے اللہ تعالی بخوبی باخرے۔''

کسی انسان کو ندموت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں آئے گی ۔ اپنی موت کے مقررہ وقت برکوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اسے موت آ کررہے گی۔

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَمَا تَنُدَى نَفُسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُدى نَفُسٌ بِأَى أَرُض تَمُوتُ

⑦ المنافقون63:11 🛈 صحيح البخارى: 1339، 3407، صحيح مسلم: 2372

www.KitaboSunnat.com



إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ ﴾

َ '' کوئی ( بھی ) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا پچھ کرے گا؟ اور نہ کسی کو بیمعلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالی بہت جانبے والا اور نہایت باخبرہے۔''

یعنی کسی کو پچھ پیتنہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا گھر سے باہر؟ اپنے وطن میں یا دیارِ غیر میں؟ جوانی میں یا بڑھا ہے؟ کسی کو پچھ معلوم نہیں ۔اللہ تعالیٰ کا جوانی میں یا بڑھا ہے میں؟ اپنی آرزوؤں اورخواہشات کی تکمیل کے بعد یا پہلے؟ کسی کو پچھ معلوم نہیں ۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ أَيْنَهَا تَكُونُوا يُدُورِ كُلُمُهُ الْهَوْتُ وَلَوْ كُنتُهُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدً وَفِي ﴾ \*
فرمان ہے: ﴿ أَيْنَهَا تَكُونُوا يُدُرِ كُلُمُهُ الْهَوْتُ وَلَوْ كُنتُهُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدً وَفِي ﴾ \*
د' تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تعصیل آپڑے گی، گوتم مضبوط قلعوں میں ہو۔''

ہ بہاں ہیں گا ہوئے وقت میں اور میں ہورہ کا اور موت سے کوئی شخص راو فرارا ختیار نہیں کر سکتا ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور موت سے کوئی شخص راو فرارا ختیار نہیں کر سکتا ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّنُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ﴾ ۞

'' کہد دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ شمصیں پہنچ کررہے گی۔ پھرتم سب اس ذات کی طرف لوٹا دئے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ شمصیں تمھارے کئے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خردار کرے گا۔''

عزیزان گرامی! جو آیات ہم نے اب تک ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک الی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو چھٹکارانہیں ۔اور یہ اپنے اس مقررہ وفت پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں ۔ اور ہر حال میں آکر رہتی ہے چاہے کوئی اسے پہند کرے یا نہ کرے ۔ لہذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وفت غنیمت تصور کرنا چاہئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری میں ہی لگانا چاہئے تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرتی میں گذار دے اور اس دوران اس دھو کے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور تو بہر نے کو بہت وقت پڑا ہے اور پھر اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور محروی کے قسمت اور کیا ہوگی ؟

ارثاد بارى م : ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقُنَا كُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَلَ كُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَا أَخُرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ ۞

'' اور جو پچھ ہم نے شمصیں دے رکھا ہے اس میں ہے موت کے آنے سے پہلے ( ہماری راہ میں ) خرج کر

المنافقون63:10

€ الجمعة 62: 8

78:4: النساء 4: 78

① لقمان31:34



لو۔ (ورنہ جب موت آ جائے گی تو وہ کفِ افسوں ملتے ہوئے ) کہے گا: اے میرے رب! مجھے تونے تھوڑی دیر کیلئے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہوجا تا۔''

گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہوجانے کی تمناکس کا منہیں آئے گی۔ اس لئے وہ وقت آنے سے پہلے ہی انسان کو نیکی اور تو بہ کر لینی چاہئے ۔

### موت کی یاد

برادرانِ اسلام! موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہئے اور بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ اور ہرانسان کو اپنے اسلام! موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہئے کہ جوکل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور آج مٹی کے اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہئے کہ جوکل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی جیرت ہوتی ہے اس محض پر جواپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں کئی فوت شدگان کو فن کر چکا ہو، اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنے کا نوں سے گئی لوگوں کی اچا تک موت کے واقعات سن چکا ہواور پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو!

امام ابن قدامہ نے موت کی یاد کے حوالے سے لوگوں کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے:

ایک وہ انسان ہے جو کہ دنیاوی کاموں میں بری طرح مشغول رہتا ہے اور دنیا کی طلب میں دن رات ایک کردیتا ہے۔ ایسافخف موت سے غافل رہتا ہے اور اگر بھی اسے موت یاد بھی آتی ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔

دوسراوہ انسان ہے جو کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کو یاد کر کے اس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے ۔ اور اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے وہ کثر ت سے تو ہہ کرتا رہتا ہے ۔ ایب اشخص موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اگر اس کے دل میں بھی موت کو ناپند کرنے کا خیال آتا بھی ہے تو وہ محض اس کئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا ہے اور مزید نیکیاں کمانے کا خواہشمند ہوتا ہے ۔ اور اس کی تمنایہ ہوتی ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو ۔ تو اس تمنا کے پورا ہونے تک اگر وہ موت کو ناپند کرتا ہوتو اور بات ہے ورنہ عام حالات میں موت اسے پند ہی ہوتی ہے۔

اورتیسراانسان وہ ہے جو کہ موت کو ہر دم یا در کھتا ہے اور کسی بھی لمیح اس سے غافل نہیں ہوتا۔اییا شخص اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کرنے کامتمنی ہوتا ہے تا کہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پاکر جلداز جلد نعمتوں والے گھر میں جائینچے۔



ان مین سے سب سے بہتر شخص تیسراہے ، اس کے بعد دوسرا اور سب سے بدتر انسان پہلا ہے جو کہ موت ہے کمل طور پر غافل رہتا ہے ۔

حضرت ابو ہریرہ تی افتر سے روایت ہے کہ رسول الله منافی اے ارشاد فرمایا:

«أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ»<sup>©</sup>

''لذتوں کوختم کردینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ جوشخص بھی اسے نتگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالی اسے خوشحال بنادیتا ہے۔''

اور حضرت عبدالله بن عمر شاسط بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله منافیظ کے ساتھ تھا کہ اچا نک ایک انصاری آیا، اس نے نبی کریم منافیظ کو سلام کہا، پھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آیا، اس نے نبی کریم منافیظ نے فرمایا: «أَحْسَنُهُمْ أَخْلاَقًا»

''ان میں جوسب سے انجھے اخلاق والا ہو۔''

اس نے پھر پوچھا: مومنوں میں سب سے زیادہ عقمند کون ہے؟ آپ تَالْتُوَا نَے فرمایا: «أَكْثَرُ هُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولِيْكَ الْأَكْيَاسُ»

'' ان میں جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہواور جوموت کے بعد آنے والے مراحل کیلئے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو وہی لوگ زیادہ عقلند ہیں ۔''®

الدقاق کا کہنا ہے کہ جو محض موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا تین طرح سے اکرام کیا جاتا ہے: ایک میہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا میہ کہ جتنا ملتا ہے اسے اسے پر قناعت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا میہ کہ اسے عبادت میں لذت اور نشاط محسوس ہوتی ہے۔ اور جو محض موت کو بھلا دیتا ہے اسے تین طرح سے سزادی جاتی ہے کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ۔ دوسرا میہ کہ جتنا آتا ہے اس پر قناعت نصیب نہیں ہوتی ہے۔

اورالله رب العزت كاس فرمان: ﴿ اللَّهِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْعَيْا قَالِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ 

(الله وه ہے) جس نے موت وحیات کو پیدا کیا تا کہ محیس آزمائے کہتم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ

٠ شعب الإيمان، صحيح ابن حبان ـ صحيح الجامع للألباني: 1211



موت ایک انل حقیقت

اجھاہے۔'

کے متعلق السدی کا کہنا ہے کہ اس سے مراد بیہ ہے کہتم میں کون زیادہ موت کو یاد کرنے والا ،اس کی تیاری کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہے۔

جو چیزموت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا ہے بے رغبت کردیتی ہے وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ حضرت ابو ہر برہ می الدیئو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلیْمی آپی والدہ کی قبر پر گئے تو آپ خود بھی روئے اور جوآپ کے ساتھ تھے آپ نے انھیں بھی رلایا۔ پھر فر مایا:

ُ «إِسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِى، فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»<sup>©</sup>

'' میں نے اپنے رب سے والدہ کیلئے استغفار کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی ۔ پھر میں نے والدہ کی قریں ک والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی ۔ لہذا تم قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ ( قبریں ) موت کی یاد دلاتی ہیں ۔''

اس لئے انسان کو گاہے بگاہے قبرستان میں ضرور جانا چاہئے تا کہ اسے عبرت حاصل ہواور وہ اپنے انجام کو یاد کرکے راہِ راست پر آ جائے ۔ یا اگر وہ پہلے ہی راہِ راست پر چل رہا ہے تو موت کو یاد کرکے استقامت کے ساتھ اس راہِ راست پر چلتا رہے۔

#### ىچىر دلول كا علاج

بقر دل لوگ اگرایے دل نرم کرنا چاہتے ہوں تو ان کیلئے ضروری ہے کہوہ:

ا ـ جن گنا ہوں میں منہمک ہوں انھیں فورا حجوڑ دیں اور دینی مجلسوں میں حاضر ہوں ۔

۲۔موت کوزیادہ سے زیادہ یا دکیا کریں۔وہ موت جولذتوں کوختم کردیتی ہے، پیاروں سے جدا کردیتی ہے اور بچوں کو پیتم بنا دیتی ہے۔

سو۔جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہواور وہ سکراتِ موت میں مبتلا ہوں ان کے پاس بیٹھیں۔اس سے بھی پھر دل زم ہوجاتے ہیں۔

حضرت ابن عباس شئاش سے مروی ہے کدرسول الله منافی نے فرمایا:

٠ صحيح مسلم، الجنائز باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه:976

موت ایک الل مقیقت کی ۱۳۷۵ کی ۱

«لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوْسٰى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوْا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ » <sup>©</sup>

''کسی خبر کا سننا اس کود کیھنے کی مانند نہیں ہوتا۔ اسی لئے جب اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو ان کی قوم کے بارے میں خبر دی کہ اس نے بچھڑے کو معبود بنالیا ہے تو انہوں نے اپنی تختیاں نہ بچینکیں ، کیکن جب انہوں نے جا کراپی آنکھوں سے دیکھ لیا تو (غصے سے ) تختیاں بھینک دیں جس سے وہ ٹوٹ گئیں۔''

لینی جن لوگوں کی موت کا وفت قریب ہوانھیں دیکھنا، قبروں پر جانا اور میت کوشس دینے ، کفن پہنانے اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کوخود اپنی آنکھوں سے دیکھنا مجھن خبریں سننے کی بہنست زیادہ مؤثر اور عبرتناک ہے۔

#### موت سے غفلت کیوں ؟

موت اورموت کے بعد آنے والے تمام مراحل کھن اور انتہائی خوفناک ہیں۔ اس لئے سچا موئن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہ اس کے خوف سے کا نپ الحق ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک انسان کو پرخطر سفر طے کرنا ہوتو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر وقت اس کے متعلق سوچ و بچار میں پڑا رہتا ہے اور ہر ممکن حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے کی تگ ودو میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل قبر ہے ... جی بال ایک تنگ وتاریک کو گھڑی کہ جہال کوئی دوست کام آئے گاندر شتہ دار ساتھ دیں گے ...

کہاا حباب نے ہر دفن کے دفت اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں لحد تک آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے نامہ اعمال جانیں

پھراس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ تنگین ...تو ایسے پرخطرسفر سے آخر ہم لوگ کیوں غافل ہیں ؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا ؟ موت کو یاد کر کے ہم خوابِ غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ بظاہراس کے دواسباب ہیں: ایک دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت

چنانچہ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ بھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کوچھوڑ کر چلے گئے اس طرح ہمیں بھی اسے الوداع کہنا ہے۔

٠ مسند أحمد: 2447:260/4 ، صحيح ابن حبان :6213 وهو حديث صحيح

# موت ایک انگل حقیقت کی ۱۳۷۹ کی انگل حقیقت

لیکن صد افسوں! ہمارے سامنے ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک کمبی چوڑی فہرست رہتی ہے جس کو پورا کرنا ہمارامقصدِ حیات ہوتا ہے۔ اور جب تک ان میں سے چندخواہشات پوری ہوتی ہیں تب تک زندگی کا بڑا حصہ گذر چکا ہوتا ہے اور مزیدخواہشات جنم لے چکی ہوتی ہیں۔ اور ابھی بہت ساری خواہشات نامکمل ہوتی ہیں کہ فرھنۂ اجل دروازے پرآ پہنچتا ہے۔ تب سوائے پچھتاوے اور افسوس کے اور پچھ ہاتھ نہیں آتا۔

حضرت ابو ہررة می الله بیان كرتے ہیں كه رسول الله مَالَّةُ عُمَانے ارشاد فرمایا:

'' دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے: دنیا سے محبت اور کمبی کمبی امید س۔''

اور حضرت انس بن ما لك رئي الله عنه بيان كرت بين كدر سول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فَي ارشاد فرمايا: «يَكُبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَان : حُبُّ الْمَالِ ، وَطُوْلُ الْعُمُرِ»®

''اینِ آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں: مال کی محبت اور کمبی زندگی کی خواہش۔''

حالانکہ ابن آدم ذراسا سوچ تو اسے بقین ہو جائے کہ اس کی موت نے تواسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ۔ جبیبا کہ حفزت عبداللہ بن مسعود ٹھا اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹا لیکٹی نے ایک مربع لکیر کھینچی ، پھر اس کے عین درمیان میں ایک اورلکیر کھینچی جو ایک جانب سے باہر کو جا رہی تھی ۔ اس کے بعد آپ مٹالیٹی نے درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی اورلکیریں کھینچیں ۔ پھرارشادفر مایا:

« لهٰذَا الْإِنْسَانُ، وَلهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ، وَلهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ:أَمَلُهُ، وَلهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ:الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ لهٰذَا نَهَشَهُ لهٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ لهٰذَا نَهَشَهُ لهٰذَا»

"درمیان والی لکیر) انسان ہے اور یہ (مربع لکیر) اس کی موت ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیررکھا ہے۔ اور یہ جو لکیر باہر کونکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں۔ اور یہ جو درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی غیر دائی پریشانیاں ہیں۔ اگر وہ اس (پریشانی) سے چھوٹی جائے تو ایسے آر بوچتی ہے اور اگر وہ اس سے نج جائے تو ایک اور پریشانی اسے ڈس لیتی ہے۔''

لہذا موت سے غافل ہونے کی بجائے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا جاہئے اور دنیا میں یوں رہنا جاہئے جیسا کہ

© صحيح البخارى:6417

@ صحيح البخارى:6421

🛈 صحيح البخاري:6420

## موت ایک الل فقیقت کی ۱۳۷۷ کی الله فقیقت کی ۱۳۷۷ کی الله فقیقت کی الله فقیقت کی الله فقیقت کی ۱۳۷۷ کی الله فقیق

حضرت عبدالله بن عمر تفاسط بيان كرتے بيل كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ فَي ميرے كند هے پر ہاتھ ركھا اور ارشا وفر مايا: «كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ»

'' د نیامیں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔''

اور حضرت عبد الله بن عمر تفالدو كها كرتے تھے:

«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ » <sup>©</sup>

''جب شام ہوجائے توضیح کا انظار مت کرواور جب صبح ہوجائے تو شام کا انظار مت کرو۔اور تندر سی کی حالت میں اتناعمل کرلو کہ جو بیاری کی حالت میں بھی کافی ہوجائے۔اوراپی زندگی میں اس قدر نیکیاں کمالو کہ جو موت کے بعد بھی تمھارے لئے نفع بخش ہوں۔''

منداحد وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ» ﴿
" دنيا مِينَ الكِ اجْبِي يا الكِ مسافر كَي طرح رجوا ورايخ آپ كوقبر والول مِين شار كرو-"

ایک اور روایت میں بوں ارشادفر مایا:

«يَا ابْنَ آدَمَ! اِعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى اللهُ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْثَى ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمٍ» 

"ا ابن آدم! تم عمل يوں كروكہ جيسے تم الله تعالى كو ديكھ رہے ہو۔اور اپنے آپ كوفوت شدگان ميں شار كرو۔اور مظلوم كى بدوعا ہے بچو۔''

جہاں تک موت سے غفلت کا دوسرا سبب ( یعنی جہالت ) کا تعلق ہے تو اس سے مرادیہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جوانی میں نہیں بڑھا ہے میں اور دہ یہ بچھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بڑھا ہے میں آتی ہے۔ اور یہی سمجھ کر وہ موت سے غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کریں تو شاید وہ دس سے بھی کم ہوں ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھا ہے تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات با جاتے ہیں۔

جبکہ کئی لوگ اپنی تندر سی سے دھو کہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خیال بیہوتا ہے کہ موت تو بیاری کی حالت میں

٠ صحيح البخاري، الرقاق باب قول النبي على (كن في الدنيا كأنك غريب ١٠٠٠٠):6416

المرجع السابق
 المرجع السابق

### موت ایک المل حقیقت کی ۱۳۵۸

آتی ہے حالانکداگر وہ اپنے آس پاس رہنے والےلوگوں کا جائزہ لیس تو انھیں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صحتند ہونے کے باوجود اچا تک اس دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں۔تو کیا ان جیسی اچا تک موت ان پرنہیں آسکتی ؟

### موت کی سختیاں

الله تعالى في موت كى تختول كا ذكر حار آيات قر آنيه ميس كيا ب:

ا ـ ﴿ وَجَاءَ تُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ 0

''موت کی شخق حق کے ساتھ آ چکی۔''

٢ ـ ﴿ وَلَوْ تَر لَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ﴾ ٣

'' اورا گرآپ اس وقت دیکھیں جب کہ بیہ ظالم لوگ موت کی تختیوں میں ہول گے''

٣ ﴿ فَلَوُ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴾ ٣

'' پس جبکه روح نرخرے تک پہننے جائے۔''

٣ ـ ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ ﴾ <sup>®</sup>

'' ہرگز نہیں ، جب روح ہنلی تک پہنچ جائے گی۔''

جس وفت انسان پرموت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے۔اس کی سب سے بڑی دلیل رسول الله سَکالَیْمُ کی موت ہے۔

چنانچ حضرت عائشہ تفاط نفا کا بیان ہے کہ رسول اکرم مَثَّافِیْ (کی وفات کے وقت) آپ کے سامنے پائی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا ، آپ پائی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چبرے پر پھیرتے ہوئے فرماتے: (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ) ''اللہ کے سواکوئی معبود برحی نہیں ، یقینا موت کی ختیاں ہوتی ہیں'' پھرآپ نے اپنے ہاتھوں کو او پر اٹھایا اور فرمانے لگے: (فیفی الرَّفِیْقِ الْمَاعْلی) یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کرلی گی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ©

یہ حالت بھی رسول اللہ مگائیٹا کی حالانکہ آپ تو انسانوں میں سب سے انضل انسان اور انبیاء مختلطہ میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔لہذا ذرا سوچئے تو سہی کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی!اگر

② القيامة 75 :26

€ الواقعة 56:83

93:6و الأنعام

① ق50: 19

@ صحيح البخارى:4449

### سوت ایک المی حقیقت کی متری ایک المی حقیقت کی ایک المی متوانک المی متوانک المی متوانک المی متوانک المی المی الم

پیغمبرول کے سر دارحضرت محمد مثالثیم کو بھی موت کی تختیوں کا احساس ہور ہاتھا تو کوئی اور انسان موت کی ان تختیوں ہے کیونکر پچ سکتا ہے؟

حفرت عائشہ تُناسِّنَا كا بيان ہے كہ (مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ ، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِ ﷺ

جب رسول الله عَلَيْظِ فوت ہوئے تو (آپ کا سرمبارک) میری مخموری اور بنسلی کے درمیان تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ میکن اور جب سے میں نے روایت میں ہے کہ آپ میکن گائی کا سرمبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا یا اور جب سے میں نے آپ کی موت کو ناپند نہیں کرتی ۔ ®

لعنی آب طافیظ کی موت کی تختی کود کیر کر مجھے اب کسی اور کی موت کی تختی برکوئی تعجب نہیں ہوتا ۔

رسول الله منگائی کے بعد آپ کی امت میں سب سے اونچا مرتبہ آپ کے صحابۂ کرام ٹھائٹی اور ان کے بعد تابعین ؓ کا ہے ۔ تو آیئے ذراد یکھیں کہ موت کے وقت ان صلحاءِ امت کے احساسات کیا تھے :

- © حضرت ابوالدرداء ٹن الدغن پر موت کی گھڑی آئی تو کہنے گئے: کیا کوئی ہے جواس گھڑی کیلیے عملِ صالح کرلے؟ کیا کوئی ہے جواس دن کیلئے پچھ کما لے؟ پھر آپ ٹن الدغن نے رونا شروع کردیا۔ ان کی بیوی نے کہا: آپ تو صحافی رسول ہیں ، آپ کیوں روتے ہیں؟ انھوں نے کہا: میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے پچھ پی نہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے!
- صحرت ابو ہریرہ نئالیئند نے موت کے وقت رونا شروع کردیا تو کسی نے پوچھا: کیوں روتے ہیں؟ تو آپ ٹئالیئند نے کہا: میں دنیا کوچھوڑنے کے ثم میں نہیں رور ہا بلکہ اس لئے رور ہا ہوں کہ ابھی میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میر اسفر خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گایا جہنم میں!
- شحفرت عطاء اسلمی کی موت کا وقت قریب آیا تو ان سے کسی نے پوچھا: آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے: موت میری گردن میں ہے، قبر میر سسامنے ہے، روزِ قیامت مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر پل صراط سے گذرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان تمام مراحل میں میر سے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا! یہ کہہ کرانھوں نے رونا شروع کر دیا اور اسنے روئے کہ ہے ہوش ہوگئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو دعا کرتے ہوئے کہنے گئے: اے اللہ! تو میرے حال پر رحم فرما اور قبر میں آسانی فرما اور موت کا لمحہ آسان کردے۔
- 👚 حضرت محمد بن المنكدر " نے موت كے وفت رونا شروع كيا تو آپ سے پوچھا گيا كه آپ كيوں رور ہے

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:4446



ہیں؟ تو انھوں نے کہا: میں اپنے کسی گناہ پرنہیں رور ہا بلکہ اس لئے رور ہا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی کام ہلکا سمجھ کر نہ کرلیا ہواور وہ اللہ کے بال بہت بڑا ہو۔

۔ ﷺ حضرت سفیان الثوریؓ نے موت کی گھڑی میں کہا: موت کی تختی سے زیادہ بخت موقع مجھ پر بھی نہیں آیا اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس بخت مر ملے میں مجھ پر مزید تختی نہ کی جائے۔

عزیزان گرامی! اب وقت آ چکا کہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے اور موت کے کڑوے گھونٹ کو پینے کا وقت آنے سے پہلے .....اور قبر کا سفر شروع کے سے کہلے .....اور قبر کا سفر شروع کرنے سے پہلے غافل اپنی غفلت سے خبر دار ہو جائے۔

جب موت نے انبیاء ورسل عباطام اور اولیاء ومتقین کومعاف نہیں کیا تو ہم کون ہیں کہ موت کو یادنہیں کرتے؟ اور اس کی تیاری نہیں کرتے ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں:﴿ قُلْ هُوَ نَبَأَ عَظِیْمٌ ﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ ® '' کہد دیجئے! وہ بہت بوی خبرہے جس سے تم اعراض کرتے ہو۔''

حضرت ابوالدرداء تفاطئ کہتے ہیں: '' مجھے تین باتوں نے ہنایا ہے اور تین باتوں نے رونے پر مجبور کیا ہے۔ جن تین باتوں نے مجھے ہنایا ہے وہ ہیں: دنیا کوطلب کرنے والا انسان جبکہ وہ خودموت کومطلوب ہے۔ اور ایک غافل انسان جبکہ اللہ تعالی اور فرشتے اس سے غافل نہیں ۔ اور ایسا انسان جومنہ بھر کر ہنتا ہے اور اسے یہ پہتے نہیں ہوتا کہ اس فرح اللہ تعالی کو راضی کیا ہے یا ناراض؟ اور جن تین باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا ہے وہ ہیں: اپنے محبوب حضرت محمد ملاقیظ اور ان کے اصحاب کی جدائی۔ اور موت کی ختیوں کے وقت قریب المرگ انسان کا شدید خوف۔ اور اس دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا جب ہر خفیہ چیز ظاہر ہوجائے گی اور انسان کو پچھے انسان کا شدید خوف۔ اور اس دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا جب ہر خفیہ چیز ظاہر ہوجائے گی اور انسان کو پچھے یہ نہ ہوگا کہ اس کا شھکانا جنت ہے یا جہنم ؟''

اور حضرت انس بن ما لک ٹی الائو کہتے ہیں: '' کیا میں شخصیں ان دو دنوں اور ان دور اتوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ ان جیسے دن اور رات بھی کسی نے نہیں دیکھے؟ دو دنوں میں سے پہلا دن وہ ہے جب جمھارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی رضایا اس کی ناراضگی کو لے کرآئے گا۔ اور دوسرا دن وہ ہے جب شمصیں اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر شمصیں تمھارا نامہ اعمال تمھارے دائیں ہاتھ میں یا تمھارے بائیں ہاتھ میں پر ادیا جائے گا۔ اور دور اتوں میں سے پہلی رات وہ ہے جو کہ میت کو قبریں گذار نی ہے اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت قائم ہوگا۔''

① ص:68-6738



### نیک اور بد کی موت میں فرق

جس طرح نیک اور بد کی زندگی اور اللہ کے فرما نبر دار اور اس کے نافرمان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی اس طرح ان دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجُتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَهَا تُهُمُ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ ﴾ [0]

'' کیا برے کام کرنے والوں کا بیگمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کرویں گے جوابمان لائے اور نیک عمل کئے؟ کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا؟ براہے وہ فیصلہ جو وہ کررہے ہیں۔''

لین اگران مجرموں کا بیخیال ہے کہ ان کا اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہو گا تو نقینی طور پر ان کا بیخیال براہے ، کیونکہ ان کی موت وحیات میں بہت فرق ہے ...اور بیفرق کیا ہے؟ اس بارے میں متعدد قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ موجود ہیں۔ان میں سے چندایک آپ بھی ساعت فر مالیں:

نیک اور صالح انسان کی موت کی کیفیت کوالله تعالی یون بیان فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ ۞فَادُخُلِيُ فِي عِبَادِيُ ۞ وَادُخُلِيُ بَنْتِيُ ﴾ ®

'' اے اطمینان والی روح! تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل ، اس طرح کہتو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ۔ پھرمیر سے بندوں میں داخل ہو جا اورمیری جنت میں چلی جا۔''

یے عظیم خوشخبری مومن کواس کی موت کے وقت دی جاتی ہے۔ گویا اس کی موت آسان ہوتی ہے اور اس حالت میں اس پر آتی ہے کہ جب وہ اللہ سے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نافر مان کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ فرشتۂ موت اسے موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خبر سناتا ہے اور اس کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف چلی جا۔

برے اور نافر مان انسان کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلَوۡ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيُّدِيْهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَلَاابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْعَقِّ وَكُنتُمْ عَنُ آيَاتِهِ تَسْتَكُبِرُونَ ﴾ ۞

Ø الأنعام6: 93

① الجاثية 45:21 ۞ الفجر 89: 27-30

## موت ایک ائل حقیقت کی ۱۳۸۲ کی ایک الله می ایک ایک ایک ایک ایک ا

'' اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ بین ظالم لوگ موت کی شختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بوھا کر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں : اپنی جانیں ٹکالو ، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔''

اس آیت سین غور فرما کیں کہ ظالم کی موت کتی بری اور کس قدر سخت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی جان نکالنے پر تیار نہیں! وہ اس کو حکم ویتے ہیں کہتم اپنی جان خود نکالو! اور موت کے وقت ہی اسے عذاب الهی کی دھمکی سنا دیتے ہیں!

اور كافر كى موت كانقشه الله تعالى نے يوں كھينچا ہے:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾

'' پس ان کی کیسی ( درگت ) ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چپروں اورسر ینوں پر ماریں گے۔''

جبکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالی نے اپنے فرما نبرداروں اور نافرمانوں کی موت کے فرق کو یوں واضح کیا ہے: سب سے پہلے نافر مانوں کی موت کے متعلق فرمایا:

﴿ اللَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيْهُ بِهَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ ﴿ فَادُخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّهُ خَالِدِيْنَ فِيهَا فَلَبِمُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴾ 

"دوہ جو (نافرمانی کرکے ) اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ نیاز مندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی براکام نہیں کرتے تھے۔ (تو ان سے کہا جاتا ہے) کیوں نہیں! اللہ تمارے عملوں کو خوب جانے والا ہے۔ لہذاتم ہمیشہ کیلئے جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ، پس کیا ہی براٹھ کانا ہے غرور کرنے والوں کا!"

اس کے بعد اللہ تعالی اپنے فر مانبر داراور نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ یول فر ماتا ہے:

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّا هُمُ الْمَلاَثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ ٣ "ووجن كى جانين فرشتے اس حال ميں قبض كرتے ہيں كدوہ پاك صاف ہوں فرشتے انہيں كہتے ہيں:

تمھارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے ، جاؤ جنت میں چلے جاؤا پنے ان اعمال کے سبب جوتم کرتے تھے۔'' ان آیات سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کو ان کی موت کے وقت فرشتے سلامتی اور جنت کی عظیم خوشخبری

€ النحل32:16



سناتے ہیں جبکہ نافر مانوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی سخت وعید سناتے ہیں ۔ یہی بنیا دی فرق ہے نیک اور بدکی موت میں ۔

اور حضرت ابو ہر مرہ تفاطع سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ نے فرمایا:

''فرشتے حاضر ہوتے ہیں ، پھر اگر مرنے والا نیک ہوتو وہ کہتے ہیں : اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل ، تُو قابلِ ستائش حالت میں نکل اور تجھے آرام اور عمدہ روزی کی خوشخبری ہواور اس بات کی کہ اللہ تجھ پر راضی ہے ۔ فرشتے یہ با تیں بار بار اے کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے ۔ پھر اے آسان کی طرف لے جایا جاتا ہے : ایل طرف لے جایا جاتا ہے : ایل طرف لے جایا جاتا ہے : ایل کے دوح کوخش آمد بد جو پاک جسم میں تھی ، تم قابلِ ستائش حالت میں اندر آجاؤ۔ اور شمصیں آرام اور عمدہ روزی کی خوشخبری ہواور اس بات کی کہ اللہ تم پر راضی ہے۔ فرشتے اسے بار باریہ خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دہ اس آسان پر بہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے (یعن علیون میں)

اور اگر مرنے والا برا ہوتو فرشتہ کہتا ہے: اے وہ ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی نکل ، تُو قابلِ مذمت حالت میں نکل ۔ اور تخیے جہنم اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب کی خوشخبری ہو، پھراس سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے بہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، پھراسے آسان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کیلئے جب آسان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے: اس ناپاک روح کوکوئی خوش آمدید نہیں جو ناپاک جسم میں تھی، تم قابلِ مذمت حالت میں واپس ملیث جاؤ اور تمھارے لئے آسانوں کے دروازے نہیں کھولے جاسکتے ۔ پھراسے واپس بھیجے دیا جاتا ہے اور پھروہ قبر میں آجاتی ہے۔ " ق

حصرت عبادة بن صامت فى الله سعروايت بي كدرسول الله مَا الله مَالله عُمَّا في فرمايا:

«مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ»

''جوشخص الله کی ملاقات کو پیند کرتا ہواللہ اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے۔اور جوشخص اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہواللہ اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔''

حفرت عائشه مى النفظ في المراس مرادموت كونا پندكرنا ب تواس توجم سب نا پندكرت بي ا آپ تا الله الله الله الله الله الله عند الله و الكون المهو في إذا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِرَ بِرِضُوانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ، وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ

سنن ابن ماجه :4262 وصححه الألباني

### موت ایک ال حقیقت کی ۱۳۸۳ کی ایک ال حقیقت کی ۱۳۸۳ کی ا

الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوْبَتِهِ، فَلَيْسَ شَىْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» 

(اللهِ ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» 

(اللهِ ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ»

''نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا کی خوشخری دی جاتی ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم ہے۔ اس لئے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے سواکوئی اور چیز زیادہ محبوب نہیں ہوتی۔ اور وہ اللہ کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے۔ اور جب کا فرکی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی خوشخری دی جاتی ہے، اس لئے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اور اللہ اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ اور کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ اور اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ اور اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ '

### موت کی کیفیت کے متعلق حضرت براء شی الدعنہ کی مشہور حدیث

حضرت براء بن عازب بن الدین کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مُلَاثِیْنَ کے ساتھ ایک انصاری کا جنازہ لے کر نظے ، ہم قبرستان میں پنچے تو ابھی اس کیلئے کی تیار نہیں کی گئی تھی ۔ چنانچے رسول الله مُلَاثِیْنَ قبلدرخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم ہم بھی آپ کے اردگردیوں پرسکون ہو کر بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ مُلَاثِیْنَ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین میں پچھ کرید رہے تھے ۔ اِس دوران آپ مُلَاثِیْنَ مجھی آسان کی طرف دیکھتے اور بھی زمین پر دیکھتے ۔ آپ مُلَاثِیْنَ مجھی آسان کی طرف دیکھتے اور بھی زمین پر دیکھتے ۔ آپ مُلَاثِیْنَ نے تین باراوپر نیچ دیکھا ، پھر فرمانے گئے: '' تم عذابِ قبر سے الله تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔'' آپ مُلَاثِیْنَ نے تین بارافر مایا ، پھر آپ مُلَاثِیْنَ نے تین بارید دعا کی :

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

''اے اللہ! میں عذابِ قبرے تیری پناہ میں آتا ہول''

پھر آپ سُلُٹُیْ نے فرمایا: '' بے شک بندہ کمون جب دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسان سے سفید چبرے والے فرشتے اس کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ اُن کے چبرے سورج کی طرح روثن ہوتے ہیں۔ اُن کے چبرے سورج کی طرح روثن ہوتے ہیں۔ اُن کے چبرے سورج کی طرح روثن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس سے حدِ نگاہ تک دور بیٹے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت (علیلہ) آتا ہے اور اس کے سرکے پاس بیٹھ کر کہتا ہے: اے پاک روح! تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نگل۔ آپ مُلُالِیٰ اُنْ اس کی مرابیا: تو اس کی رہنا کی طرف نگل۔ آپ مُلَالِیٰ اُنْ اِنْ اس کی مرابیا: تو اس کی رہنا کی طرف نگل۔ آپ مُلَالِیٰ اِنْ اس کی

① صحيح البخارى:6507، صحيح مسلم: 2684

موت ایک ائل حقیقت کی دید ایک اثار حقیقت کی دید ایک ایک دید ایک داد ایک دید ایک داد ایک

روح یون نگلی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بہد نکاتا ہے۔ پھر وہ (فرشتہ) اسے وصول کر لیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلی ہے تو زمین وآسان کے درمیان اوراسی طرح آسان پر جینے فرشتے ہوتے ہیں سب اس کی نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں ،آسان کے دروازے اس کیلئے کھول دئے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر ستعین فرشتے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کوان کے راستے سے اوپر لے جایا جائے ] پھر جب ملک الموت اس کی روح کو بیض کر لیتا ہے تو وہ فرشتے جو اس کیلئے جنت سے گفن اور خوشبو لے کرآتے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ پلک جھیکتے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ پلک جھیکتے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اسے جنت کے گفن اور خوشبو میں لیپ دیتے ہیں۔ یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان کا: ﴿ تُو َ فَتُنهُ رُسُنُ وَهُ مُر شَتَے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کو تا ہی نہیں کرتے ''

اوراس کی روح سے زمین پر پائی جانے والی سب سے اچھی کستوری کی خوشبو چھوٹ لکتی ہے۔

رسول اکرم سُلُ الله نے فرمایا: پھر وہ اسے لے کر (آسان کی طرف) اوپر جاتے ہیں اور وہ جتنے فرشتوں کے پاس سے گذرتے ہیں سب کہتے ہیں: یہ کتنی پاکیزہ روح ہے! تو وہ جواب دیتے ہیں: یہ فلال بن فلال ہے۔ وہ اسے سب سے اچھے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس کا دنیا میں تذکرہ کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسانِ دنیا (پہلے آسان) پر پہنی جاتے ہیں۔ فرشتے اس کیلئے دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ ان کیلئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسان پر اللہ کے سب سے مقرب فرشتے اسے الوداع کہنے کیلئے دوسرے آسان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی فرما تا ہے: میں سن سے ساتھ یں آسان تک لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کی کتاب علین میں لکھ دو: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْیَوْنَ ہُمْ کِتَابٌ مَّرُوهُ مُ ہُمْ یَشْھُکُاہُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ • میرے بندے کی کتاب علین میں لکھ دو: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْیُوْنَ ہُمْ کِتَابٌ مَّرُوهُ مُنْ یَشْھُکُاہُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ • میرے بندے کی کتاب علین میں لکھ دو: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْیُونَ ہُمْ کِتَابٌ مَرْ قُومٌ مُنْ یَشْھُکُاہُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ • میرے بندے کی کتاب علین میں لکھ دو: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْیُونَ ہُمْ کِتَابٌ مَرْ قُومٌ مُنْ یَشْھُکُہُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ • میرے بندے کی کتاب علین میں لکھ دو: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْیُونَ ہُمْ کِتَابٌ مَرْ مُنْ الْمُ مَالِمُ ہُورِ مِنْ مِنْ اللّٰ کُرَاکَ مَا عِلْمُ کُرِقُومٌ مُنْ یَسْون میں کی کتاب ہے ،مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ "

لہٰذا اس کی کتاب علیین میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے: اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے ان سے دعدہ کیا ہے کہ میں نے انھیں اس سے پیدا کیا ہے، میں انھیں اس میں لوٹا وَں گا ادرا کیک بار پھر انھیں اس سے اٹھا وَں گا۔

پھرآپ مُلَیُّیُ نے فرمایا:'' بے شک کا فربندہ ( ایک روایت میں فاجر کا لفظ ہے )جب دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے سخت دل اور مضبوط اور سیاہ چپروں والے فرشتے اس کی طرف نازل

 <sup>21-19: 83</sup> المطففين 83 : 10-21
 الأنعام 61: 6

#### 

ہوتے ہیں ۔ان کے ساتھ جہنم کا ایک ٹاٹ ہوتا ہے۔ وہ اس سے حد نگاہ تک دور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت (مَلِكِ ) آتا ہے اور اس كے سركے پاس بيٹھ كركہتا ہے: اے ناپاك روح! تو الله كى ناراضكى اور اس كے غضب کی طرف نکل \_ آپ مُٹائیٹی نے فر مایا : اس کی روح اس کےجسم میں ادھر ادھر جاتی ہے تو ملک الموت اسے یوں تھینچتا ہے جیسے گوشت بھوننے والی پینخ کو تر اُون سے تھینچا جائے۔اس سے اس کی رگیں اور آنتیں کلڑے کمڑے ہو جاتی ہیں۔ پھر زمین وآسان کے درمیان اوراس طرح آسان پر جینے فرشتے ہوتے ہیں سب اس پر لعنت سجیجے ہیں۔اورآ سان کے دروازے اس کیلئے بند کر دئے جاتے ہیں۔اور ہر دروازے پر متعین فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا كرتے ہيں كہ اس كى روح كو ان كے راہتے ہے اوپر نہ لے جايا جائے ۔ پھر جب ملك الموت اس كى روح کوقبض کرلیتا ہے تو وہ فرشتے جواس کیلئے جہنم سے ٹاٹ لے کرآتے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ پلک جھیکتے ہی اس کے پاس آجاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اسے اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔اس کی روح سے زمین پر پائی جانے والے کسی مردہ جانور کی سب سے گندی بد ہو پھوٹ لگتی ہے۔ پھروہ اسے لے کر ( آسان کی طرف ) اوپر جاتے ہیں اور وہ جتنے فرشتوں کے پاس سے گذرتے ہیں وہ سب کہتے ہیں: ير كتنى ناياك روح ہے! تو وہ جواب ديتے ہيں: يہ فلال بن فلال ہے۔ وہ اسے سب سے برے نام كے ساتھ ذكركرتے ہيں جس كے ساتھ دنيا ميں اس كا تذكرہ كياجاتا تھا يہاں تك كه وہ اسے لے كرآسانِ دنيا (پہلے آسان ) پر پہنچ جاتے ہیں ۔ تو فرشتے اس کیلئے دروازہ کھلواتے ہیں کیکن اس کیلئے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اكرم اللَّهُ عَلَى مِهِ مِن مِن ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَلُ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ ﴾ 0

۔ کیعنی ''ان کیلئے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔''

چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے: اس کی کتاب سجین (سب سے پیلی زمین) میں لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے: اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انھیں اس سے پیدا کیا ہے، میں انھیں اسی میں لوٹا وُں گا اور ایک بار پھر انھیں اس سے اٹھا وُں گا۔ تو اس کی روح کو آسان سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر آپ مُنالِقَامِ نے بیرآیت پڑھی:

﴿ وَمَّنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرُّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَعُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِيُ بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴾ ®

① الأعراف?:31 ⊕ الحج 31:22



'' اور الله کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے ایک لے جائیں گے یا ہواکسی دور دراز جگہ پر پھینک دے گی..''<sup>©</sup>

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک لوگوں کی موت نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ۔

دوسرا خطبه

حفرات محترم!

پہلے خطبہ میں ہم نے موت کے متعلق چند گذارشات تفصیل سے عرض کی ہیں۔ان گذارشات کی روشیٰ میں ہم پہلے خطبہ میں ہم کے موت کے متعلق چند گذارشات تفصیل سے عرض کی ہیں۔ ان گذارشات کی روشیٰ میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر لحظہ موت کیلئے تیار ہیں اور موت سے غافل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے کرتے اس نے زندگی کا بڑا حصہ گذار لیا ہے تو وہ فورا تو ہہ کر لے اور صراط متنقیم پر آجائے۔اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:﴿ أَوَ لَمُهُ نُعَمِّرُ كُمُهُ مَّا يَتَلَ كُرُ فِيهِ مَنْ تَلَ كُرَ وَجَاءً كُمُ النَّلِ يُرُ﴾ \* '' كيا ہم نے تہمیں اتن عمر نه دی تھی كہ جس میں كوئی نفیحت حاصل كرنا چاہتا تو حاصل كر ليتا اور تمھارے پاس نذير (ڈرانے والا) آچكا۔''

' نذیر' سے بعض مفسرین نے قرآن مجید مرادلیا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مرادرسول (مُثَاثِّمُ ) ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے چالیس سال کی عمر کلمل ہونے کے بعد سفید بالوں کا نمودار ہونا مراد ہے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعُنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمُتَ عَلَىًّ وَعَلَى وَالِدَى ﴾ ۞

''یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی اور جالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا: اے میرے پر وردگار! مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعمت کاشکر بجالا وَں جوتو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے۔''

لہٰذا جس شخص نے علمائے کرام ( جو کہ انبیاء عُنططے کے درثاء ہیں ) کی وعظ ونقیحت کوسنا ، اُدھراس کے سراور چہرے میں بڑھاپے کا ظہور ہوا اور وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچے گیا ، پھر بھی اس نے توبہ نہ کی ، نیک عمل کر کے

الحاكم، الطيالسي، الآجرى، أحمد صحيح الجامع للألباني: 1676

<sup>€</sup> فاطر 37:35 🕏 الاحقاف 15:46

# موت ایک ال حقیقت کی محتالی ال حقیقت کی موت ایک ال حقیقت کی استان حقیقت کی محتالی ال حقیقت کی محتالی ال محتالی ال

آخرت کیلئے تیار نہ ہوا اور اس حالت میں اچا تک اس کی موت آگئ اور مزید مہلت نہ ملی تو وہ کسی اور کو ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کوئی عذر کرنے کی بجائے اپنے آپ کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

حضرت ابو ہریرہ فن الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله مثالی فی انے فرمایا:

 $^{\circ}$  وأَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَى امْرِىءٍ أَخَّرَ أَجْلَهُ حَتّٰى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً  $^{\circ}$ 

''اس مخص کیلئے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کی موت کواس نے اتنا مؤخر کیا کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو کانچ گیا۔''

اگر کوئی انسان اللہ کے فضل وکرم ہے اب تک صراط متنقیم پر چلتا رہا ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پرامید رہے اور اپنے آپ کو سنوار نے کی مزید کوشش کرتا رہے۔ کیونکہ اعمال کا دارو مدار خاتمہ پر ہے۔

حضرت ابو مريره في الله عدد وايت بي كدرسول الله مظافية إن فرمايا:

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ الْعَمْلِ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمُ

'' بے شک ایک آ دمی لمبے عرصے تک اہلِ جنت والاعمل کرتا رہتا ہے ، پھراس کا خاتمہ جہنمیوں کے سی عمل پر ہو جاتا ہے ۔اور ایک آ دمی لمبے عرصے تک جہنم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے ، پھراس کا خاتمہ اہلِ جنت کے کسی عمل پر ہو جاتا ہے۔''

آور حضرت سہل بن سعد الساعدی وی الدین کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی

🕏 صحيح مسلم:2651

🛈 صحيح البخارى: 6419

# موت ایک ائل حقیقت کی موت ایک انگریستان می موت ایک انگریستان کی موت ایک انگریستان کرد.

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَرَ مایا: ﴿ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾ ' خبردار! وہ جبنی ہے۔'
تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا: آج میں اس کے ساتھ ہی رہونگا ﴿ تاکه دکھ سکوں کہ یہ جبنی کیوں ہے۔) یہ کہہ کروہ اس کے ساتھ نکل گیا ، وہ جہاں رکتا یہ بھی رک جاتا اور وہ جہاں تیز چلتا یہ بھی تیز چلنے لگتا۔ آخر کاروہ شخص شدید زخمی ہوگیا۔ چنا نچہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کیلئے جلد بازی کرتے ہوئے تلوار کا قبضہ زمین پرٹکایا اور اس کی نوک اپنے دونوں پیتانوں کے درمیان رکھ کرا پنے بدن کا پورا ہو جھ اس پر ڈال دیا۔ یوں اس نے اپنی آبول کے دیا تھا تھا۔ کرنے والاصحابی رسول الله مَنْ اللهِ کی باس آیا اور کہنے لگا: (أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ) میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقینا الله کے رسول ہیں .

آپ طُلَیْمُ نے پوچھا: بات کیا ہے؟ اس نے کہا: آپ نے جب بیفر مایا تھا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر بیہ بات بری گراں گذری تھی ۔ اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کرونگا اور شمصیں بتاؤنگا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے ۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے نکل گیا یہاں تک کہ جب وہ شدید زخی ہوا تو اس نے موت کیلے جلد بازی کی ۔ تلوار کا قبضہ زمین پر تکایا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کرا پے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا ۔ یوں وہ خود کشی کرکے ہلاک ہوگیا ۔ تب رسول الله مُنافیظ نے فرمایا:

" إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » وفي رواية للبخارى : « وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ » <sup>©</sup>

'' بے شک ایک آدمی بظاہر اہلِ جنت والاعمل کرتا ہے حالا نکہ وہ اہلِ جہنم میں سے ہوتا ہے۔اور ایک آدمی بظاہر اہلِ جنت میں سے ہوتا ہے۔اور اعمال کا دار ومدار خاتموں پر ہوتا ہے۔اور اعمال کا دار ومدار خاتموں پر ہوتا ہے۔''

''اعمال کا دار ومدار خاتمہ پر ہے'' اس سے مقصود یہ ہے کہ جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے موت کے بعد اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا ہے۔اگر ایمان اورعمل صالح پر خاتمہ ہوا تو قبر میں اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور روزِ قیامت اسے ایمان اورعمل صالح پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اور اگر اس کا خاتمہ (نعوذ باللہ) کفریافتی وفجور پر ہوتا ہے تو قبر میں اس سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی قبر کوجہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور روزِ قیامت اسے کفریافتی وفجور پر ہی اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ رسول

① صحيح البخارى: 2898، 6607، صحيح مسلم: 112



الله مَا اللهُ عَلَيْهِ » • « مَنْ مَّاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ بَعَنَهُ الله عَلَيْهِ » •

'' جسممل پرانسان کا خاتمہ ہوتا ہے اس پراللہ تعالیٰ اسے ( روزِ قیامت ) اٹھائے گا۔''

اور حضرت معاذ بن جبل ثفائدً سے روایت ہے که رسول الله مَا الله عَالَيْمَ نے ارشا دفر مایا:

«مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ©

· · جَسْخُص كِي آخري بات لا إله إلا الله موده جنت مين داخل موكا ـ · ·

اورحضرت حذيفه تفاسئ سے روايت بے كهرسول الله مَاليَّيْنَ في ارشاد فرمايا:

«مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّة » وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّة » وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّة » وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّة » وَمَنْ تَصَدَّقَ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ اللهُ ، خُتِمَ لَهُ اللهُ ، خُتِمَ لَهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ اللهُ ، خُتِمَ لَهُ اللهُ ، خُتِمَ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'' جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے لا إله إلا الله کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔''

یمی وجہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مُناتِیْنِ بمیشہ اطاعت وفر مانبرداری اور ایمان اور عمل صالح پر ڈابت قدمی کی دعا کرتے رہتے تھے ۔ جبیبا کہ حضرت عائشہ ٹھاہڈنؤ کا بیان ہے کہ رسول اکرم مُناتِیْنِمُ اکثر بیدعا فرماتے تھے: «یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبَتْ قَلْبِیْ عَلَی طَاعَتِكَ»

''اے دلوں کو پھیرنے والے! میرا دل اپنی اطاعت پر ثابت رکھنا۔''

تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اکثریہ دعا فرماتے ہیں ، کیا آپ کو کو کی خدشہ ہے؟

آپ عَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ جَوَابِ دِيا: «وَمَا يُؤْمِنِّيُ وَإِنَّمَا قُلُوْبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أَصْبُعَي الرَّحْمٰنِ، إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ قَلْبَ عَبْدِ قَلَبَهُ »<sup>©</sup>

 <sup>(</sup>واه الحاكم وقال:صحيح على شرط مسلم ـ صحيح الجامع للألباني:6543

سنن أبى داؤد:3116 وصححه الألباني

<sup>@</sup> مسند أحمد:23324:350/38- وهو حديث صحيح لغيره كما قال محقق المسند وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:985

أحمد:151/41: 24604، 24604: 26133 وهو صحيح لغيره

## موت ایک اُل حقیقت کی اوس کا

''اے عائشہ! مجھے کونسی چیز بے خوف کر علق ہے جبکہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جب کسی کے دل کو پھیرنا جا ہتا ہے پھیر دیتا ہے۔''

حضرات! جب رسول الله مَنَافَيْنِ كُوخوف تھا تو جميں بالا ولى خوف ہونا چاہئے اور خصوصا سوءِ خاتمہ ہے جميں دُرتے رہنا چاہئے ، كيونكہ جو خض دُرتا ہے وہى اپن اصلاح كى كوشش كرتا ہے۔ اور جو خض اپنى اصلاح كى كوشش مسلسل كرتا رہتا ہے اور اس كے ساتھ ساتھ اللہ تعالى سے ہدايت كى اور صراط متقم پر ثابت قدم رہنے كى دعا بھى كرتا رہتا ہے تو اللہ تعالى اسے اعمال صالحہ پر قائم رہنے كى توفق ديتا ہے اور اسے حسن خاتمہ نصيب كرتا ہے۔ حضرت ابو جريرہ ثنا ہؤند كا بيان ہے كہ رسول الله مَنافِيْنَ في فرمايا:

«مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلُجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْحَنَّةُ» ۞

'' جس شخص کوخوف ہوتا ہے وہ رات بھر چلتا رہتا ہے اور جو آ دمی رات بھر چلتا رہتا ہے وہ منزل پر پہنچ جا تا ہے خبر دار! اللہ تعالی کا سووا مہنگا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔''

الله تعالی جارے دلوں کواپی فرمانبر داری پر ثابت رکھے۔ وہی ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

سنن الترمذي:2450 وصححه الألباني



### قبر..... ہ خرت کی سب سے پہلی منزل

#### الهم عناصر خطبه:

قبر کامیت کود بوچنا

🛈 قبرآ خرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل

🗇 قبر میں میت سے سوال وجواب

@عذابِ قبر کی مختلف شکلیں

﴿ عذابِ قبر كا ثبوت قرآن وحديث سے

🕒 نیک عمل قبر کا ساتھی

🟵 قبر کیلئے تیاری

🕭 عذابٍ قبر سے نجات دینے والے بعض اعمال

برادران اسلام!

یہ بات ہرایک کومعلوم ہے کہ ہرنفس کے چار دور ہوتے ہیں:

پہلا دور: ماں کے پیٹ میں، جہال نفس بندر ہتا ہے اور وہاں تنگی اور تین اندھیروں کے سوا کی جہنیں ہوتا۔ دوسرا دور: دنیا، جس میں نفس کی نشو ونما ہوتی ہے اور اسی میں وہ خیر وشر کما تا ہے۔ بید دوسرا دور پہلے دور کی بہ نسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔

تبسرا دور: قبریا عالم برزخ \_اورید دور دوسرے دور کی بدنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔

چوتها دور: آخرى شمكانا، جنت يا جهنم \_ ان دوشهكانول كے سواكوئى اور شمكانا نهيں ہوگا۔ اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار۔

آج کے خطبہ میں ہمارا موضوع تیسرا دور ( قبریا عالم برزخ ) ہے۔

### قبرآ خرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے

انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے اور ہم موت کے بارے میں ایک خطبہ گذشتہ جمعۃ المبارک کوعرض کر چکے ہیں ۔ پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگلئے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔

# 

حضرت عثمان بن عفان نئا المؤند کے غلام 'ہانی 'کا بیان ہے کہ حضرت عثمان انفاط جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ۔ ان سے کہا گیا کہ جب جنت ودوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہوکر روتے ہیں؟ تو انصول نے جواب دیا: میں نے رسول اکرم مُثَاثِیْم سے سنا ،آپ فرماتے تھے:

«إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا نَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا نَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ

'' بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیس اس سے زیادہ آسان ہوں گی۔ اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیس اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔''

### قبر کامیت کو د بوچنا اگرچه میت نیک کیوں نه ہو

تدفین کے بعد میت کواس کی قبر دباتی ہے جاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو۔ جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ثنیٰ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سکا لیکٹی نے حضرت سعد بن معاذ ٹنی اللہ کئے متعلق فرمایا:

«لهٰذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ﴾

'' یہ جس کیلئے رحمٰن کا عرش حرکت میں آگیا،جس کیلئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے اوراس کے جنازہ میںستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی اسے قبر میں دبوچا گیا، پھراسے چھوڑ دیا گیا۔''

اورحضرت عاكشه في الشفاس روايت بي كدرسول اكرم سَالَتَيْمُ في فرمايا:

«إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ»

'' بے شک قبر (میت کو ) و بوچتی ہے ۔اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ ٹئا ہیئئہ ضرور محفوظ پیر ''

سنن الترمذي: 2308، وابن ماجه: 4267-وصححه الألباني

٠ سنن النسائي :2055 وصححه الألباني

<sup>@</sup> أخرجه البغوي واحمد ـ وصححه الألباني في الصحيحة : 1695



یادرہے کہ حضرت سعد بن معاذش ہوں گو تبر کے دبو چنے کے سبب کے بارے میں انکیم التر مذی ؓ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بیشاب سے بیخے میں کوتا ہی کرتے تھے۔ ای وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا۔ مولا نا عطاء اللہ حنیف ؓ نے التعلیقات السلفیة میں انکیم التر مذی کا بی قول نقل کرنے کے بعد سنن بیمی کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے ابو القاسم السعدی ؓ سے نقل کیا ہے کہ قبر ہر نیک و بدکو دبوچتی ہے۔ لیکن مسلمان اور کا فر میں فرق سے ہے کہ کا فرکو ہمیشہ اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور مومن کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اسے قبر دبوچتی ہے، پھروہ اس کیلئے کھلی ہو جاتی ہے۔ ©

#### قبر میں میت سے فرشتوں کے سوالات

اہل السنة والجماعة كاعقیدہ ہے كہ قبر میں میت سے سوالات كئے جاتے ہیں ۔ جبیبا كہ حضرت ابو ہریرہ ٹفاہنٹ كابيان ہے كہ رسول اكرم مَثَاثِیْزُم نے ارشاد فرمایا:

'' بے شک میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے اور نیک آ دمی کواس کی قبر میں بے خوف وخطر بٹھا کراس سے پوچھا جاتا ہے:تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے: میں اسلام کی حالت میں تھا۔

اے کہا جاتا ہے: بیر محض کون ہے؟ وہ کہتا ہے: محمد مُثَاثِیُّا جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کرآئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔

اس سے کہا جاتا ہے: کیاتم نے اللہ کودیکھا ہے؟

وہ کہتا ہے:نہیں بیتو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔

پھر جہنم کی آگ کی طرف اس کیلئے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھارہے ہوتے ہیں۔اسے کہا جاتا ہے: دیکھو!اللّٰہ تعالٰی نے تنصیں کیسے بچالیا ہے!

پھر جنت کی طرف اس کیلئے ایک جھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جنت کی شادا بی اوراس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے ۔ پھر اسے کہا جاتا ہے: یہ تمھارا ٹھکانا ہے کیونکہ تم ایمان پر تھے ،اس پر تمھاری موت آئی اوراس پر شھیں ان شاءاللہ تعالی اٹھایا جائے گا۔

اور برے آ دمی کواس کی قبر میں خوف اور رعب کی حالت میں بٹھایا جاتا ہے۔ پھراس سے پوچھا جاتا ہے: تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے: مجھے پچھ پیتے نہیں۔

<sup>€</sup> التعليقات السلفية على سنن النسائي: 234-235

# تر سر ترت ک سے میل مزل کے کھی ہوں کے اس میں اور اس کے کھی ہوں کے کہا میں اور اس کے کھی ہوں کے کہا کہ کا اس کے ک

پھراس سے پوچھا جاتا ہے: میر خص کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نے لوگوں سے سنا، جو وہ کہتے تھے میں نے بھی وہی کہا۔

پھراس کیلئے جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جنت کی شادانی اوراس کی تعمقوں کو ویکھٹا ہے۔ پھراسے کہا جاتا ہے: دیکھواللہ تعالی نے کیسے اس کوتم سے پھیر دیا ہے! اس کے بعد جہنم کی آگ کی طرف اس کیلئے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جہنم کی طرف دیکھٹا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے: یہ تمھارا ٹھکانا ہے، تم شک پر تھے اور اس پر تمھاری موت آئی اور اس پر شمیں ان شاء اللہ تعالی اٹھایا جائے گا۔''<sup>©</sup>

# میت کواس کا ٹھکا ناصبح وشام دکھایا جاتا ہے

حفرت عبدالله بن عمر شاه الديت ب كدرسول اكرم منافيظ نے فرمایا:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' بے شکتم میں سے کوئی شخص جب مرجاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانا صبح وشام پیش کیا جاتا ہے۔اگر وہ اہلِ جنت میں سے ہے تو اہلِ جنت کا ٹھکانا۔اوراگر وہ اہلِ جہنم میں سے ہے تو اہلِ جہنم کا ٹھکانا اسے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: یہی تمھارٹھکانا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شمصیں قیامت کے دن کھڑا کردے۔''

### قبرکے لیے تیاری کرو

حفرت براء تن الله على الله جنازے میں رسول الله طَالِيَّةُ کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رور ہے تھے اور اسنے روئے کہ آنسوؤل سے آپ کے بینچ مٹی تر ہوگئی۔ پھر آپ طَالِیُّا نے فرمایا: «یکا إِخُوانِیْ! لِمِنْلِ هٰذَا فَأَعِدُّوْا»

- سنن ابن ماجه، الزهد باب ذكر القبر والبلى:4268 وصححه الألباني
- البخارى، الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى:1379، مسلم، كتاب الجنة باب
   عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: 2866
- @ ابن ماجه، الزهد باب الحزن والبكاء:4195 وصححه الألباني في الصحيحة:1751 وصحيح ابن ماجه



"میرے بھائیو!اس طرح کے دن کیلئے تم بھی تیاری کرلو۔"

اس حدیث میں یہ بنایا گیا ہے کہ تدفین میت کے موقع پر رسول الله سُلُطُوُّ قبر کے قریب بیٹے ہوئے رو رہے تھے اورآپ اس قدرشدیدروئے کہ آپ کے آنووں سے زمین تر ہوگئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر مقامِ عبرت ہے۔ اس لئے رسول الله سُلُطُوُّمُ بار بار قبرستان میں جایا کرتے تھے اور آپ سُلُطُوُّمُ نے امت کو بھی بہی تھم دیا ہے کہ وہ قبرستان میں جایا کرے ، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔

ہمیں آپ منافیظ کا بیفر مانا کہ ' اس طرح کے دن کیلئے تم بھی تیاری کرلو' اس بات کی دلیل ہے کہ میں قبر کی زندگی کیلئے تیاری کرنی جائے اور اس کیلئے تیاری ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی ہوسکتی ہے کیونکہ قبر میں انسان کا واحد ساتھی اس کاعمل ہوگا اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔

رسول الله تَالِيُّمُ كَا ارتثاد كَرامي ہے: «يَتْبَعُ الْمَيَّتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ وَمَالُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ» <sup>©</sup>

''میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں: گھر والے ،عمل اور مال۔ پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک 'پی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور صرف عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔''

### عذاب قبر

سب سے پہلے یہ جان لیجے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہاوراس کے متعلق ہم صرف وہی جانے ہیں جواللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ منافی کے اعزاب قبر آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے؟ اوراس میں کیا حکمت ہے معلوم نہیں ۔ کوئی شخص یہ سوال کرسکتا ہے کہ عذاب قبر آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے؟ اوراس میں کیا حکمت ہے کہ قبر میں یا عالم برزخ میں کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے اسے زندہ لوگ محسوں نہیں کر سکتے ؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقینا اس میں اللہ تعالیٰ کی کی حکمتیں ہیں جن میں سے چندا کی ہے ہیں:

(1) اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اس کی رحمت کا نقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ فوت شدگان کے عذاب قبر سے بخر ہوں ۔ ورنہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ، یا اس کا بیانی ، یا اس کا بیٹا ، یا اس کی بیوی ، یا کوئی اور رشتہ دار ، یا کوئی عزیز دوست عذاب قبر میں جتلا ہے تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس

حالت میں گذرے گی ؟ کیاوہ ہروفت پریشان اور عمکین نہیں رہے گا ؟

٠ متفق عليه

# برسة فرت ک بے جائی مزل کی کامیزل

آسی میت کے بارے میں بیمعلوم ہو جانا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اس میں اس کی ذلت ورسوائی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اللہ تعالی نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور ہمیں ان کے بارے میں پچھ بچھ پچہ نہ چلا۔اب اس کے مرنے کے بعداگر بیمعلوم ہو جائے کہ اسے تو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں بھینا اس کی رسوائی ہوگی۔

﴿ قبروں میں مردوں کو دیئے جانے والے عذاب کے متعلق زندوں کو بے خبر رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک عکمت یہ بھی ہے کہ اگر زندوں کو وہ عذاب دکھایا یا سایا جاتا تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے جیسا کہ رسول اکرم سُلِّیْنِیْمُ کا ارشادگرامی ہے:

 $^{\circ}$  ﴿ لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  $^{\circ}$ 

'' اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو دفنانا چپوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ شمیں عذاب قبر میں سے تھوڑا ساسنادے۔''

گویا اس اندیشے کے پیشِ نظر کہ کہیں زندہ لوگ مردوں کو دفنانا حچھوڑ نید دیں عذابِ قبر کو مخفی اورغیبی امور میں رکھا گیا ہے۔ واللّٰداعلم

### عذابِ قبر برحق ہے

اہل النة والجماعة كاعقيدہ ہے كہ قبر ميں صالح مومن كو جنت كى نعمتيں عطا كى جاتى ہيں اور فاسق وفاجر اور كافر ومنافق كوقبر ميں عذاب ميں مبتلا كيا جاتا ہے ۔قرآن وحديث ميں اس كے متعدد دلائل موجود ہيں ۔ان ميں ہے چند دلائل پيش خدمت ہيں:

🛈 ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَلنَّا رُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُلُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدُخِلُواْ اَلَ فِرْعَوْنَ أَشَنَّ الْعَلَابِ ﴾ 
(' آگ ہے جس کے سامنے یہ ہرضج وشام لائے جاتے ہیں۔اور جس دن قیامت قائم ہوگی (فرمان ہوگا کہ ) آل فرعون کو خت ترین عذاب میں ڈال دو۔''

اس آیت میں دوعذابوں کا ذکر کیا گیا ہے ، ایک قیامت سے پہلے اور دوسرا قیامت کے روز ۔ تو قیامت سے پہلے جس عذاب میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے اس سے یقیٰی طور پر عذابِ برزخ ہی مراد ہے ۔اس آیت کی تفسیر

① صحيح مسلم: 2868

# تر ...... آ فرت کی ب ہے پکی مزل کی کھی اللہ اللہ کا ال

مِن حافظ ابن كَثِرٌ كَهِ مِن ( وَ لَهٰذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْ لَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ ) لِين "اس آيت مِن قبرول مِن عذابِ برزخ برائل السنة كى بهت برى دليل مهـ ""

'' یہ آیت عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔ چنانچہ میت سے کہا جاتا ہے: تمہارارب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میرارب اللہ تعالی ہے اور میرے نبی حضرت محمد مثالی کی ہیں۔''

ا حضرت ابن عباس تفاشیّه سے روایت ہے کہ رسول اکرم منگالیّی دوقبروں کے پاس سے گذرے تو آپ منگالیّا نے فرمایا:

«إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَان وَمَا يُعَذَّبَان فِيْ كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ » ۞

'' ان دونوں کوعذاب دیاً جارہا ہے اوران کو بیعذاب ( ان کے خیال کے مطابق ) کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جارہا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے ۔ ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا ایج پییٹاب سے نہیں بچتا تھا۔''

اس حدیث میں جہاں عذابِ قبر کا اثبات ہے وہاں اس کے دواسباب بھی بتا دیئے گئے ہیں: چغل خوری کرنا یعنی دو بھائیوں کولڑانے کیلئے ان میں سے ہرایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور پییٹاب سے نہ بچنا۔ اس آخری سبب کے متعلق رسول اللہ مٹاٹیٹے کا ایک اور ارشادگرامی ہے کہ «اَکْتُرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» ©

''اکثر عذابِ قبرپیثاپ (سے نہ بچنے کی وجہ )سے ہوتا ہے۔''

٠ تفسير ابن كثير:82/4

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:1369، صحيح مسلم:2871

صحيح البخارى، الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول:1378، صحيح مسلم، الطهارة باب
 الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه:292

<sup>@</sup> سنن ابن ماجه:348وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:202 والإرواء: 280

# ترسد آخت کا سر ک کی مزل کی سر کا مزل کا مزل

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّادِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ»<sup>©</sup>

''اےاللہ! میں عذابِ قبر ہے، عذابِ جہنم ہے، زندگی اور موت کے فتنہ ہے اور سی حجال کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

آپ مَنْ ﷺ کاعذابِ قبر سے پناہ طلب کرنا اس کے ثبوت کی واضح دلیل ہے۔ بلکہ آپ مَنْ الْثِیْمُ نے امت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عذابِ قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں ۔

کے حضرت عائشہ میں ایک کرتے ہیں کہ رسول اکرم مٹالینے میں آئے ، اُس وقت میر نے پاس ایک بہودی عورت بیٹی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی : کیا شخصیں معلوم ہے کہ قبروں میں تمھاری آ زمائش ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم مٹالینے خوفزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے : وہ تو یہودی ہیں جن کی قبروں میں آ زمائش ہوتی ہے ۔ حضرت عائشہ میں آئی کہتی ہیں کہ کچھ را تیں گذر گئیں ۔ پھر آپ مٹالینے کے فرمایا : کیا شخصیں معلوم ہے کہ میری طرف اس بات کی وہی کی گئی ہے کہ شخصیں قبروں میں آ زمایا جائے گا ؟ حضرت عائشہ میں ایک ہتی ہیں : (اس کے بعد ) میں نے رسول اکرم مٹالینے کو کوننا کہ آپ عذاب قبر سے بناہ طلب کرتے ہیں ۔ ®

اور مند ائد میں حضرت عائشہ تف الد تعاشہ تف الد تعاش تف اللہ تعاش تعاشہ تف اللہ تعاش تعاشہ تعاش

«أَيُّهَا النَّاسُ! اِسْتَعِيْدُوْ ا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقُّ » © " " الله عَلْ عَذَابِ الله عَلَى عَنَا مِلْ عَذَابِ الله عَذَابِ قَرِيرَ مَ الله عَلَى عَناه طلب كرو، كيونك عذاب قرير حق ہے۔ "

٠ صحيح البخاري، الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر:1377

صحيح مسلم، كتاب المساجد باب استحباب التعوذ من عذاب القبر:584

قال الحافظ في الفتح:رواه أحمد بإسناد على شرط البخارى، فتح البارى، كتاب الجنائز باب ماجاء
 في عذاب القبر:302/3



﴿ حضرت زید بن ثابت تفاسط کہ ہم نبی کریم مظافی کے ساتھ بونجار کے باغ میں تھ۔آپ منافی اپنے فی پر پرسوار تھے کہ اچا تک فیجر بدکنے لگا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ آپ مکافی کو ینچ گرا دیتا۔ہم نے دیکھا تو وہاں چند قبریں (چھ یا پانچ یا چار) نظر آئیں۔آپ مکافی نے پوچھا: ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا: میں جانتا ہوں۔آپ مگافی کے نوچھا: تو بتلا و یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا: یہ حالت شرک میں مر کئے تھے۔ تو آپ مگافی نے فرمایا: «إِنَّ هٰذِهِ الْلَّمَةَ تُبْتَلَیٰ فِیْ قُبُوْرِهَا، فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوْ اللَّهَ قَالُو کُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِیْ أَسْمَعُ مِنْهُ »

'' بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کی قبروں میں آ زمائش میں ڈالا جاتا ہے۔اوراگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو دفنانا حچھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ شخصیں عذابی قبر میں سے تھوڑا ساسنا دے جسے میں ابسن رہا ہوں۔''

ک حضرت ابن مسعود ٹھا ہئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیُہُ نے فر مایا: «إِنَّ الْمَوْتِیٰ لَیْعَذَّبُوْنَ فِیْ قُبُوْرِهِمْ ، حَتّٰی إِنَّ الْبَهَائِمَ لَتَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ» '' بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے حتی کہ چو پائے جانور بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔''®

### عذابِ قبرے مراد عذابِ برزخ ہے

عذابِ قبراسے دیا جاتا ہے جواس کا مستحق ہو۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ عذابِ قبر سے مراد عذابِ برزخ ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس کا مستحق ہوتا ہے اسے مرنے کے بعد اس کا ذا نقتہ چکھنا پڑتا ہے، چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے ۔ اور اگر کسی کو درندے کھالیس یا اسے آگ میں جلا دیا جائے یہاں تک کہ وہ راکھ

صحيح مسلم، كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه:2867

<sup>🕏</sup> رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:3548



ہو جائے اور وہ را کھ ہوا میں اڑا دی جائے ، یا کسی کو پھانسی پدلٹکا دیا جائے ، یا کوئی پانی میں غرق ہو جائے اور وہ عذابِ قبر کامستحق ہوتو بیہ عذاب اس کے بدن اور روح تک ضرور پہنچے گا جیسا کہ کسی کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اوراہے کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ۔

# عذاب قبري مختلف شكليس

برادران اسلام! متعدداحادیث میں عذاب قبر کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم یہاں اِس دعا کے ساتھ ان احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہرقتم کے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغیچ بنائے۔ آمین عذاب قبروں کو جنت کے باغیچ بنائے۔ آمین عذاب قبر کی مختلف شکلیں ہے ہیں:

#### 🗨 لوہے کے ہتھوڑے سے مار تا

حضرت انس بن ما لك وفئ الدعد سے روایت ہے كدرسول اكرم مَالينيم في فرمايا:

«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ - وَإِنَّهُ لَيسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ-اَتَاهُ مَلَكَانَ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُو لاَنَ عَلَى كُنْتَ تَقُولُ فِيْ هَذَا الرَّجُل، لِمُحَمَّدٍ وَيَعَلَّهُ فَأَمَّا الْمُوْمِنُ فَيَقُولُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ: انظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ فَيَعُولُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ: انظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ فَيَعُولُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ: انظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ الْمُعْفَقُ وَالْكَافِلُ وَيُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرَاهُمَا جَمِيْعًا ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِلُ وَيُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمَ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيْ اللَّهُ الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ وَمَا كَنْتَ تَقُولُ فِيْ الْمَقْلَانِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَلَيْتُ وَلَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ : لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ ، هَنَعُ مُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ » وَيُصِيعُ مَا عَنْ عَلَيْكِ فَي النَّيْقِلُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّقَلَيْنِ » وَيُصِيعُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّقَالَيْنِ » فَيَصِيعُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ » وَيُصَالِعُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

① صحيح البخارى، الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر:1374

# 

ر ہا منافق و کافرتو اس سے کہا جاتا ہے: تم اس شخصیت (محمد مُنَالِّیُکِمُ ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے: مجھے کچھے پیے نہیں ، میں تو وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اسے کہا جاتا ہے: نہتم نے معلوم کیا اور نہتم نے (قرآن کو ) پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس قدر زورسے مارا جاتا ہے کہ اس سے اس کی چنیں نکلتی ہیں جنھیں سوائے جن وانس کے باتی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔''

فصیح مسلم کی روایت میں حضرت قادۃ ہیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس (مومن)
کیلئے اس کی قبر کوستر ہاتھ تک کشادہ کردیا جاتا ہے اور قیامت تک کیلئے اس میں نعتوں اور شادابی کو بھر دیا جاتا
ہے ①

' تا گا تا گا قبر میں جہنم کی آگ کا بستر ، جہنم کی آگ کا لباس ، جہنم کی طرف دروازے کا کھولا جانا، قبر کونٹک کر دینا، لوہے کی سیخ سے مارنا اور میت کوآخرت کے شدید عذاب کی دھمکی ...

يه چه شکليس حضرت براء خي الداد کې مشهور حديث ميس ذکر کې گئي ميس:

نبی کریم منافق نے ارشادفر مایا:

''.... پھراس ( کافر ) کی روح کو آسان سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہوہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ پھرآ پ مُلالْیُمُ نے بیآیت پڑھی:

﴿ وَمَنُ يَشُوكُ بِاللّهِ فَكَانَمَا خَرْ مِنَ السَّمَاءُ فَتَعُطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرّيْحُ فِى مَكَانٍ سَعِيْقٍ ﴾ " "اورالله كساته شريك كرنے والا كويا آسان سے كر پڑا، آب يا تواسے پرندے اچك لے جائيں گے يا ہوا كہيں دور دراز بجينك دے گی۔ "

سی روح کواس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھی جب اسے دفن کرنے کے بعد واپس پلیٹ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ پھراس کے پاس دوفرشتے آتے ہیں جواسے جھڑک کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں: تمھارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: ہائے مصیبت، ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔

پھروہ پوچھتے ہیں :تمھارا دین کیا ہے؟

وہ کہتا ہے: بائے مصیبت، بائے مصیبت میں نہیں جانیا.

صحيح مسلم ، كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: 2870

② الحج 31:22



چروہ کہتے ہیں: وہ آ دمی کون ہے جسے تم میں نبی بنا کر جھیجا گیا؟

تواسے آپ مُلَقِيْمُ كا نام يادنہيں آتا۔ چنانچەوە كہتے ہيں: محمد مُلَاقِيْمُ؟

وہ کہتا ہے: ہائے مصیبت ، ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ میں نے لوگوں سے سناتھا کہ وہ آپ مَالْقِیْمُ کا تذکرہ کرتے تھے۔

تو کہا جاتا ہے: تم نے ندمعلوم کیا اور نہ قرآن پڑھا۔ پھرآسان سے ایک نداء آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے ۔لہذا اس کیلئے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کیلئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔

نی کریم مالی آنے فرمایا: چنانچ اسے جہنم کی بد بو اور گرم ہوا آتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تک کردیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں طرف کی پہلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک برصورت شخص آتا ہے جس کا لباس انتہائی بدنما ہوتا ہے اور اس سے بہت گندی بد بو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے: سمعیں اس چیز کی خوشجری ہو جو تھا رہے اور اس سے بہت گندی بد بو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے: اور شمیں بھی اللہ تعالی بدی ہی خوشجری دے ہے کہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے: اور شمیں بھی اللہ تعالی بدی ہی خوشجری دے ہی کہ وہ بات ہے ہیں من من من اور اللہ کی تم ہیں دیا ہے: میں تمارا چرہ تو وہ چرہ ہے جوشر ہی دیا کہ تم نیک کے کام میں دیر کیا کرتے تھے اور اللہ کی نافر مانی بہت جلدی کرتے تھے۔ سواللہ تعالی شمیں برا بدلد دے ۔ پھر اس پر ایک اند ھے، بہرے اور گوئے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے ۔ اگر وہ اسے ایک پہاڑ پر مارے تو وہ مٹی ہو جائے ۔ پھر وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے جہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی اسے کہلی حالت میں کر دیتا ہے۔ وہ پھر اسے اس کے ساتھ مارتا ہے جس سے وہ ایس جی ارتا ہے کہ جے مارے تو وہ دیا کی تر چیز سنتی ہے۔ وہ وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مارتا ہے جس سے وہ ایس جی ارتا ہے کہ جے بیاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جن وانس کے سواکا سکات کی ہر چیز سنتی ہے۔ بعد ازاں اس کیلئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم ہی کا ایک بستر اس کیلئے بچھا دیا جاتا ہے۔ وہ وہ دعا کرتا ہے: اے میر سے رب! قیامت قائم نہ کر ۔ " ©

### ﴿ زمين ميس وهنسنا

عذابِ قبر کی ایک شکل یہ ہے کہ میت کوزین میں دصنمایا جاتا ہے جیما کہ حضرت ابن عمر تفاشع کا بیان ہے کہ رسول الله مُثَاثِیَّا نے فرمایا: «بَیْنَمَا رَجُلٌ یَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُیلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُو یَتَجَلْجَلُ فِیْ الْاَرْضِ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ» ® الْأَرْضِ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

① سنن أبي داؤد:4753، أحمد:17803 صححه الألباني في أحكام الجنائز : ص 156

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5343، صحيح مسلم:3894



''ایک شخص تکبر سے اپنی چا در ( مخنوں سے بنیچ ) تھسیٹ رہا تھا ،اسی دوران اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو وہ قیامت تک زمین ہی میں غوطے کھا تا رہے گا۔''

و ل ا جھوں کو گدی تک چیرنا ، سرکو پھر سے کھلنا ، آگ کے تنور میں جلانا ، خون کی نہر میں بھر سے کھنا ، آگ کے تنور میں جلانا ، خون کی نہر میں پھر سے مارنا ... یہ جاروں شکلیں رسول الله سکا الکا الله سکا الله سکا الکا الکا الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا الکا الکا الکا الک

حضرت سمرة بن جندب تفاطئ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹیٹی جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوکر پوچھتے: آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ ٹاٹیٹی اس کی تعبیر کردیتا۔ پھرایک دن آیا ، آپ ٹاٹیٹی نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا : نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا:

'' لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوآ دمی میرے پاس آئے۔انھوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھےارض مقدسہ میں لے گئے۔

وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آ دمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی \_اسے وہ اس کی ایک باچھ میں داخل کرتا (پھراسے تھینچ کر) اس کی گدی تک لے جاتا ۔پھر دوسری باچھ کو بھی اس طرح تھینچ کر پیچھے گدی تک لے جاتا اور یوں اس کی دونوں باچھیں اس کی گدی کے پاس مل جاتیں ۔پھراس کی باچھیں اپنی حالت میں واپس آ جاتیں ۔پھروہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا ۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا: آگے چلو۔

تو ہم آگے چلے گئے یہاں تک کہ ہم نے ایک اور آ دمی کو دیکھا جوا پنی گدی کے بل سیدھالیٹا ہوا تھا اور ایک آ دمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پھر تھا اوروہ اس کے ساتھ اس کے سرکو کچل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے اس کے سر پر بارتا پھرلڑ ھک جاتا۔اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر جڑ چکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا ہوتا۔ تو یہ پھراس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آگے چلو۔

تو ہم آگے چلے گئے جہاں ہم نے تنور کی طرح ایک سوراخ دیکھا ، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور پنچے والا وسیع ۔ اس میں آگ جلائی جا رہی تھی اور میں اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ننگے مرداور ننگی عورتیں ہیں ۔ آگ کے شعلے جب ان کے پنچے ہے آتے ہیں تو وہ اوپر کو آ جاتے ہیں حتی کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب شعلے مدھم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بار پھر پنچے چلے جاتے ہیں ۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آگ



چلو\_

تو ہم آگے چلے گئے حتی کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر۔ کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے ایک پھر پڑا ہوا تھا اور اندر کھڑا ہوا آدمی جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی وہ بھر اس کے منہ پر دے مارتا اور اسے اس کی جگہ پر واپس لوٹا دیتا۔ وہ بار باراییا کررہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آگے چلو۔

تو ہم آ گے چلے گئے حتی کہ ایک سرسز باغ میں پہنچ گئے ۔اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑوں کے قریب اکٹر برگ بیٹے ہوئے سے اور ایک شخص درخت کے قریب کھڑا آگے جلا رہا تھا۔ تو میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے اور ایک ایسے گھر میں داخل کردیا جو اتنا خوبصورت تھا کہ اس جیسا خوبصورت گھر میں نے بھی نہیں دیکھا۔اس میں بوڑھے ،نو جوان ،عورتیں اور پچے سب موجود تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے کر درخت پر مزید اوپر چڑھنے گئے یہاں تک کہ انھوں نے مجھے ایک اور گھر میں داخل کر دیا ، جو پہلے گھر سے حسین تر تھا اور اس میں بھی بوڑھے اور جوان موجود تھے۔ میں فراسے ساتھیوں سے کہا:

آج رات تم نے مجھے بہت گھمایا ہے۔ ذرا بتاؤ تو سہی ، جو پچھ ہم نے دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے: ہاں اب ہم آپ کوسب پچھ تفصیل سے بتاتے ہیں۔

🖈 وہ خص جس کی باحیصوں کو چیرا جار ہاتھا وہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا جوایک جھوٹ بولتا تھا تو لوگ اس

کے جھوٹ کو دور دورتک پھیلا دیتے تھے۔اسے بیعذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔

ہ وہ خض جس کا سر کچلا جا رہاتھا وہ ایسا مخف تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھلایا تھالیکن وہ رات بھرسویا رہتا (اورنفل نماز میں اس کی تلاوت نہ کرتا۔) اور جب دن آتا تو وہ اس پرعمل نہ کرتا۔ تو اسے بھی بیے عذاب قیامت تک دیا جاتارہے گا۔

🖈 رہے وہ لوگ جنھیں آپ نے ایک تنور میں دیکھا تھا تو وہ بدکارلوگ تھے۔

🖈 جھے آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سودخورتھا۔

ہ وہ بوڑھا انسان جھے آپ نے ایک درخت کی جڑوں کے پاس دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم (عَلَا اُسْ ) متھے اور ان کے آس پاس لوگوں کی اولا دتھی ۔

🖈 وہ مخص جواس درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھاوہ ( ما لک ) لینی جہنم کا داروغہ تھا۔



🕁 جو پہلا گھر آپ نے دیکھا تھاوہ عام مومنوں کا گھر تھا۔

ہ اور یہ گھر (جس میں آپ کھڑے ہیں ) یہ شہداء کا گھر ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔اور آپ ذراا پنا سراو پر اٹھائیں ۔ این سراو پر کواٹھایا تو ایک کل بادلوں جیسا نظر آیا۔انھوں نے کہا: یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا: ابھی آپ کی عمر باتی ہے گھر ہے۔ میں نے کہا: ابھی آپ کی عمر باتی ہے جسے آپ نے مکمل نہیں کیا۔اگر آپ اسے مکمل کر چکے ہوتے تو یقینا اس میں داخل ہوجاتے۔''<sup>®</sup>

یہ حدیث عذابِ قبر یا عذابِ برزخ کے متعلق واضح دلیل ہے ، کیونکہ انبیاء عبلظم کا خواب بھی وئی ہوتا ہے حبیبا کہ حضرت ابراہیم علیظ کوخواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرج کردیں تو انھوں نے حکم کی تعمیل کی۔

### 🗗 تانے کے ناخنوں سے چروں اورسینوں کونو چنا

حضرت انس بن ما لك في الله عند ووايت هي كدرسول اكرم مَا الله في افي غرمايا:

«لَمَّا عُرِجَ بِى مَرَرْتُ بِقَوْمِ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ ، فَقُلْتُ:مَنْ هُوُلاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ:الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُكُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعُراضِهِمْ» ® أَعْرَاضِهِمْ» ®

'' مجھے جب معراج کرایا گیا تو میں نے چندلوگ ایسے دیکھے جنھیں تانبے کے ناخن دیئے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اورسینوں کونوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! بیکون ہیں؟ تو جبریل نے کہا: بیدوہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے (ان کی غیبت کرتے ہیں) اوران کی عزت پرحملہ کرتے ہیں۔''

### 📭 چوری کئے ہوئے مال کے ساتھ میت کوجلانا

حضرت ابو ہریرہ ٹی افلا کہ جم نبی کریم منگا گئی کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے ، اللہ تعالیٰ نے جمیں فنح تو دی لیکن غنیمت کے طور پر ہمیں سونا چاندی نہیں ملا ۔ صرف ساز وسامان ، کھانا اور کپڑے ہاتھ گئے۔ ہمیں فنح تو دی لیکن غنیمت کے طور پر ہمیں سونا چاندی نہیں ملا ۔ صرف ساز وسامان ، کھانا اور کپڑے ہاتھ گئے ، رسول اللہ منگائی کے ساتھ آپ کا ایک نوکر بھی تھا جے رفاعۃ بن زید کہا جاتا تھا۔ ہم نے جب وادی میں پڑاؤ ڈالا تو آپ منگائی کے اس نوکر کوایک تیرلگا اور وہ مرگیا۔ تو ہم نے کہا: اے شہادت

www.KitaboSunnat.com-

① صحيح البخارى:كتاب الجنائز:1386، 7047

٣ سنن أبي داؤد :4878 وصححه الألباني

# 

مبارک ہو۔ تو رسول اللہ مُنَافِیْمُ نے فرمایا: ہرگزنہیں! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مُنَافِیْمُ) کی جان ہے! اس نے خیبر کے دن غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے جو چا در چوری کی تھی وہی چا در اس پر آگ بھڑ کا رہی ہے ...' ®

برادران اسلام! ہم نے عذابِ قبر کی چودہ اقسام وانواع ذکر کی ہیں۔اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ وہ ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔

اورآ یے اب بیبھی معلوم کرلیں کہ قبر میں مومن کو کونی کونی تعمیس عطا کی جاتی ہیں:

عمل صالح بن وحشت ناک اور اندهیری قبر میں مومن کیلیے نور اور اس کا ساتھی ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ مالی کی ارشاد گرامی ہے:

''...... پھرمومن کی روح کوزمین کی طرف لوٹا کر اس کواس کے جسم میں واپس کردیا جاتا ہے۔اور اس کے ساتھی جب اسے دفن کرنے کے بعد واپس ملیٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوٹوں کی آ ہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے یاس دوفر شتے آتے ہیں جواسے جھڑک کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں:

وہ جواب دیتا ہے: میرارب اللہ ہے۔

تمھارارب کون ہے؟

پھروہ پوچھتے ہیں:تمھارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔

پھروہ کہتے ہیں: وہ آ دمی کون ہے جھےتم میں نبی بنا کر بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے: وہ رسول اللہ مُنَافِیْکُم ہیں۔ پھروہ کہتے ہیں: شہمیں کیسے بیتہ چلا؟

وہ کہتا ہے: میں نے اللہ کی کتاب کو بڑھا تو اس پر ایمان لے آیا اور اس کی تصدیق کی۔

فرشتہ اس کو جھڑک کر پھر کہتا ہے: تمھارا رب کون ہے؟ تمھارا دین کیا ہے؟ تمھارا نبی کون ہے؟ اور بیمومن کی آخری آ زمائش ہوتی ہے۔اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ القَّابِتِ فِي الْعَيَاةِ اللَّانُيَا وَفِي الْأَخِرَةِ﴾ ۞

'' ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کمی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ''

چنانچہوہ کہتا ہے:میرارب اللہ ہے،میرادین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مَثَالِثُمُ میں ۔

چنانچہ آسان سے ایک نداء آتی ہے کہ میرے بندے نے کچ کہاہے ،لہذا اس کیلئے جنت کا ایک بستر بچھا دو

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:4234، صحيح مسلم:115

<sup>27:14</sup> إبراهيم 27:14



ا ہے جنت کالباس بہنا دواوراس کیلئے جنت کا ایک درواز ہ کھول دو۔

نبی کریم منافظ نے فرمایا: چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کی نعمیں آتی ہیں اور اس کی قبر کو حدنگاہ

تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت شخص آتا ہے جس کا لباس انتہائی عمدہ ہوتا ہے اور اس

ہیشہ رہنے والی نعمیں ہیں ۔ اور یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے: اور شخصیں بھی اللہ کی خوشبری دے ، تم کون ہو ؟ تمھارا چرہ تو وہ چہرہ ہے جو خیر ہی کو لا تا ہے ۔ وہ جواب دیتا ہے: میں تمھارا نیک عمل ہوں اور اللہ کی نافر مانی میں بہت دیر لگاتے تھے۔ لہذا اللہ تعالی شخصیں جزائے خیر دے ۔ پھر اس کیلئے ایک وروازہ جہنم کی طرف اور اللہ کی نافر مانی میں بہت دیر لگاتے تھے۔ لہذا اللہ تعالی شخصیں جزائے خیر دے ۔ پھر اس کیلئے ایک وروازہ جہنم تمھارا ٹھری نافر مانی ہوتے تو ہیہ بہت کی طرف اور ایک دروازہ جہنم کی طرف کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے: اگرتم اللہ کے نافر مان ہوتے تو ہیہ جہنم تمھارا ٹھری نا ہوتی ، لیکن اللہ تعالی نے شخصیں اس کے بدلے میں جنت کا یہ ٹھری نا و دیا ہے۔ تو وہ جنت کی بختوں کو دیکھر کر کہتا ہے: اے میرے رب! قیامت جلدی قائم کرتا کہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں لوٹ جائل ۔ تو اب دیا جاتا ہے: اب تم کو یہیں رہنا ہے ۔ … ° ° °

اس حدیث میں دیگر باتوں کے علاوہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قبر میں مومن ادر نیک انسان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور اس کیلئے جنت کا در دازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اسے جنت کا بستر اور جنت کا لباس مہیا کیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے۔

اسى طرح حضرت ابو ہرىرہ شئاسلىئ سے روایت ہے كەرسول الله مَالَيْفِيمُ نے فرمایا:

'' بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز کوئن رہا ہوتا ہے جبکہ وہ اسے دفنانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ موثن ہوتو نماز اس کے سرکے پاس آ جاتی ہے، روز ہے اس کی دائیں جانب، زکاۃ اس کی ہائیں جانب اور دوسری نیکیاں مثلا صدقات، نفل نماز اور لوگوں پر احسان وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو اس کے چاروں اطراف سے اسے نیکیاں گھیر لیتی ہیں اور اس کے پاس کسی چیز کو آنے نہیں دیتیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے: بیٹھ جاؤ۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اُس کے سامنے سورج آتا ہے اور وہ یوں محسوں کرتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہی ہونے والا ہے۔ تو اس سے یو چھا جاتا ہے: جو محض تمھاری طرف مبعوث کیا گیا تھا،تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اس کے اس سے بو چھا جاتا ہے: جو محض تمھاری طرف مبعوث کیا گیا تھا،تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اس کے اس سے بو چھا جاتا ہے: جو محض تمھاری طرف مبعوث کیا گیا تھا،تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اس کے اس سے بو چھا جاتا ہے: جو محض تمھاری طرف مبعوث کیا گیا تھا،تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اس کے سامنے سورج آتا ہے ۔ اُس کے سامنے سورج آتا ہے ۔ اُس کے سامنے سورج آتا ہے۔ اُس کے سامنے سورج آتا ہے۔ اس سے بو چھا جاتا ہے: جو محض تمھاری طرف مبعوث کیا گیا تھا،تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اس کے سامنے سورج آتا ہے ۔ اُس کی سامنے سورج آتا ہے ۔ اُس کے سامنے سورج آتا ہے ۔ اُس کے سامنے سورج آتا ہے اور دو میان کیا تھا ہی کیا گیا تھا ہم اس کے بارے میں کیا گیا ہو اس کے سامنے سورج آتا ہے اس کی سامنے سورج آتا ہے اس کی بارے میں کیا گیتا ہو کیا ہے۔ ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا تھا ہم کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کر کیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا تھا ہم کیا گیا ہے کیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کی

① سنن أبي داؤد: 4753، احمد: 17803 وصححه الألباني في احكام الجنائز: ص156

# تر سا از ت ک ب ہے ہی مزل کی کھی اور اس کا میں اور اس کا میں اس کا میں اور اس کا میں اور اس کا میں کا میں اور ا

متعلق تم کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے: مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھلوں ۔وہ کہتے ہیں: تم نماز تو پڑھ ہی لوگے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو ۔

وہ جواب دیتا ہے: میں محمد منگائیلِ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ادر آپ اللہ کی طرف ہے حق لے کر آئے۔

تو اے کہا جاتا ہے: تم اسی بات پر زندہ رہے اور تمھاری موت بھی اسی پر آئی اور اسی پر تمہیں ان شاء اللہ اللہ اللہ اللہ علی جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے: یہی تمھارا ٹھکانا ہے اور اس میں اللہ تعالی نے جو نعمیں تیار کی ہیں وہ بھی تمھاری ہیں۔ چنا نچہ اس کی خوشی اور سرور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جہنم کا ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے: یہ تمھارا ٹھکانا ہوتا اگر تم اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ۔ اس پر اس کی خوشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر کوستر ہاتھ تک وسیح کر دیا جاتا ہے اور اسے اس کیلئے منور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے جسم کو اس چیز کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کوشروع کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر اس کی روح کو ان یا کیزہ پر ندول کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتے ہیں .....ن<sup>©</sup>

ايك اور حديث مين ارشاد نبوى ہے: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِىْ قَبْرِهٖ لَفِىْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَيُرَحَّبُ لَهُ فِىْ قَبْرِهٖ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»®

'' بے شک مومن اپنی قبر میں ایک سر سبز وشاداب باغیچے میں ہوتا ہے۔اس کی قبرکواس کیلئے ستر ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں چودھویں رات کے چاند کے نور کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے۔''

اور حضرت ابو ہريره ثفاشة كابيان ہے كدرسول الله مَاليَّةُ في ارشاد فرمايا:

'' جب میت کوقبر میں دفن کردیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے اور نیلے رنگ کے فر شحتے آتے ہیں۔ان میں سے ایک کومئر اور دوسرے کوئکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں: تم اِس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ اُس کے بارے میں وہی جواب دیتا ہے جو وہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھروہ کہتا ہے:

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

'' میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد مٹالٹینے اللہ کے بندے اور سول ہیں۔''

الطبراني وابن حبان ـ صحيح الترغيب والترهيب للألباني:3561

ابو يعلى وابن حبان ـ صحيح الترغيب والترهيب للألباني:3552



وه دونون فرشتے کہتے ہیں:'' ہمیں معلوم تھا کہتم یہی جواب دو گے''

پھراس کی قبر کوستر ہاتھ کھلا کردیا جاتا ہے۔ پھرائے روش کردیا جاتا ہے۔ پھراسے کہا جاتا ہے: (نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لا يُوْفِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ)

'' تم سوجاؤ جبیبا کہ وہ دولہا سوتا ہے جسے اس کے گھر والوں میں سے صرف وہی جگا سکتا ہے جواسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔'' پھر وہ سوجاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اٹھائے گا…''<sup>®</sup>

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اورعمل صالح پر فرمائے ، ہماری قبروں کومنور کردے اور ہم سب کوعذابِ قبرہے محفوظ رکھے۔آمین ثم آمین

### دوسرا خطبه

عذابِ قبراوراس کی آز مائش سے نجات دینے والے بعض اعمال عزیدان گرامی اجمال عزیدان گرامی اجمال عزیدان گرامی اجمیاک ہم پہلے خطبہ کے آخر میں عرض کر چکے ہیں کہ قبر میں مومن کو جنت کی نعمتیں عطاک جاتی ہیں اور مومن کاعمل ہی اس کا بہترین ساتھی ہوتا ہے جواس کی قبرکو منور کرتا ہے۔اس کے علاوہ بعض اعمال ایسے ہیں جو خاص طور پرمومن کوعذابِ قبر سے نجات دلانے والے ہیں اور وہ یہ ہیں:

### ا ـ دشمن کی سرحد پرپهره ویتا

حفرت سلمان ففالشد سروايت بكرسول اكرم مَالَيْفِا في مرايا:

«رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَّاتَ جَرْى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأُمِنَ الْفَتَّانَ» ®

'' وشمن کی سرحد پر (اللہ کے راستے میں ) ایک دن اور ایک رات پہرہ دینا ایک ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے ۔ اور اگر وہ اس حالت میں مرجائے تو اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ اور اس پر اس کا رزق جاری کردیا جاتا ہے۔اور اسے آزمائش میں ڈالنے والے (عذابِ قبر ) سے محفوظ کردیا جاتا ہے۔''

الترمذي:1071وحسنه الألباني

<sup>🕜</sup> صحيح مسلم:1913



#### ۲\_شهادت یانا

حضرت مقداد بن معد يمرب ثن الله عند روايت ب كدرسول اكرم مُلاثِيمُ في فرمايا:

« لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَال : يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِه تَاجُ الْرَقَارِ، اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْدِ الْعَيْنِ، وَيُشَقَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبه » 

(الْعِیْن، وَیُشَفَّعُ فِی سَبْعِیْنَ مِنْ أَقَارِبه » 

(الْعِیْن، وَیُشَفَّعُ فِی سَبْعِیْنَ مِنْ أَقَارِبه »

'' شہید کیلئے (خصوصی طور) پر اللہ کے ہاں چھ انعامات ہیں: پہلے قطر و خون پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکا نا دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور وہ بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے سر پر تاج وقار رکھا جاتا ہے جس کا ایک موتی دنیا سے اور دنیا کے گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کی موٹی آئکھوں والی حوروں میں سے بہتر (۲۲) ہویوں سے شادی کی جائے گا۔'' جائے گا۔''

اس حدیث میں جس شہید کے فضائل ذکر کئے گئے ہیں بیدوہ شہید ہے جس میں شہدائے احد کی شرائط جمع ہوں اور وہ بید ہیں :

ا۔ وہ مسلمان سپہ سالار کے حجصنڈے تلے جمع ہو کرلڑنے والی فوج میں کلمیۃ اللہ کو بلند کرنے کی خاطر کفار سے قال کرتے ہوئے مارا جائے۔

۲۔وہ میدانِ قال میں زخمی ہوکر مرا ہو۔

سے اس کے ورثاء نے اس کی شہادت کے بدلے میں کوئی مالی معاوضہ نہ لیا ہو۔

### ۳ ـ ہررات سورة الملك كى تلاوت كرنا اوراس يرعمل كرنا

حضرت ابو ہریرہ خیاد عدے روایت ہے کدرسول الله طافی نے فرمایا:

«إِنَّ سُوْرَةً مِّنَ الْقُرْآنِ: ثَلاثُوْنَ آيَةً ، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ» ®

<sup>🛈</sup> سنن الترمذي : 1663 وصححه الألباني

٠ سنن الترمذي :2891، ابو داؤد :1400، ابن ماجه :3786 و صححه الألباني



'' بے شک قرآن میں ایک سورت نے' جس کی تمیں آیات ہیں' ایک آدمی کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہاس کی بخشش کردی گئی۔اور وہ ہے سورۃ الملک ۔''

اور حضرت عبد الله بن مسعود ثن الله عنه مهتم بين: '' جو شخص ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہے اسے الله تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا اور ہم رسول الله مَاليَّتِمُ کے زمانے میں اسے (اَلْمَانِعَة)'' بچانے والی سورت'' کہا کرتے تھے۔''<sup>©</sup>

خود رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ بهي رات كوسورة الم تنزيل (السجدة) اورسورة الملك برُس كري سوتے تھے۔ ®

### س پیٹ کی باری سے مرنا

حضرت عبداللہ بن بیار ہیاں کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان بن صرد ٹھا ہیؤہ اور حضرت خالد بن عرفطة ٹھا ہیؤہ نے آپس میں یہ بات ذکر کی کہ ایک آ دمی فوت ہو گیا ہے اور اس کی موت پیٹ کی بیاری کی وجہ ہے آئی ہے ۔ ان دونوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ بھی اس آ دمی کے جنازے میں شریک ہوتے۔ اور ان میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا: کیا رسول اللہ مُلَا ﷺ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ

«مَنْ يَّقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُّعَذَّبَ فِيْ قَبْرِهِ »

'' جسے اس کے پیٹ (کی بیاری) مار دے اسے قبر میں عذاب ہر گزنہیں دیا جائے گا۔'' تو ان میں سے دوسرے نے کہا: کیوں نہیں ، بیروا قعتاً رسول الله مَالْیَٰیْمُ کا ارشاد ہے۔ ®

### ۵۔ جعہ کے دن یا جعہ کی رات کومرنا

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص تفاسط كابيان ہے كه رسول اكرم سُلِيَّةُ نے ارشاد فرمايا: «مَا مِنْ مُسْلِم يَّمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» © ''جس مسلمان تخص كى موت جمعہ كے دن يا جمعہ كى رات كوآئے الله تعالى اسے قبر كے فتنہ سے بچاليتا ہے۔'' الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ہم سب كوعذاب قبر سے محفوظ فرمائے ۔آين

٠ سنن النسائي ـ حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:1475

٠ سنن الترمذي:2892 وصححه الألباني

<sup>@</sup> سنن الترمذي:1064 ، والنسائي:2052 وصححه الألباني

<sup>@</sup> سنن الترمذي:1074 وحسنه الألباني



# روزِ قیامت ....نشانیان اور هولنا کیان

اہم عناصر خطبہ : ☆ قرب قیامت

🖈 قیامت کب آئے گی؟

٭ رب یا ت ☆ علاماتِ قیامت (صغری و کبری)

🖈 صور کا پھونکا جانا اور کا ئنات کا خاتمہ

الم قیامت سے پہلے شدیدزلزلہ

🖈 صور کا دوبارہ پھونکا جانا

☆ قيامت كاون سورة التكوير، سورة الانفطار اور سورة الانشقاق من المن المنسورة ال

يبلا خطبه

برادران اسلام! اس سے پہلے ہم ایک نطبہ محموت سے متعلق اور ایک خطبہ قبر سے متعلق دے چکے ہیں جبکہ آج کا خطبہ روز قیامت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر فرمائے۔ ہمیں سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے، قبر وحشر کی حسرتوں سے بچائے اور ہمیں اپنے فضل وکرم سے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین

سب سے پہلے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا جاہئے کہ ہم سب کو اور پوری بنی نوع انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

'' کا فروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قتم اِسمیں ضرور بالضروراٹھایا جائے گا۔ پھر جو پچھتم نے کیا ہے اس کی شھیں خبر دی جائے گی اور بیکام اللہ پرانتہائی آسان ہے۔''

① التغابن64:7



#### روز قیامت...نثانیان ادر هولنا کیان

# قرب قيامت

پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا جائے کہ جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ انتہائی قریب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿تَعُرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴿فَاصْبِرْ صَبُرًّا جَمِيلًا ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنُهُ بَعِيْدًا ﴿وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ﴾ (

'' '' جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھ کر جاتے ہیں ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔ پس آپ اچھی طرح صبر کریں۔ بے شک بیاس کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی ویکھتے ہیں۔'' اور حضرت انس بن مالک ٹھائٹ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُثَاثِیْمُ نے فرمایا:

«بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطِيٰ »®

'' آپ مَنْ اَنْتُمْ نِے اَنگشت ِشهادت اور درمیانی انگلی کوملا کرفر مایا : میں اور قیامت اس طرح بیصیح گئے ہیں جیسے بید دوانگلیاں ہیں ۔''

اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا بلکہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی جیسا کہ انگشت شہادت کے بعد درمیان والی انگلی ہی ہے اوران دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے۔

## قیامت کب آئے گی؟

قیامت کا وقت صرف الله تعالی کومعلوم ہے جیسا کہ الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَسُالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِندَ رَيِّى لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ لَا تَآتِيُكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسُأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِقٌ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞

" یاوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔اسے اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔وہ آسانوں اور زمین میں بڑا بھاری ( حادثہ ) ہوگا۔وہ تم پر اچا تک آپڑے گی۔وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی

الأعراف7:781

٠ صحيح مسلم:2949

① المعارج70:4-7

# 

اور حدیثِ جریل میں ہے کہ حضرت جریل (عَیالاً) نے ایمان ، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کرنے کے بعد نبی کریم تَالیہ ہے یو چھا: مجھے قیامت کے متعلق بتا کیں! تو آپ تَالیہ اُلے نے فرمایا:
«مَا الْمَسْوُّ وْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل » ©

'' جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔''

### علامات قيامت

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر بچکے ہیں کہ قیامت کے قیام کاعلم تو صرف اللہ کے پاس ہے البتہ اس کی گئی نشانیاں رسول اللہ مظافیظ نے بیان فر مائی ہیں ۔لہذا ہم قیامت کی پچھے نشانیاں ذکر کرتے ہیں جس سے ہمارامقصود ہیہ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور قیامت کے اچا تک وقوع سے پہلے سچی تو بہ کرلیں ۔

علماء نے قیامت کی نشانیوں کو دوقعموں میں تقسیم کیا ہے: چھوٹی اور بڑی ۔ بڑی نشانیوں سے مرادوہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پچھ عرصة قبل واقع ہو گئی۔مثلا دجال کا آنا،امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجال کوقل کرنا، یا جوج باجوج اور دابۃ الاُرض (زمین کے ایک مخصوص جانور) کا ظاہر ہونا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔

اور چھوٹی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیوں کی نسبت چھوٹی ہیں اور ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے قبل ہونا ہے۔مثلاعلم کا اٹھایا جانا، جہالت کا پھیل جانا اور جاہلوں کا بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنا، آلاتِ موسیقی کا بکثرت مروج ہونا، سرِ عام اور بکثرت شراب نوشی کرنا، کمبی کمبی عمارتیں بنانا، مساجد کے نقش ونگار میں

<sup>@</sup> صحيح البخارى:50، صحيح مسلم:8



مبالغہ کرنا ، بچوں کا حکومت کرنا ، اِس امت کے آخری لوگوں کا اس کے پہلے لوگوں پرلعنت بھیجنا اور قتل وغارت گری کا عام ہونا وغیرہ

بعض علاماتِ قیامت کے بارے میں حدیثِ جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل علاق کو جب نبی کریم مُنافِیْمُ نے قیامت کے بارے میں ریہ جواب دیا کہ

«مَا الْمَسْوُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ »

'' جس سے اس کے متعلق سوال کیا جار ہاہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔''

تو انھوں نے کہا: مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا کمیں ۔

آپِ النُّيُمُ نَ فرمايا : « أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ»

'' یہ کہ ایک لونڈی اپنی مالکہ کوجنم دے۔ اور تویہ دیکھے کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسموں والے، فقراء اور بکریوں کے چرواہے تقمیر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں۔''

*ايك روايت مين ہے كه* «إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُوُّسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا»<sup>©</sup>

'' جب ایک لونڈی اینے آقا کوجنم دے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی ۔ اور جب نظے جسموں والے ، نظے پاؤں چلنے والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔''

''لونڈی اینے آتا یا اپنی مالکہ کوجنم دے گی'' کے متعلق کئی اقوال ہیں۔

(۱) وکیچ کہتے ہیں کہلونڈی کا اپنی مالکہ یا اپنے آقا کوجنم دینے سے مرادیہ ہے کہ مجمی عربوں کوجنم دیں۔

(۲) یہ بھی کہا گیا ہے کہاس سے مرادیہ ہے کہ لونڈیوں کے مالک اپنی لونڈیوں کو پیچیں گے۔ پھر ہوسکتا ہے کہ خودان کی اولاد ہی انھیں خرید لے اور انھیں یہ معلوم نہ ہو کہ بیان کی مائیں ہیں۔ تو اس طرح وہ اولا دان کی آقابن

جائے گی۔ یوں گویا کہ انھوں نے اپنے آ قاؤں کوجنم دیا۔

(٣) اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مرادعقوقِ والدین ( والدین کی نافر مانی ) ہے ۔ یعنی بیٹا اپنی ماں سے وہ سلوک کرے گا جبیبا کہ ایک آقا اپنی لونڈی سے کرتا ہے۔

① صحيح البخاري:50، صحيح مسلم:8و9

# روز قیامت...فاییاں اور ہولنا کیاں

(۴) موجودہ دور میں بہت سے کا فراپنی نو کرانیوں کے ذریعے ٹمیٹ ٹیوب بے بی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ( تلد الأمة ربتها ) کاحقیق معنی ہے۔

(۵)اور بیبھی کہا گیا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کوحمل کی حالت میں قیدی بنایا جائے گا ، یا اس حالت میں کہ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو گا جیسا کہ اندلس میں ہوا۔ پھر ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا۔ پھروہ بچہ جب جوان ہو گاتو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی مال سے لاعلمی میں شادی کرلے۔

یه آخری بات رسول اکرم تُلَاَیُم کاس فرمان کے عین مطابق ہے: «إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ بَعْلَهَا» "جب ایک لونڈی ایٹ خاوندکوجنم دے گی۔" ©

### مزيدعلامات قيامت

اب مزیدعلاماتِ قیامت بھی ساعت فرمائے:

حضرت ابو ہریرہ ٹنکا نفظ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلاثِیمُ نے فرمایا:

«لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ اللهِ كَوْمَةُ وَلَيْنَ كُلُّهُمْ مَنْ يَقْبَلُ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكُثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِيْ بِهِ ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ صَدَقَتُهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ النَّاسُ آمَنُوا أَجُل فَيقُولُ: يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِيْنَ ﴿ لاَ يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُولُ النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِيْنَ ﴿ لاَ يَنْعَلُ مَتَى الْفَتَى وَمَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِيْنَ ﴿ لَا يَعْفَى لَهُمَا إِيهَانُهَا وَيَهُ الْمُعَنْ وَرَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِيْنَ ﴿ لَا يَنْعَلُ الْهُ لَا يُعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ مَا إِيهَانُهَا إِيهَانُهَا إِلَيْهَا الْهَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَمَعْنَ فَلُولُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْتُ وَلَى الْمَنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْتُ وَلَيْهُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتُ وَلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

'' قيامت قائم نهيں ہوگ يہاں تك كه:

ں دو بڑی جماعتیں باہم قال کریں گی اوران کے مامین بہت بڑی جنگ ہوگی حالانکہ دونوں کا دعوی ایک ہوگا ( دو بڑی جماعتوں سے مراد حصرت علی ٹھالائند اور حصرت معاویہ ٹھالائند کی جماعتیں ہیں جن کے درمیان صفین میں جنگ ہوئی۔) میں جنگ ہوئی۔)

صحیح مسلم:9



- 🕝 تمیں کے قریب د جال آئیں گے جن میں سے ہرایک کا دعوی پیہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔
  - 🗇 علم اٹھالیا جائے گا (علم صرف نام کارہ جائے گااوراس پرعمل نہیں کیا جائے گا۔)
    - ⊕ زلزلے زیادہ آئیں گے۔
- @ وقت متقارب ہو جائے گا ( تقارب سے مراد بیہ ہے کہ لوگوں میں بگا ڑ جلدی تھیلنے لگے گا۔مثلا جس بگاڑ اور خرابی کے پھلنے میں پہلے ایک سال لگتا تھا قیامت کے قریب وہ خرابی ایک ماہ میں پھیل جائے گی ۔اورجس کے پھلنے یرایک ماہ لگتا تھا قیامت کے قریب چند گھڑیوں میں پھیل جائے گی جیسا کہ آج کل میڈیا اتی ترتی کر چکا ہے کہ گھر گھر میں دنیا بھر کے ٹی وی چینلو تک رسائی ممکن ہو چکی ہے اور ان کے ذریعے بل مل کی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اِس کا دوسرامنہوم پیجمی ہوسکتا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا اور اس کی برکت ختم ہوجائے گی۔ )
  - 🛈 فتنول کاظہور ہوگا۔
- ے قتل عام ہو جائے گا۔ (بیعلامت عصرِ حاضر میں موجود ہے۔ چنانچہ بنی آ دم' خاص طور پرمسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں ہے کہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ افغانستان ،فلسطین ،کشمیراور عراق وغیرہ اس کی زندہ مثاليس بين ، والله المستعان)
- 🛆 مال بہت زیادہ ہو جائے گاحتی کہ صاحب مال صدقہ دینے کی خاطر مستحق کی تلاش میں سر گردال ہوگا۔ پھر جب کسی کوصد قد پیش کرے گاتو وہ کہے گا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ۔
  - اوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پرفخر کریں گے۔
  - 🕣 ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی قبر ہے گذرے گا تو کیے گا: کاش! میں اس کی جگہ پر ہوتا۔
- 🕕 سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا اور تمام لوگ اسے دیکھے لیس گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گےلیکن بیوہ وقت ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
  - lacktriangle وَلَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًاlacktriangle
- "اس وقت كسى السية خض كاايمان اس كے كام نه آئے گاجو پہلے سے ايمان نہيں ركھتا تھا يا اس نے اپنے ايمان ميں كوئى نيك عمل نه كيا تھا۔''

پھر آپ مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' قیامت ضرور بالضرور قائم ہوگی ( اور اس کی شدت اور ہولنا کی کی وجہ ہے ) اس وقت دوآ دمی ایک کپڑا کھول چکے ہوں گے لیکن وہ اس کی خرید وفروخت نہیں کریا کیں گے اور نہ ہی

① الأنعام6:158



اسے لپیٹ سکیں گے۔اور قیامت یقیناً قائم ہوگی (اوراس قدر آنا فانا قائم ہوگی کہ) اس وقت ایک آدمی اپنی دورھ دینے والی اونٹی کا دورھ نکال چکا ہوگالیکن اسے اس کو پینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور ایک آدمی اپنے حوض کو پلستر کر چکا ہوگالیکن وہ اس سے پانی نہیں پلا سکے گا۔ اور ایک آدمی اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھا چکا ہوگا لیکن وہ اس کے گا۔''<sup>®</sup>

### آگ کا نکلنا

حضرت ابو ہر مرہ ٹی الدین سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُثَاثِیْنَم نے فرمایا:

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، تُضِیْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى » ﴿

" قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین جازے ایک آگ نمودار ہوگی جس سے بھری میں ( ملک شام میں ایک شہرکا نام ہے ) اونوں کی گردنیں چک اٹھیں گی۔ "

اس مدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر ؓ نے امام قرطبی اور دیگر کی علاء سے قبل کیا ہے کہ بیآ گہ 10 جے میں مدینہ منورہ کے مشرق سے رونما ہوئی تھی اور یہ بہت بڑی آگ تھی جسے مکہ مکر مداور بھری سے ویکھا گیا۔ ®

## ر بانی علاء کی موت

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ثن النبيت روايت ب كدرسول اكرم مَثَالِينًا في مايا:

« إِنَّ الله لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوْهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعْ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ إِتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّوْسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُواْ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّواْ وَأَضَلُّواْ» 
عِلْمِ فَضَلُّواْ وَأَضَلُّواْ» 
عِلْمِ فَضَلُّواْ وَأَضَلُّواْ»

'' بے شک اللہ تعالیٰ شمصی علم عطا کرنے کے بعدتم سے اسے ایک دم نہیں چھین لے گا بلکہ علاء کوان کے علم سمیت قبض کر کے چھین لے گاحتی کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو ( دین ) پیشوا بنالیں گے۔ لہذاان سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ بغیرعلم کے فتوے دیں گے۔ یوں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسر دں کو

٠ صحيح البخاري :الفتن :7121

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى :7118، صحيح مسلم :2902

<sup>🗇</sup> فتح البارى ، كتاب الفتن باب خروج النار:98/13

صحيح البخارى:100و 7307، صحيح مسلم: 2673



### روز قیامت...نشانیان اور ہولنا کیاں

بھی گمراہ کریں گے۔''

یہ علامت بھی دیگر علامات کی طرح اِس وفت دیکھی جاسکتی ہے۔ چنانچہ کتاب وسنت کاعلم رکھنے والے علاء انتہائی کم بیں ۔لوگوں نے جاہلوں کومفتیان عظام کا درجہ دے رکھا ہے جو بغیرعلم شرکی کے فتوے جاری کرتے ہیں، خور بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوۃ إلا بالله

### امانتداری کا خاتمیه

حضرت حذیفہ بن الیمان ٹھائیئو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے ہمیں دو حدیثیں بیان کیں۔ان میں سے ایک تو واقع ہو پیکی ہے اور دوسری کے واقع ہونے کا میں انظار کررہا ہوں ۔آپ مٹائیٹی نے فرمایا: '' بے شک امانت لوگوں کے دلوں کی جڑمیں نازل ہوئی ، پھر قرآن نازل ہوا تو انھوں نے قرآن کاعلم بھی حاصل کیا اور سنت کا بھی۔''

چرآب نا النائل امانت كالحراب كالراب من فرمايا:

" ایک آدمی تھوڑی دیر کیلئے سوئے گا تو اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور یوں اس کا اثر ہلکے سے داغ کی طرح رہ جائے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کیلئے سوئے گا تو (باتی ماندہ) امانت کو بھی اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا اثر آبلے کی طرح رہ جائے گا جیسا کہتم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پرلڑھکاؤ، پھر اس سے ایک چھالہ سا پڑ جائے اور وہ پھول جائے۔ تو (اس کے خشک ہونے کے بعد) تم وہاں ایک بخت سا نشان دیکھتے ہو لیکن وہ اندر سے فالی ہوتا ہے۔ پھر آپ منگائی ہے ایک کنگری کو اٹھایا اور اسے اپنے پاؤں پرلڑھکایا۔ اس کے بعد فرمایا: لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ آپس میں خرید وفروخت کریں گے لیکن ان میں کوئی بھی امانتدار نہیں ہوگا حتی کہ ہو جائیں گے) اور یہاں تک کہ ایک آدمی کہا جائے گا: قلال قبیلے میں ایک آدمی امانتدار ہے۔ (یعنی امانتدار لوگ کم ہو جائیں گے) اور یہاں تک کہ ایک آدمی کہا جائے گا: وہ بہت مضبوط، بہت تھمنداور بہت خوش مزاج ہے حالانکہ اس کے دل میں ایک آدمی ایمان نہ ہوگا۔"

حضرت حذیفہ ٹی افظ کہتے ہیں: مجھ پر ایک ایبا وقت گذر چکا ہے کہ (جب امانت موجود تھی تو) میں تم میں سے جس سے چاہتا (بلا خوف خیانت) خرید وفر وخت کر لیتا تھا۔ اگر مسلمان سے لین وین کرتا تو اس کا دین اسے جس سے چاہتا (بلا خوف خیانت) خرید وفر وخت کر لیتا تھا۔ اگر مسلمان سے لین وین کرتا تو اس کا دین اسے میراحق لوٹا دینے پرضرور بالضرور مجبور کر دیتا۔ اور اگر وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے میراحق واپس ولوا دیتا۔ لیکن آج (صورت حال مختلف ہے اور امانت نا پید ہے۔ اس لئے) میں صرف فلال فلال (چیدہ چیدہ



افراد) ہی ہے لین دین کرسکتا ہوں۔''<sup>©</sup>

### بدکاری اورشراب نوشی کا عام ہونا

ایک مرتبہ حضرت انس ٹیٰاٹیؤنے (اپنے تلامٰدہ) سے کہا کہ میں آپ کوالیں حدیث سناتا ہوں جومیرے بعد آپ کواور کوئی نہیں سنائے گااور میں نے اسے رسول اکرم مُلاٹیؤ سے خود سنا تھا۔ آپ مُلاٹیؤ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَّقِلَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةَ ٱلْقَيِّمُ الْوَاحِدُ » الْخَمْرُ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةَ ٱلْقَيِّمُ الْوَاحِدُ »

'' بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی ہیں کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گا ۔ زناعام ہو جائے گا اور شراب نوشی کھلے عام ہوگی ۔عورتیں زیادہ ادر مرد کم ہو جائیں گے حتی کہ پچپاس عورتوں کیلئے ایک ہی شخص ہوگا۔''®

### عورتوں کی کثرت

حضرت ابوموى الأشعرى فيئالفِئ سے روایت ہے كه رسول الله مَالْفِيْمْ نے فرمایا:

« لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَّأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةٌ يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسَاءِ»<sup>©</sup>

'' لوگوں پرضرور بالضرورایک وقت ایسا آئے گا جب ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر گھوہے گا اور وہ کوئی ایساشخص نہیں پائے گا جواسے قبول کرلے۔ اورعورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کی وجہ سے حالت میہ وجائے گی کہ چالیس عورتیں ایک ہی مرد کی بناہ لینے کیلئے اس کے تابع ہوں گی۔''

اس کی وجہ بیہ ہو گی کہ مرد جنگوں میں قتل ہو جا کیں گے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو جا کیں گی ۔لہذا وہ مل کرایک شخص کے پاس آئیں گی تا کہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے اور لین دین کے معاملات میں ان کی مدد کرے۔

① صحيح البخارى:6497، صحيح مسلم: 143

صحيح البخارى:العلم باب رفع العلم وظهور الجهل:81، صحيح مسلم:2671

<sup>🗇</sup> صحيح البخارى:1414، صحيح مسلم:1012



## یہود ونصاری کی پیروی

حضرت ابوسعیدالخدری تفاشد سے روایت ہے کدرسول اکرم مالی ایم نے ارشاوفر مایا:

(لَّ اَتَّبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاع ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِ لَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

'' تم یقینا کہلی امتوں کے طور طریقوں پر یوں چلو گئے جیسے ایک باشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے حتی کہ اگر وہ سانڈہ کی بل میں داخل ہوں گئو تم بھی اس میں داخل ہو گئے'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہود ونصاری (کے طریقوں پر)؟ تو آپ مُلِا ﷺ نے فرمایا: (وہ نہیں) تو اور کون؟''

حضرات محترم! جن علامات قیامت کا ذکران احادیث میں کیا گیا ہے ان میں سے بیشتر کا ظہور ہو چکا ہے، مثلاعلم کی کمی اور جہالت کا غلبہ، عورتوں کی کثرت ،قبل ،شراب نوشی اور زنا کاری کا عام ہونا ، جاہلوں کا مفتی بن جانا ۔ خاص طور جو علامت آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا یہود ونصاری کے طور طریقوں پر چلنا۔ اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا:

وضع میں تم ہونصاری تو تدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود علم علم میٹمل نہیں کیا جائے گا

اور حضرت ابن مسعود ٹھالائد کہتے ہیں:''حفظِ قرآن'حروفِ قرآن کے حفظ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی حدود کو قائم کرنے سے (لیعنی اس کے احکام پڑمل کرنے سے ) ہوتا ہے۔''

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3456، صحيح مسلم:2669

<sup>🕝</sup> سنن ابن ماجه :4048 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه



اور حفزت عبادة بن صامت ثلافظ کہتے ہیں: "سب سے پہلے لوگوں سے خشوع کو اٹھایا جائے گا۔عین ممکن ہے کہ ایک آ دمی اس مسجد میں داخل ہو جہاں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے اور اسے اس میں ایک آ دمی بھی خشوع والانظر نہیں آئے گا۔"

## اسلام کا مٹنا اور قر آن کا اٹھایا جانا

حضرت حذيف بن اليمان تؤسط سے روايت ہے كدرسول اكرم مَالْيَقُ نے فرمايا:

"اسلام اس طرح مث جائے گا جیسے کیڑے کا ایک داغ مث جاتا ہے یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ فہار کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ اور قربانی اور صدقہ کیا ہے؟ ایک رات آئے گی جب کتاب اللہ (قرآن مجید) کو اٹھالیا جائے گاحتی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ (اور ایک وقت آئے گا جب) بولی عمر کے لوگ کہیں گے: ہم نے اپنے آبا وَاجداد ہے بیگلہ ( لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ) منا تھا تو ہم بھی اسے پڑھتے ہیں"

حفرت صلدرحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ ٹنگاہ ہوئا۔ انھیں محض کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ نماز ،
روزہ ،قربانی اور صدقہ کونہیں جانتے ہوں گے ؟ تو حضرت حذیفہ ٹنکاہ ہوئا دیا۔ حضرت صلہ ٹنگاہ ہوئا ۔ کیسر لیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صلہ ٹنکاہ ہوئا دی نے تین باریبی سوال کیا اور ہر بار حضرت حذیفہ ٹنکاہ ہوئا نے منہ پھیر لیا۔ پھر انھوں نے کہا: اے صلہ! یکمہ انھیں جہنم سے نجات دلائے گا۔ (انھوں نے تین باریبی کہا) <sup>®</sup> مادر ہے کہ بیصورت حال حضرت عیسی علائے کی موت کے بعد ہوگی۔

# علامات كبرى

### (۱) د جال کاظہور

علامات کبری میں سے ایک اہم علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ رسول اللّٰہ طَالِیْمِ نے اپنی امت کواس کے فتنے سے فیج سکے ۔ فتنے سے ڈرایا اور اس کی بعض نشانیاں ذکر فرمائیں تاکہ آپ طَالِیْمِ کی امت اس کے فتنے سے فیج سکے ۔

حضرت حذیفہ بن الیمان تکالفائد سے روایت ہے که رسول اکرم مُثَالِیْاً نے فرمایا:

«اَلدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَیْنِ الْیُسْرَی ، جُفَالُ الشَّعَرِ ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَّنَارٌ ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَّجَنَّةُ نَارٌ » \* '' دجال کی بائیں آئھ کانی ہوگی ،اس کے بال بہت زیادہ ہوں گے ،اس کے ساتھ جنت و دوزخ ہوگی اور

سنن ابن ماجه: 4049، وصححه الألباني في الصحيحة: 87
 صحيح مسلم: 2934



اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت دوزخ ہوگی ۔''

اسى طرح حضرت حذيفه تفاسئ بى بيان كرت بين كدرسول الله مَا يُعْلِم في فرمايا:

" میں یقیناً دجال کے متعلق زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا پچھ ہوگا۔اس کے ساتھ دونہریں ہوگی ،ان میں ہے ایک میں سفیدیانی ہوگا جو آنکھوں کے سامنے نظر آر ہا ہوگا اور دوسری میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے نظر آرہی ہوگی۔لہذا کوئی شخص جب اسے یا لے تو وہ اس نہر کو جائے جس میں اسے آگ نظر آرہی ہواور اس میں وہ خوب ڈ بکیاں لگائے اور اپنا سراس میں جھکائے اور پانی ہے کیونکہ اس کا پانی ٹھنڈا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہو گا اور اس آئکھ پر ایک موٹی ہی جلد ہو گی جو اسے ڈھانپ رہی ہو گی ۔اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فر کھا ہوگا جسے ہرخواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔''<sup>©</sup>

اور حضرت عمران بن حصين شي هؤه سے روايت ہے كدرسول اكرم مَثَالِيَّظِ نے فرمايا:

«مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ ( وَفِيْ رِوَايَةٍ : اِمْرُوٌ ) أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَال»®

'' حضرت آدم علاللہ ہے کیکر قیامت تک دجال ہے بڑا آدمی کوئی نہیں ( آیا اور نہ ) آئے گا۔''

دجال روئے زمین پر ہرشہر میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جبیبا کہ حضرت انس بن

ما لك ين الله عند روايت ب كدرسول اكرم من النيام المايا:

«لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ» ۖ

'' د جال سوائے مکہ اور مدینہ کے باقی تمام شہروں میں جائے گا۔''

بعض روایات میں بیت المقدس اور جبل طور کا بھی ذکر ہے کہ وہاں بھی دجال نہیں جا سکے گا۔

نی کریم مالیل کاارشاد ہے:

«عَلاَمَتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَل، لا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: اَلْكَعْبَةَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَالطُّوْرَ»  $^{\odot}$ 

'' اس کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین میں جالیس دن رہے گا۔ ( اس دوران ) اس کی حکومت ہر گھاٹ تک يہنچے گی ۔ تا ہم وہ چارمساجد میں نہیں جا سکے گا: خانہ کعبہ،مبجد نبوی ،مبجداقصی اور جبل طور ۔''

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال زمین پر جالیس دن رہے گا۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان

🕜 صحيح مسلم :2946 ① صحيح مسلم:2934

شمسند أحمد:364/5 وإسناده صحيح 🕏 صحيح البخاري: 1881، صحيح مسلم: 2943



ع لیس میں سے ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

د جال کے فتنہ سے بیچنے کیلئے حضرت ابوالدرداء ٹنکاہؤنے سے مروی ایک حدیث پیش خدمت ہے جس میں وہ بیان کرتے میں کہرسول اکرم مُثاثِیُزِم نے فرمایا :

«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ »وَفِيْ رِوَايَةٍ: «آخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ »<sup>©</sup>

'' جس شخص نے سورۃ الکہف کے شروع سے (ایک روایت میں ہے : سورۃ الکہف کے آخر سے) دیں آیات کو حفظ کیا اسے دجال سے بچالیا جائے گا۔''

### (۲) ظهور امام مهدی

حضرت عبدالله بن مسعود شائف بيان كرتے بيں كه نبي كريم مَا لَيْنِ إِن ارشاد فرمايا:

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ إِسْمِیْ » © " قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہلِ بیت سے تعلق رکھنے والا ایک فخص جس کا نام میرے نام جیبا ہوگاعرب کا حاکم بن جائے گا۔''

جبکہ سنن ابوداؤد میں ہے کہ امام مہدی کے باپ کا نام بھی آپ سُلِیْنِ کے باپ جیسا ہوگا۔ ای طرح اُس میں یہ بھی ہے کہ (یَمْلا اُلْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجَورًا) '' وہ زمین کو عدل وانساف سے جردیں گے جیسا کہ (ان سے پہلے )ظلم وزیادتی سے بحری پڑی تھی۔''®

اسی طرح حضرت ابوسعید الحذری ٹھاہئے بیان کرتے ہیں کہ جمیں بیے خدشہ ہوا کہ کہیں ہمارے نبی مُلَّالِّیْمُ کے بعد کوئی حادثہ نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے اللہ کے نبی مُلَّالِیُّمُ سے بوچھا تو آپ نے فرمایا:

« إِنَّ فِيْ أُمَّتِي الْمَهٰدِيَّ، يَخْرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا»قُلْنَا:وَمَا ذَاكَ ؟قَالَ: سِنْنَ»®

'' بے شک میری امت میں ایک مہدی آئے گا جوظہور کے بعد پانچے یا سات یا نو سال تک رہے گا۔''

① صحيح مسلم :809

🕏 سنن الترمذي :2230 وصححه الألباني

سنن الترمذي: ٢٢٣٢ وحسنه الألباني

ا سنن أبي داؤد: ٨٢٤٢ ـ وصححه الألباني



اِس کے علاوہ اور کی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بوی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ان کا ظہوراً س وقت ہوگا جب روئے زمین پر ہر سوفتنہ وفساد بپا ہوگا۔ ان کا نام حضرت محمد شالی کی ام جیسا اور ان کے باپ کا نام آپ شالی کی اب کے نام جیسا ہوگا۔ وہ اہلِ بیت بین کی شائی میں سے ہو نگے۔ اور ان کے دور میں ہر طرح کی خیر و برکت ہوگا۔

### (٣) نزولِ حضرت عيسى مُلاطِك

قیامت کی علامات کری میں سے سب سے اہم علامت حضرت عیسی علائل کا نزول ہے جن کے بارے میں اہل السنة والجماعة کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آسان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے قریب دمثق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل فرمائے گا۔ وہ نزول کے بعد شریعتِ محمد یہ کی تبلیغ کریں گے اور لوگ دھڑ ادھڑ ان کی دعوت قبول کریں گے جس سے زمین پر امن وامان قائم ہوگا اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھا ہوئا ہے کہ رسول اکرم مُثَالِیْنَ نے فرمایا:

«وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ، وَلَيَضَتَلَنَّ الْخِنْزِيْرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَلَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدُ اللَّ

''اللہ کی تئم! ابن مریم (حضرت عیسی علیط ) ضرور بالضرور نازل ہوں گے۔ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے۔ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے۔ وہ یقیناً جزیہ ختم کردیں گے۔ اور (ان کے عہد میں ) جوان اور عمدہ اونٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور (کثرت مال کی وجہ سے ) کوئی انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور باہمی کینے، بغض اور حسد یقینا ختم ہو جائے گا۔ وہ یقینالوگوں کو مال لینے کیلئے بلائیں گے لیکن (مال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ) کوئی اسے قبول کرنے والانہیں ہوگا۔''

اى طرح حضرت ابو جريره تفاسط بيان كرتے بي كدرسول اكرم مَالْيَيْمُ فَ فرمايا: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ » ®

" تمهارا اس وقت كيا حال مو گا جب حضرت عيسى بن مريم (عليظ) تم ميں نازل مو كي أورتمهارا امام تم

میں ہے ہوگا۔"

① صحيح مسلم: 155 ۞ صحيح البخارى: 3449، صحيح مسلم:

# روز قیاست...نثانیال اور مولنا کیال

حضرت عیسی (علیط) اپنے نزول کے بعد سات سال تک زمین پر رہیں گے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ٹٹاہؤند کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم مَثَافِیجُم نے فرمایا :

«ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ» ®

'' پھرلوگ سات سال تک اس طرح رہیں گے کہ دوآ دمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگ \_ پھراللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا جھیجے گا۔''

#### (٣) باجوج ماجوج كا ثكلنا

اس طرح علامات كبرى ميس سايك علامت ياجوج ماجوج كا تكناب

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَآجُوجُ وَمَآجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَبِ يَّنْسِلُونَ ﴾ 
"" يہاں تك كه ياجوج ماجوج كھول ديئے جائيں گے اور وہ ہر بلندى سے دوڑتے ہوئے آئيں گے۔"
اور حضرت ابو ہریرہ ٹاسْن بیان كرتے ہیں كه رسول اكرم مَالَّيْجَ نے فرمایا:

" بے شک یا جوج ما جوج ہر روز کھدائی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعائیں ویکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے: اب لوٹ جاؤ، کل تم پھر کھدائی کرو گے۔ تو (اگلے روز) تک اللہ تعالی اسے پہلی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ (اس طرح وہ بدستوراس کی کھدائی کرتے رہیں گے) حتی کہ جب ان کی مدت پوری ہوجائے گی اور اللہ تعالی انھیں لوگوں پر مسلط کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو وہ کھدائی کریں گے بہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعائیں دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا نگران ان سے کہے گا: اب لوٹ جاؤ کل تم ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کھدائی کرو گے۔ تو اگلے روز جب وہ کھدائی کرنے آئیں گے تو اس (دیوار) کو اس حالت میں دیکھیں گے جس پر وہ اسے کل چھوڑ کر گئے تھے، اس لئے وہ اس کی کھدائی کرکے باہر لوگوں پر مسلط ہو جائیں گئے۔ وہ بین حکہ کر دیں گے اور لوگ ان کے شرسے بیخنے کیلئے قلعہ بند ہوجائیں گے۔ لہذا وہ آسمان کی جانب تیر پھینکیں گے جوخون آلود ہو کر واپس لوٹیں گئی سے۔ وہ کہیں گے: ہم اہل زمیں پر بھی غالب آگئے اور اہلِ جانب تیر پھینکیں گے جوخون آلود ہو کر واپس لوٹیں گئے۔ وہ کہیں گے: ہم اہل زمیں پر بھی غالب آگئے اور اہلِ آسمان پر بھی۔ پھراللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کردے گا جو آھیں قبل کردے گا۔"

رسول اكرم مَنْ اللَّهُ نَعْ مايا: "اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! (ياجوج ماجوج اس قدر

الأنبياء 21:96



فساد پھیلائیں گے اور جانوروں کا گوشت کھائیں گے کہ زمین کے جانور تک ( ان کے مرنے کے بعد ) شکر کریں گئے۔''®

جبکہ حضرت نواس بن سمعان ٹئاٹیٹر کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اللہ مَاٹیٹی نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔®

#### (۵) جانور کا نکلنا

اى طرح علاماتِ كبرى ميں سے ايك بڑى نشانى ( دابة الأرض ) زمين كے جانوركا نكلنا ہے جيساكہ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجُنَا لَهُمُ دَآبَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ ®

'' اور جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کیلئے ایک جانور نکالیں گے جوان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پریقین نہیں کرتے تھے۔''

یعنی ان کی نافر مانی ،سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے اعراض کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دعدہ ان پر ثابت ہو جائے گا۔اور ایک ایسا جانور ظاہر ہو گا جو ان سے با تیں کرے گا تا کہ آٹھیں یقین ہو جائے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔

حضرت ابن عمراور حضرت ابن عمرو (رضی الله عنهما) بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور مکہ میں جبلِ صفاسے نکلے گا۔
یہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے یہ جانور برآ مد ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر خیر و بھلائی کا وجو دنہیں ہو
گا، نہ کوئی نیکی کا تھم دینے والا ہوگا، نہ کوئی برائی سے روکنے والا اور نہ کوئی توبہ کرنے والا ہوگا۔ اس جانور سے کوئی شخص نہیں نیج سکے گا۔ اگر کوئی مومن باقی ہوگا تو یہ جانور اسے سونگھ کر اس کے چبرے کو روثن کردے گا اور اس کی شخص نہیں نیج سکے گا۔ اگر کوئی مومن کا فظ لکھ دے گا۔ اور کا فرکوسونگھ کر اس کے چبرے کو کالا سیاہ کردے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان (مومن) کا لفظ لکھ دے گا۔ اور یہ لوگوں سے با قاعدہ بات چیت کرے گا۔ اس کی منجملہ بات بیت یہ بھی ہوگی کہ خبر دار! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ®

🕏 النمل27:82

🕑 صحيح مسلم:2937

سنن الترمذي:3153، سنن ابن ماجه: 4080، وصححه الألباني في الصحيحة: 1735

تفسير القرطبي وابن كثير



#### (٢) سورج كامغرب يصطلوع مونا

اس طرح علامات کبری میں سے ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے جس کے بعد تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہررہ وی الله بیان كرتے ہيں كدرسول اكرم مظافيظ في فرمايا:

«ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا:طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ» ۞

'' تین چیزیں جب نکلیں گی تو اس وقت کسی ایسے محض کا ایمان کام نیہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا تھا : ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ، دوسرا دجال کا ظہور اور تیسرا زمین کے جانور کا لکلنا۔''

صفوان بن عسال المرادى تفاسط بيان كرت بي كميس نه رسول الله كَالْتُكَا الله عَامَا عَرْضُهُ ، لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ « إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوْ حَا لِلتَّوْبَةِ ، مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا عَرْضُهُ ، لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ » ®

'' مغرب میں تو بہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت ہے۔اور اُس وقت تک بندنہیں ہو گاجب تک اُدھر سے سورج طلوع نہیں ہوتا۔''

عزیزان گرامی!ان تمام نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے ہے کہ قوموں کو زمین میں دھنسایا جائے گا،اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسی علائے کا نزول، پھر یا جوج ماجوج کا ظہور، پھر جانور کا نکلنا اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

# قيامت كن لوگول پر قائم هوگى ؟

جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ سب کے سب برے ہو تکئے اور ان میں کوئی شخص نیک اور صالح نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک ٹئاھئے کا بیان ہے کہ رسول اکرم مَثَاثِیُّا نے فرمایا:

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ:اَللَّهُ اَللَّهُ»وفي رواية :« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَىٰ أَحَدِ يَقُوْلُ: اَللَّهُ اَللَّهُ»

ش صحيح مسلم: 158
الترمذي: 3535 ، 3536 ، الدارقطني: 15-وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم :148



" قيامت قائم نهيس هو گي يهال تك كه زمين مين الله، الله كهنه والا كو كي نهيس هو گا-"

دوسری روایت میں ہے کہ آپ مَالْتُو مُ نے فرمایا:

'' قيامت کسي ايسے خض پر قائم نہيں ہو گي جواللہ، اللہ کہتا ہو گا۔''

اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی جب قیامت قائم کرنے کا ارادہ کر لے گا تو مومنوں کی روحوں کو قبض کرلے گاجس سے زمین پر توحید کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ختم ہو جائے گا اور کوئی کسی سے پینہیں کیے گا کہ: اللہ سے ڈر۔

حضرت عقبه بن عامر من الله عندييان كرتے بيں كدرسول اكرم منافيظ نے فرمايا:

« لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِيْنَ لِعَدُوِّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ »

'' میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قبال کرتا رہے گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گااور اس کا کوئی مخالف اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گاحتی کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ بدستوراس حالت پر قائم ہوگا۔'' یہ حدیث من کر حضرت عبد اللہ بن عمر و ٹھا ایشر نے کہا: کیوں نہیں! پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا جس کی خوشبو کستوری کی خوشبوجیسی ہو گی ۔ وہ ایسے لگے گی جیسے ریشم لگتا ہے اور ہر اُس جان کوجس کے دل میں ذرہ برابر ا بمان ہو گا اے وہ قبض کر لے گی ۔ پھر بر ہے لوگ ہی باتی رہ جا ئیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی ۔'' $^{\odot}$ اسی طرح حضرت نواس بن سمعان تفاسف کی روایت میں ہے کہ آپ مُلافیم نے فرمایا:

«وَيَبْقيٰ شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فيها تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ» ''صرف برےلوگ ہی باقی رہ جائیں گے جوالیے تھلم کھلا زنا کریں گے جیسے گدھے علانیہ طور پرخواہشات

ی تکیل کرتے ہیں۔ پس انہی پر قیامت قائم ہوگا۔''®

دوسرا خطبه

آئے اب یہ بھی ساعت فرما کیجئے کہ قیامت کا وقوع کیسے ہوگا؟

كائنات كاخاتمه .....صور كا چھونكا جانا اور كائنات كالبے ہوش ہونا

اللَّدْتُعَالَىٰ فَرَمَاتِ بِينَ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ

🕝 صحيح مسلم:2937

① صحيح مسلم:1924



اللهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ $\Phi^{\mathbb{O}}$ 

'' اورصور پھونک دیا جائے گا ، پھر آسانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہوکر گر پڑیں گے ، مگر جسے اللہ علیہ ، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم کھڑے ہوکر دیکھنے لگ جائیں گے۔''

( إلا من شاء الله ) سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھ لوگوں کو اللہ تعالی ہے ہوش ہوکر گرنے سے مستثنی کرے گا۔ وہ کون لوگ ہونگے ؟ بیصرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرۃ تخاہ عنو بیان فرماتے ہیں کہ دو آ دمیوں نے ایک دوسرے کو ہرا بھلا کہا ، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا۔ چنا نچہ مسلمان نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے محمد (منالیظ) کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ۔ اس کے جواب میں یہودی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے موسی (علیظ) کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ۔ بیس کر مسلمان غضبناک ہو گیا اور اس نے یہودی رسول اللہ منالیظ کے چرے پر ایک تھیٹر رسید کردیا ۔ چنا نچہ یہودی رسول اللہ منالیظ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مسلمان کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالیظ اللہ منالیظ کے بیس کے دوسول اللہ منالیظ کے بیس کے دوسول اللہ منالیظ کے بیس کی ۔ تو رسول اللہ منالیظ کے بیس کی ۔ تو رسول اللہ منالیظ کے بیس کے دوسول اللہ منالیظ کے بیس کی ۔ تو رسول اللہ منالی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی ہو کی ایک کو تم ما بیا نا مسلمان کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی ہو کہ مسلمان کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی ہو کا بیا دو اور ایں نے مسلمان کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی ہو کی ۔ تو رسول اللہ منالی ہو کی ۔ تو رسول اللہ منالی ہو کی ۔ تو رسول اللہ منالی کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ منالی کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ کی دی کی دیں کی دوسر کی دی کو دی میں کو دوسر کی دی کو دس کے دیں کی دی کو دی کی دی کو دوسر کی دی کو دی کی کو دی کی دی کو دی کی دی کر دیا ہے کی دی کی دی کی دی کی دی کو دی کی کو دی کر دیا ہے دی کو دی کر دیا ہے کی کی دی کو دی کی دی کر دیا ہے کو دی کی دی کر دیا ہو کی دی کو دی کر دیا ہے کو دی کر دیا ہے کی دی کر دیا ہو کر دی

«َلَا تُخَيِّرُوْنِیْ عَلَی مُوْسٰی، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يُّفِيْقُ، فَإِذَا مُوْسٰی بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِیْ أَكَانَ مُوْسٰی فِیْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِیْ ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَی اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ»<sup>©</sup>

'' تم مجھے موی ( عَلِظ ) پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے روز لوگ بے ہوش کر گر پڑیں گے۔ چنانچہ ہیں سب سے پہلا خض ہونگا جسے افاقہ ہوگا۔اور میں دیکھوں گا کہ موی ( عَلِظ ) عرش کے ایک کنارہ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بہتے نہیں معلوم کہ دہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہونگے اور مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہوگا یا انہیں اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بے ہوش کر گرنے سے مشتنی ہونگے۔''

اس طرح الله تعالى كا فرمان ب: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ الْآرُضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَةً وَاحِدَةً ۞ فَيَوْمَنِنٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَنِنٍ وَاهِيَةٌ ۞وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِنٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ ۞

'' جب صور میں ایک پھوٹک ماری جائے گی۔ زمین اور پہاڑ اوپر اٹھا لئے جائیں گے اور یکبارگی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کردیئے جائیں گے۔ اُس دن واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہوجائے گی۔ آسان پھٹ جائے گا،

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:6517، صحيح مسلم:2373

① الزمر 39:68

<sup>🗭</sup> الحاقة 69 :13-13



وہ اس دن کمزور بُھر بُھر ا ہو جائے گا اور اس کے کناروں پر فر شتے ہو نگے ۔ اور آپ کے رب کے عرش کواس دن آٹھ ( فرشتے ) اسپنے اویر اٹھائے ہوئے ہوئگے ۔''

حضرت ابو ہریرہ فی اللہ عند روایت ہے که رسول الله منافی انتخاب فرمایا:

''صور دومرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں کے درمیان حالیس (!) کا فاصلہ ہوگا۔''

صحابہ کرام ٹنگافٹٹے نے حضرت ابو ہریرہ ٹنگاہئئ سے پوچھا : حیالیس دن کا ؟ انھوں نے کہا : میں انکار کرتا ہوں ۔ انھوں نے کہا : حیالیس ماہ کا ؟ انھوں نے کہا : میں انکار کرتا ہوں ۔

انھوں نے کہا: چالیس سال کا؟ انھوں نے کہا: میں انکار کرتا ہوں۔

پھراللہ تعالیٰ آسان ہے پانی نازل کرے گا جس ہے وہ یوں آگیں گے جیسے کوئی سنری اگتی ہے۔

آپ سَلَیْظُ نے فر مایا: '' انسان کا پوراجسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا سوائے اس کی ایک ہڈی کے جسے زمین بھی نہیں کھائے گی اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا سرا۔اور اسی سے مخلوق کے (مختلف اجزاء کو) قیامت کے دن جوڑا جائے گا۔''<sup>©</sup>

اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ٹی الفئنے (چالیس) کی تحدید کرنے سے انکار کردیا۔ لیعنی اس سے مراد چالیس دن ہیں یا چالیس ماہ یا چالیس سال؟ تو ہوسکتا ہے کہ انھیں اس کاعلم ہی نہ ہواور ریبھی ہوسکتا ہے کہ انھیں اس کاعلم ہولیکن انھوں نے اسے بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو کیونکہ ایک تو اُس وفت ابھی اس کی ضرورت ہی نہ تھی اور اس کے متعلق بچھ بتانا قبل از وقت تھا۔ دوسرااس لئے کہ بیہ بات ان ضروری مسائل میں سے نہ تھی کہ جن کی تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا۔ واللہ اعلم

### قیامت سے پہلے شدیدزلزلہ

جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو نبی کریم مگائی آئے کے فرمان کے مطابق اس دن ایک زلزلہ آئے گا جس سے ساری زمین لرز اٹھے گی ، کا مُنات کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی ادر بڑے بڑے ہونگ مور واقع ہونگ جنسیں برداشت کرناکسی انسان کے بس سے باہر ہوگا۔ یہی وہ دن ہوگا جس کی ہولنا کی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جا کیس گے، حاملہ عورتیں اپنے حمل ضائع کر بیٹھیں گی ، دورھ پلانی والی خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی اورلوگوں پر بے ہوئی ، دہشت اورشد ید گھبراہٹ طاری ہوگا۔

① صحيح البخارى:4814و 4935 ، مسلم:2955



الله تعالى إس زلز لے كاتذكره يون فرماتے بين:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْفَهَا تَلُهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَظِيْمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهِ مَا لُهُمُ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَلَالَ عَلَى اللّهِ شَدِينًا ﴾ 

• اللهِ شَدِينًا ﴾ 
• اللهِ شَدِينًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

''لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے دودھ پلانے دودھ پلانے دودھ پلانے دودھ کے کو بھول جائے گا۔ تمام حمل والیوں کے حمل گر جا کمیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش دھونگ مدہوش دھونگ کا عذاب بردا ہی سخت ہوگا۔''

## صرف الله تعالیٰ کی بادشاہت باقی رہ جائے گی

حضرت ابو ہررہ وی داند الله علی کا الله علی الله

«يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ» ®

'' قیامت کے روز اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسان اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر کہے گا: میں ہوں با دشاہ ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟''

جبكه حضرت عبدالله بن عمر فى الفر سے روايت ہے كه رسول الله ماليفي نے فرمايا:

«يَطْوِىْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوات يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ ؟ ثُمَّ يَطْوِى الْأَرَضِيْنَ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ » الْمَلِكُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ »

''الله عز وجل قیامت کے دن آسانوں کو لیسٹ دے گا، پھر (تمام آسانوں کو) اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کے گا: میں ہوں بادشاہ ، کہاں ہیں ظالم حکمران؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے ہائیں ہاتھ میں لیسٹ کر کہے گا: میں ہوں بادشاہ ، کہاں ہیں ظالم حکمران؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟''®

<sup>👁</sup> صحيح البخاري:6519و7382، صحيح مسلم:2787

① الحج 22: 1-2

<sup>©</sup> صحيح مسلم:2788



#### روز قیامت ...نثانیان اور بولنا کیان

#### صور میں دوبارہ پھونکا جائے گا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمُ يَنْسِلُونَ ﴾

'' صور کے پھو نکے جائے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں ''

اس آیت میںصور میں پھو نکے جانے سے مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے جس کے بعدلوگ اپنی اپنی قبروں ہے اٹھ کھڑے ہول گے۔

مجاہد کہتے ہیں: کافروں کو قیامت سے پہلے ایک بارالی نیندآئے گی کہ جس میں انھیں نیند کی لذت محسوں ہوگی ۔ پھراچا تک ایک چیخ کی آواز آئے گی جس سے وہ شدید گھبراہث اورخوف کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ ثُمَّ نُفِخَ قِيْهِ أُخْرِلَى فَإِذَا هُمَّ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾

'' پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم کھڑے ہوکر دیکھنے لگ جا کیں گے۔''

پروه كفاركېيں كے: ﴿ قَالُوا يَا وَيُلَنَّا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ﴾ ®

" كہيں كے بائے بائے ! ہميں ہارى خوابگا ہوں سے كس نے اٹھاديا۔"

ان آیات سے ثابت ہوا کہ صور میں دومرتبہ پھونکا جائے گا : ایک مرتبہ پھونکے جانے سےلوگ بے ہوثل ہو کرگر پڑیں گے ، یعنی ان پرموت آ جائے گی ۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکے جانے سے وہ اٹھ کھڑے ہول گے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿إِذَا زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَئِنٍ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشَتَاتًا لِيُرَوُا مَالَهَا ﴿ يَوْمَئِنٍ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشَتَاتًا لِيُرَوُا أَعْمَالَهُ مُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ﴿

'' جب زمین پوری طُرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال چھنگے گی۔ اور انسان کہنے گے گا: اسے کیا ہو گیا ؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کردے گی ، اس لئے کہ آپ کے رب نے اسے تھم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیس گے تا کہ انھیں ان کے اعمال دکھائے جا کیں، پس جس نے زرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دکھے لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دکھے لےگا۔''

@ سورة الزلزال99

🕏 يس36:52

🛈 يس36:13

## روز قیامت ...نثانیاں اور ہولنا کیاں کہ دور قیامت ...نثانیاں دور ہولنا کیاں دور ہولنا کی

اِس زلز لے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو دوسری مرتبہ صور پھو نکنے کے بعد لوگوں کے قبروں سے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد واقع ہوگا۔اُس دن لوگوں کے خوف اور ان کی دہشت کا عالم بیہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی اور وہ اپنے سراو پراٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہونگے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ اللّٰهَ غَافِلًا عَبَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الآبُصَارُ ﴿ وَمُعْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمُ لَا يَوْتَنُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِلَ تُهُمْ هَوَاءً ﴾ • • • مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيُ رُؤُسِهِمُ لَا يَوْتَنُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِلَ تُهُمْ هَوَاءً ﴾

'' اور آپ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کرتو توں سے غافل مت مجھیں ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب آئکھیں پھرا جائیں گی اور وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے تیزی سے دوڑ رہے ہو نگے۔ان کی پلکیں خود ان کی طرف نہیں جھکیں گی اور ان کے دل ہوا ہورہے ہو نگے۔''

ان آیات اوراحادیث کےعلاوہ اگر ہم وقوع قیامت کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر تین سورتوں کو بار بار پڑھنا چاہئے:التکویر ، الانفطار اور الانشقاق۔

ارشاد نبوی ہے:'' جس شخص کو بیہ بات پند ہو کہ وہ قیامت کے ون کا چثم دید مشاہدہ کرے تو اسے ﴿إِذَا الشَّمُسُ كُودِدَتُ ﴾ ، ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ﴾ اور ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ﴾ کو پڑھنا چاہئے۔'' ®

#### سورة التكوير

﴿ وَإِذَا النَّجُوْمُ انْكَدَتُ ﴾ "اور جب ستارے بُنور ہو جائیں گے" ﴿ وَإِذَا الْعِبَالُ سُیِّرَتُ ﴾ "اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے" ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ "اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گئ" ﴿ وَإِذَا الْهُ حُوشُ مُشِرَتُ ﴾ "اور جب وشی جانورا کھے کئے جائیں گے" ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ "اور جب سندر بھڑ کائے جائیں گے"

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتُ ﴾ "جب سورج لييك ليا جائے گا"

﴿ وَإِذَا النَّفُوْسُ زُوِّجَتُ ﴾ "اور جب جانين (جسمون سے) ملائی جائيں گن" ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ "فَتِلَتُ ﴾

"اور جب زندہ فن کی ہوئی الرکی سے سوال کیا جائے گا ہم کہس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئ

🕏 سنن الترمذي ، احمد ـ الصحيحة للألباني: 1081

① إبراهيم14:42-43



روز قیامت ...نثانیان اور ہولنا کیاں

﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ "اورجب نامه اعمال كعول دع جاكيل عين ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطْتُ ﴾ "اور جب آسان كي كهال اتار لي جائے گ' ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ "اور جب جهنم جر كائى جائك ك" ﴿ وَإِذَا اللَّهِنَّةُ أَزُلِفَتُ ﴾ "اورجب جنت زديك كي جائے كي" ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ ﴾ "تواس دن برخض جان لے گا جو پھے لے كرآيا ہوگا-"

#### سورة الإنفطار

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ﴾ " جب آسان يهث جائ گا" ﴿ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَتَوَتُ ﴾ "اورجب ستارے جھڑ جائيں گے" ﴿ وَإِذَا الْبِعَارُ فُجْرَتُ ﴾ "اور جب مندر بيه لكيل كن ﴿ وَإِذَا اللَّهُ بُورُ بُعْثِرَتُ ﴾ "اور جب قبري (شق كرك ) اكھاڑ دى جائيں گئ ﴿عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ﴾ "اس وقت بر فخص اینے آگے بھیج ہوئے اور پیھیے چھوڑے ہوئے (لینی اگلے بچھلے اعمال) کومعلوم کر لے گا۔''<sup>®</sup>

#### سورة الإنشقاق

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ " جب آسان يهث جائ گا" ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبُّهَا وَحُقَّتُ ﴾ ''اوراییخ رب کے تھم بر کان لگائے گا اور وہ اس کے لائل ہے'' ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُذَّتُ ﴾ "اور جب زمين (تحييج كر) پھيلا دى جائے گ' ﴿ وَأَلْقَتُ مَا فَيُهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ ''اوراس میں جو پچھ ہےاہے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی'' ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبُّهَا وَحُقَّتُ ﴾ "اورايينے رب كے حكم يركان لگائے گى اور وہ اسى كے لائق ہے" ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَّكَ كَلُحًّا فَمُلَاقِيِّهِ ﴾ "اے انسان! تواینے رب سے ملئے تک محنتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے"

آلانفطار 82: 1-5

① التكوير 81: 1-14



﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوْتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ "تو (اس وقت) جس شخص كے داہنے ہاتھ ميں اعمال نامد ديا جائے گا ہُ اس كا حساب تو بڑى آسانى سے ليا جائے گا ہے اور وہ اپنے اہل كى طرف ہنى خوشى لوٹ آئے گا۔"

﴿ وَأَمَّا مَنُ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهُرِ ﴿ فَسَوْفَ يَلُعُو ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُوْرَ ۞بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ به بَصِيْرًا ﴾ <sup>®</sup>

''ہاں جُس شخص کا اعمال نامہ اس کی بیٹھ کے پیچھے کے دیا جائے گا ﷺ تو وہ موت کو بلانے لگے گا ﷺ اور بھڑ کتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا ﷺ بیٹخص اپنے متعلقین میں خوش تھا ﷺ اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا ﷺ کیوں نہیں!اس کا رب اسے بخو لی دیکھ رہا تھا۔''

برادرانِ اسلام! بیموضوع اگلے نطبہ جعد میں بھی ان شاء اللہ تعالی جاری رہے گا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوہیں کہ وہ اپنے خاص فضل وکرم سے ہم سب کوروزِ قیامت کی ختیوں سے محفوظ رکھے۔

① الإنشقاق84:1-15



## روزِ قیامت کی ہولنا کیاں (۱)

#### انهم عناصر خطبه:

ہندوں کو کس طرح اٹھا یا جائے گا؟
 ہرایک کواپی فکر دامن گیر ہوگ ہے۔
 ہرایک کواپی فی میں ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔
 ہرایک کی کے درمیان قصاص ہوگا ہے۔
 ہرایک کو کو سے ہم کلام ہوگا ہے۔

#### يبلاخطبه

برادران اسلام! گذشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے قیامت کی علامات، قیامت سے پہلے واقع ہونے والے بعض امور اور وقوع قیامت کی کیفیت کا تذکرہ کیا تھا جبکہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان شاء اللہ تعالی روز قیامت کی ہولنا کیاں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواس دن کی تختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آبین

### ہر بندہ اپنے آخری عمل پراٹھایا جائے گا

حفرت جابر بن عبدالله تفائد بيان كرت بيل كدرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن فرمايا: «يُبعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» 

( يُبعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلى مَا مَاتَ عَلَيْهِ »

'' ہر بندے کواس عمل پراٹھایا جائے گاجس پراس کی موت آئی۔''

اور حضرت عبد الله بن عمر تعادم ميان كرت بيل كدرسول الله ماليني فرمايا:

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُواْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ-وفي

① صحيح مسلم:2878



لفظ البخاري : عَلَى أَعْمَالِهِمْ  $^{\odot}$ 

'' اللّٰد تعالیٰ جب کسی قوم کوعذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد کوعذاب پہنچتا ہے ، پھر انھیں ان کی نیتوں پر( اور بخاری کی روایت میں ہے کہان کے اعمال پر ) اٹھایا جائے گا۔''

اس طرح حضرت ابن عباس تن الفئه بيان كرتے بيں كه رسول الله مثالية الله عالم في الله مثالية

«اَلْنِيَاحَةُ عَلَى الْمَيَّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ النَّاثِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوْتَ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيْلُ مِنْ قَطِرَانِ ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعِ مِنْ لَهَبِ النَّارِ » \* تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيْلُ مِنْ قَطِرَانِ ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعِ مِنْ لَهَبِ النَّارِ » \*

''میت پر ماتم کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔اور ماتم کرنے والی عورت اگر توبہ کئے بغیر مرجائے تو اسے قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پر گندھک کا لباس ہوگا، پھر اس کے اوپراسے آگ کے شعلوں کی قیص بہنائی جائے گی۔''

محترم بھائیو! ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں کامیا بی کادار وہدارانسان کے خاتمہ اوراس کے آخری عمل پر ہے جس پر اس کی موت واقع ہوئی ۔لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم تمام گناہوں سے فورا تیجی تو بہ کرتے ہوئے ۔ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور عقیدہ تو حید اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں تا کہ ہمارا خاتمہ اس حال میں ہوکہ ہمارارب ہم سے راضی ہو۔

#### اٹھنے کے بعدلوگ کہاں ہوں گے؟

الله تعالی فرماتے ہیں: ﴿ يَوُمَ تُبَدَّلُ الْأَدُّ عَنْهِ الْأَدُّ وَالسَّمُوَاتُ وَبَرَزُوا لِللهِ الْوَاحِلِ الْقَهَّارِ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ الْوَاحِلِ الْقَهَّارِ ﴾ ﴿ ثَمْنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالْ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزِ قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اُس دن زمین وآسان بینہیں ہونگے جو اس وقت ہیں بلکہ انہیں ختم کرکے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور زمین پیدا فرمائے گا جس پرلوگوں کو جمع کیا جائے گا اور کوئی دوسرا آسان لائے گا جس کے نیچے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔

اور حضرت ثوبان تُنَافِئِ بيان كرتے ہيں كہ ميں رسول الله مُنَافِئِ کے پاس كھڑا تھا۔ اِس دوران يہود كے علماء ميں ہے ايك عالم آيا اور اس نے كہا: اكسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! (حديث طويل ہے اور اس ميں ہے كہ)

﴿ إبراهيم14:48

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:7108، صحيح مسلم:2879

٠ سنن ابن ماجه:1582 وصححه الألباني



یہودی نے سوال کیا: جب (قیامت کے دن) اِس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی اور آسان بھی بدل جائیں گے۔'® گے تولوگ کہاں ہوں گے؟ رسول الله ﷺ نے جواب دیا:'' وہ پل صراط کے اُدھراندھیرے میں ہوں گے۔''® اور حضرت عائشہ ﷺ بیان فرماتی ہیں کہ رسول الله مُناﷺ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ اُس دن لوگ کہاں ہو نکے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:''میل صراط پر۔''®

جبه حضرت مهل بن سعد تُعَاهَ عَد بيان كرتے بين كه رسول اكرم مَالْفَيْمُ في فرمايا:

«يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِأَحَدِ» ©

'' لوگوں کورو نِہ قیامت ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا جومیدے کی روٹی کی مانندسفیدسرخی ماکل ہو گی اور اس پرکسی (عمارت ، مکان اور مینار وغیرہ ) کا نام ونشان نہیں ہوگا۔'' ( یعنی زمین چیٹیل میدان ہوگی۔ )

### حشركي كيفيت

حضرت ابو ہریرہ تفاشد بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مُنافِیْم نے فرمایا:

« يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ:رَاغِبِيْنَ وَرَاهِبِيْنَ، وَاثْنَانَ عَلَى بَعِيْرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ النَّارُ تَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا، وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتَمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا» بَاتُوْا، وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا» وَتَقْيِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا»

'' لوگوں کو تین گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا: ایک گروہ امید رکھنے والے اور ڈرنے والوں کا ہوگا۔ دوسرے گروہ میں دوافراد کے پاس ایک اونٹ ہوگا، تین کے پاس ایک اونٹ ہوگا، چار کے پاس ایک اونٹ ہوگا، وانٹ ہوگا، وانٹ ہوگا، وانٹ ہوگا، وانٹ ہوگا، وان کے اور دس کے پاس ایک اونٹ ہوگا۔ اور باقیوں (تیسرے گروہ کے لوگوں) کو آگ اکٹھا کرے گی، وہ ان کے ساتھ رات گذار ہے گی جہاں وہ رات گذار یں گے۔ اور ان کے ساتھ دوپہر کا قبلولہ کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔ اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔ اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔ اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔ '(یعنی ہروقت ان کے ساتھ ساتھ رہے گی)

- 🕜 صحيح مسلم:2791
- ① صحيح مسلم ـ الحيض باب صفة منى الرجل والمرأة:315
  - 🕏 صحيح البخارى:6521، صحيح مسلم:2790
  - @ صحيح البخارى:6522، صحيح مسلم: 2861

# روز تیامت کی بولنا کیاں(۱) کی کھی ہوگئی ہوگئی ہوتا کیاں کا اسلام کی کھی ہوگئی ہوتا کیاں کا اسلام کی کھی ہوتا ہو

ہوسکتا ہے کہ اس حدیث میں پہلے گروہ سے مراد نیکو کارلوگوں کا گروہ ، دوسرے گروہ سے مرادوہ لوگ ہوں جضوں نے نیکیاں بھی کی ہونگی اور برائیاں بھی اور تیسرے گروہ سے مراد کفار کا گروہ ہو۔ واللہ اعلم

اور حضرت انس بن ما لك ثني النظر بيان كرتے ہيں كه ايك آ دى رسول الله مَثَالِيَّةُ كَى خدمت ميں آيا اور كہنے لگا:

ا الله كرسول! كافرول كوان كے چرول كے بل كيے جمع كيا جائے گا؟

تُو رسول الله كَالِيُّةِ فِي فَرِمايا: «أَلَيْسَ الَّذِيْ أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُّمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»<sup>©</sup>

'' کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا وہ اسے قیامت کے روز چیرے کے بل چلانے پر قادر نہیں؟''

### اٹھنے کے بعدلوگ کس حال میں ہو نگے ؟

جب كا فروں كوان كى قبروں سے حشر كيلئے اٹھايا جائے گا تو ان كى پانچ حالتيں ہونگى:

- 🛈 قبروں سے اٹھتے ہوئے : مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ اٹھیں گے۔
- 🕀 حیاب وکتاب کیلئے جاتے ہوئے :مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ جائیں گے۔
  - 🗨 حیاب و کتاب کے دوران : مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔

تاہم ان تینوں حالات میں سے کسی ایک یا دویا (ہوسکتا ہے کہ) تینوں میں وہ بصارت سے محروم ہوں گے۔ کیونکہ اللّٰہ تعالٰی کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنُ أَغُرِضَ عَنُ ذِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكَا ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي أَعْمِى الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ كَالِكَ أَتَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ ﴿ حَشَرُ تَنِي أَعْمِى ٰ وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ قَالَ كَالِكَ أَتَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ ﴿ ثَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

﴿ جَهُمْ كَي طرف جاتے ہوئے: ان كى ساعت ، بصارت اور قوتِ گويائى كوسلب كرليا جائے گا - يعنی وہ

① صحيح البخارى: 4760و 6523، صحيح مسلم: 2806



اندھے، گونگے اور بہرے ہونگے ۔ اِس سے مقصود آخیس ذلیل کرنا اور دوسروں کی نسبت ان سے امتیازی سلوک کرنا ہوگا۔

© جہنم میں دورانِ اقامت: جب انھیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ان کے حواس انھیں لوٹا دیے جا کیں گے تا کہ دہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کرسکیں ۔لہذا وہ جہنم میں اس حالت میں رہیں گے کہ دہ بولتے ، سنتے اور دیکھتے ہو نگے ۔ پھر ایک منادی اعلان کرے گا: تم نے ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہنا ہے اور بھی تم پرموت نہیں آئے گی ۔ تب ان کی قوتِ ساعت ان سے سلب کر لی جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ بصارت اور قوت گویائی بھی سلب کر لی جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ بصارت اور قوت گویائی بھی سلب کر لی جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ اور شاد ہے:

﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ "

'' وہ وہاں ( جہنم میں ) چلا رہے ہو نگے اور وہاں کچھ بھی ندین سکیں گے۔''

جَبَه حضرت معاویہ بن حیدہ تن اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَّاثِیُّم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

« هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ ، هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ ، هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً ، وَعَلَى وُجُوْهِكُمْ .... تَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ ، أَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ ﴾ ® .... تَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ ، أَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ ﴾ ۞

'' مصصیں ادھر جمع کیا جائے گا (تین بار فر مایا) (اور تمھارے تین گروہ ہو نگے): سواروں کا گروہ ، پیدل چلنے والوں کا گروہ اور ان کا گروہ جنھیں اوندھے منہ گھیٹا جائے گا.....اور جبتم اللہ کے سامنے پیش کئے جاؤگ تو تمھارے منہ بند کئے گئے ہونگے (یعنی آتھیں بولنے ہے منع کردیا جائے گا).....اور سب سے پہلے تم میں سے کسی ایک بارے میں اس کی ران بیان دے گی۔''

لوگوں کو ننگے بدن ، ننگے یاؤں اور غیرمختون حالت میں اٹھایا جائے گا

حضرت ابن عباس تی الدند سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم مُثَاثِیْنَ ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں وعظ کرتے ہوئے ور کرتے ہوئے فرمایا:

''اے لوگو! شمصیں اللہ کی طرف ننگے بدن ، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا ، پھر آپ مُنَافِیْکُم نے بدآیت پڑھی:

﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾

٠ أحمد: 214/33: 20011- وإسناده حسن

① الأنبياء 21:000



'' جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ای طرح ہم اسے دور باہ لوٹا کیں کے۔ یہ ہمارے ذہبے وعدہ ہے ادر ہم اسے ضرور کرکے ہی رہیں گے۔''

پہر آپ سکا پی نے فر مایا: خردار! قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ اور خبر دار! میری امت کے پچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انھیں بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا: آپ کونہیں معلوم کہ انھوں نے آپ کے کہوں گا: آپ کونہیں معلوم کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔

چنانچ میں بالکل ای طرح کہوں گا جیسا کہ نیک بندے (حضرت عیسی علیہ السلام) نے کہا تھا: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

'' میں ان پر گواہ رہاً جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے فوت کردیا تو تو ہی ان پرمطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔اگر تو ان کوسزا دیتو ہے تیرے بندے ہیں اوراگر تو ان کومعاف فرما دیتو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔''

تو کہا جائے گا: جب سے آپ ان سے جدا ہوئے انھوں نے دین سے مندموڑ لیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے ۔ تھے''®

اور حضرت عائشہ تفاشنا كابيان ہے كہ ميں نے رسول اكرم طَالِيَّ كوي فرماتے ہوئے سنا:
﴿ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُراةً غُرْلًا ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! اَلرِّ جَالُ وَالنِّسَاءُ
جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ! اَلْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ »

'' قيامت كه دن لوگوں كوننگ ياؤں ، نظے بدن ادر غير مختون حالت ميں جمع كيا جائے گا۔''

یں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مرداورعورتیں سب اکتھے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو گئے؟
آپ مُلِّیْنِ اُنے جواب دیا: '' اے عائشہ! اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیاوہ
میں ''®

<sup>€</sup> المائدة5:117-118

٠ صحيح البخاري 3349و 3447و 4625، صحيح مسلم :2860

<sup>@</sup> صحيح البخاري:6527، صحيح مسلم:2859



اس طرح حضرت ابن عباس الى الله عند دوايت ہے كدرسول الله من الله الله عنا الل

«تُحْشُرُوْنَ كُفَاةً عُرَاةً غُرُالًا، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : أَيَبْصُرُ بَعْضُنَا أَوْ يَرْى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟

قَالَ : يَا فَكَلاَنَةُ ! ﴿لِكُلّ امْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَئِنٍ شَأْنٌ يُغْنِيُهِ ﴾ » ®

'' معصیں ننگے یاؤں ، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔''

ایک عورت نے کہا: کیا ہم ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہو نگے؟ تو آپ سَالَیْمُ انے فرمایا:'' اے فلانہ!ان میں سے ہرایک کواس دن ایک فکر دامن گیر ہوگی جواس کیلئے کافی ہوگی۔''

## ہرایک کواپنی فکر دامن گیر ہوگی

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿وَلَا يَسُئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۞يُبَصَّرُونَهُمُ يَوَدُّ الْمُجُرِمُ لَوُ يَفْتَانِى مِنُ عَلَابِ يَوْمِئِنٍ بِيَنِيُهِ۞ وَصَاحِبَتِه وَأَخِيُهِ۞ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُؤُويِهِ۞وَمَنُ فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيُهِ۞كَلَا إِنَّهَا لَظَىٰ۞نَزَاعَةً لِلشَّوٰى۞تَلُعُو مَنُ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۞وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۞۞

''اورکوئی دوست کسی دوست کونہ پوچھےگا (حالانکہ) وہ ایک دوسرے کو دکھا دیۓ جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو ، اپنی بیوی اوراپنے بھائی کو ، اپنے کنے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روۓ زمین کے سب لوگوں کو اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے ، پھروہ (اپنے آپ کو) نجات دلا دے ۔ مگر ہرگز ایبانہ ہوگا ، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سرکی کھال تھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنجال رکھتا ہے۔''

اور فرما يا: ﴿ فَإِذَا جَاءَ تِ الصَّاخَّةُ ۞ يَوْمُ يَفِرُّ الْمَرَّءُ مِنْ أَخِيُهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞لِكُلّ امْرِئ مِّنْهُمْ يَوْمَئِلٍ شَأْنٌ يُغُنِيهِ ﴾ ۞

'' پس جب کان بہرے کردینے والی (قیامت) آجائے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے ، اپنی مال اور اپنے باپ سے ، اپنی بیوی اور اپنی اولا دسے وور بھا گے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ( وامن گیر ) ہوگی جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔''

اس طرح حضرت ابو ہریرہ تعاشر بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالى نے بيآيت اتارى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ

سنن الترمذي:3332 وصححه الألباني

<sup>🕆</sup> المعارج70 :10-18

<sup>🕏</sup> عبس33:80-37



الْأَقْرَبِينَ ﴾ '' اورا پنے قریبی رشتہ داروں کوڈراؤ۔''

تورسول الله مَا لِينا في مايا:

" اے قریش کی جماعت! تم اپنی جانوں کا سودا خود کرلو (اپنے انجام کی فکر کرلو) میں تمھارے کی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! میں تمھارے کی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! میں تمھارے کی کام نہیں آؤں گا۔ اور اے فاطمۃ بنت نہیں آؤں گا۔ اور اے فاطمۃ بنت محمد! میرے مال سے جو چاہو مانگ لو (لیکن اس بات پریفین کرلوکہ) میں تمھارے کی کام نہیں آؤں گا۔ "وں گا۔ "وں گا۔ "وں گا۔ "وں گا۔ "وں محمد! میرے مال سے جو چاہو مانگ لو (لیکن اس بات پریفین کرلوکہ) میں تمھارے کی کام نہیں آؤں گا۔ "وں گا۔ "وں اس حدیث کی روشن میں غور فر مائیں کہ جب خود رسول الله منافیق قیامت کے روز اپنے عزیز دل حتی کہ اپنی کھوپھی اور اپنی گئے تھا مت کے کو اس دن اور کون کی کے کام آسکے گا! کیا بیصدیث اس بات کی چوپھی اور اپنی گئے تھا ہوں کا نجات دہندہ محض اس کا عملی صالح ہی ہوگا ؟ لہذا ہمیں عملی صالح ہی کرنا چاہئے دلیل نہیں کہ اس دن انسان کا نجات دہندہ محض اس کا عملی صالح ہی ہوگا ؟ لہذا ہمیں عملی صالح ہی کرنا چاہئے اور اسکے ساتھ ہمیں ورغی ہونا چاہئے اور اسکے ساتھ ہمیں طن ہونا چاہئے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رہیم وکریم ہے۔ حسن طن ہونا چاہئے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رہیم وکریم ہے۔

### روزِ قیامت کا پسینه

" قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کردیا جائے گاحتی کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر رہ جائے گا (سلیم بن عامر کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا اس سے مراد وہ میل (سلائی) ہے جس کے ذریعہ آنکھ میں سرمہ لگایا جاتا ہے! پھر آپ مُنْ اللّٰہُ نے فر مایا: لوگوں میں سے ہرایک اپنے اللّٰہُ کے مطابق لیسنے میں ہوگا۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے مختوں تک ہوگا ،کسی کا پسینہ اس کے مختوں

<sup>🕑</sup> صحيح مسلم:2864

٠ صحيح البخارى:4771



تک ہوگا ،کسی کا پسینداس کی کو کھ تک ہوگا ،اور ( آپ ٹُلٹِیُّا نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ )کسی کواس کا پسیندلگام دے رہا ہوگا ( لینی اس کے منہ تک ہوگا۔ ) ''

اسى طرح حضرت ابو ہرمرہ ٹافائد بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم طافیظ نے فرمایا:

«إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعًا، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْآذَانِهِمْ »®

'' قیامت کے دن پسینہ زمین میں ستر باع ( یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ ) تک جائے گا اور وہ لوگوں کے منہ یا ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔''

حضرت ابن عمر رفئ الدُغن ہے روایت ہے که رسول اکرم مثالین انے فرمایا:

«يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ: يَوْمٌ يَقُوْمُ أَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ » ﴿
دُ جب لوگ رب العالمين كيلئے كھڑے ہو نگے! آپ سَّا لَيْمُ نے فر مایا: اس دن ان میں ہے كى كالپينداس كے كانوں كے درمیان تک پہنچ رہا ہوگا۔''

## دعوت فكروغمل

برادران اسلام! فرراسوچے جب قیامت قائم ہوگی اس دن ہماری حالت کیا ہوگی! وہ دن یقیناً عظیم ہے جب ایک مال اپنے دودھ پیتے بیچے کو بھلا دے گی۔ جب ایک حالمہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ جب لوگ بہوژی کے عالم میں ہو نگے اور ان پر شدید خوف طاری ہوگا۔ اس شدید خوف ودہشت سے نجات دینے والی چیز محض اللہ تعالی کی اطاعت وفر ما نبرداری اور اس کی نافر مانی کوچھوڑ دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس سے نجات نہیں دلا سکے گی۔

اور جب ایک دوست اپ دوست کا حال تک نہیں پوچھ گا۔ ایک رشتہ دار اپ رشتہ دار کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے دور بھاگے گا۔ جب کانوں کو بہرا کردینے والی قیامت قائم ہوگی اور جب ہر شخص کو صرف اپنی فکر دامن گیر ہوگی حتی کہ دنیا میں جو شخصیات اس سے بیار کیا کرتی تھیں اور اگر کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ اسے اپنی آخوش میں لے لیا کرتی تھیں آج وہ بھی اس سے منہ موڑ لیس گی اور ایک مجرم یہ چاہے گا کہ یوم قیامت کے عذاب سے بیخے کیلئے وہ اپنی اولاد کو ، اپنی بیوی کو ، بہن بھائیوں کو اور اپ پورے قبیلے کو حقی کہ روئے زمین کے عذاب سے بیخے کیلئے وہ اپنی اولاد کو ، اپنی بیوی کو ، بہن بھائیوں کو اور اپ پورے قبیلے کو حقی کہ روئے زمین کے

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:6532، صحيح مسلم:2863

# روز تیاست کی ہولتا کیاں(۱) کی کھی انگری کیا کہ انگری کی ا

تمام انسانوں کو فدیہ کے طور پرپیش کردے، لیکن ایبا ہر گزنہیں ہو سکے گا۔ اس دن کی آگ ایسی شدید ہوگی کہ گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کرڈالے گی۔ اُس عذاب سے نجات دلانے والی چیز کونسی ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبرداری اور اس کی نافر مانی چھوڑ دینا ہی ہے۔

''اوراس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤگے اور ہر مخص کواس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اوران پرظلمنہیں کیا جائے گا۔''

عزیزان گرامی! اب ہم آپ کو بیر بھی بتاتے چلیں کہ اس دن کی شختیوں اور ہولنا کیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ شیادئو سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلَّافِیْمُ نے فرمایا:

﴿ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ﴿
﴿ جُوْضَ كَى كَى دِنياوى پريثانيوں مِيں سے ايک پريثانی کوختم کرتا ہے الله تعالی اس کی قیامت کی پریثانیوں میں سے ایک پریثانیوں میں سے ایک پریثانیوں میں سے ایک پریثانی کوختم کردےگا۔'

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو خص کسی مسلمان کی پریشانیوں کوختم کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے معفوظ رکھے گا۔

جبكه حضرت الومسعود وى الدائد كابيان بيكدرسول اكرم مَا النيام في فرمايا:

'' تم ہے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی خیر کاعمل نہ ملاسوائے اس کے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور اپنے نو کروں کو تھکم دیا کرتا تھا کہ وہ تنگدست پر آسانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا: میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔لہذاتم (اے فرشتو!) میرے بندے کو معاف کردو۔''®

ای طرح حضرت ابوقادة شی النظر کے ہیں کہ انھوں نے اپنے ایک مقروض کوطلب کیا تو وہ کہیں حجیب گیا۔ پھر وہ اچا تک ملاتو کہنے لگا: میں تنگدست ہوں اور قرضہ واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا: کیا تم اللہ کی قتم اٹھا کر کہتے ہو کہتم واقعتاً تنگدست ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ تومیں نے کہا: میں نے رسول اکرم تنگیر کے در فرماتے ہوئے سنا تھا کہ

🕏 صحيح مسلم:1561

① البقرة 281: 281 ۞ صحيح مسلم: 2699



حضرت ابو ہر مرہ و شائل سے روایت ہے کہ رسول اکرم مال فی اے فرمایا:

''سات افرادا ہے ہیں جنھیں اللہ تعالی اس دن اپنے (عرش کے) سائے میں سایہ نصیب کرے گا جبکہ اس دن اس کے سائے میں سایہ نصیب کرے گا جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سابہ نہ ہوگا: عادل حکمران ۔ اور وہ نو جوان جس کی نشو ونما اللہ کی عبادت میں ہوئی ۔ اور وہ خض جس کا دل ہمیشہ مساجہ سے لاکار ہا۔ اور وہ دو آ دمی جنھوں نے اللہ کی رضا کیلئے ایک دوسرے سے محبت کی ، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے ۔ اور ایک وہ خض جسے کسی عہدے دار اور خوبصورت عورت نے برائی کیلئے بلایا تو اس نے کہا: میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں ۔ اور وہ خض جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا حتی کہ اس کے باکمیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ۔ اور وہ خض جس نے خلوت میں اللہ کو یا دکیا تو اس کی آ تھوں سے آنسو بہہ نکلے۔'' ®

اس طرح حضرت كعب بن عمرو ثلاث بيان كرت بين كدرسول اكرم مَكَالَيْنَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَ اللهُ عَ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ»

'' جس شخص نے کسی تنگدست کومہلت دی یا اسے معاف کردیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں سابی نصیب کر رکا''

① صحيح مسلم ـ المساقاة باب فضل إنظار المعسر:1563

صحيح البخارى: 2391و 3451، صحيح مسلم: 1560

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 660و 1423، صحيح مسلم: 1031

ش صحيح مسلم:3006



# مقام محمود ..... تمام الل محشر كيليّے شفاعت

ہم یہ بات مختلف احادیث کے حوالے سے پہلے عرض کر بچکے ہیں کہ قیامت کا دن بہت خت اور انتہائی لمبا (پچاس ہزار سال کے برابر) ہوگا۔اس دن سورج بہت ہی قریب ہوگا اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہو گئے۔ وہ اس دن کی ختیوں سے ننگ آ جا ئیں گے اور اس بات کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالی ان کا حیاب و کتاب شروع کرے اور جلد از جلد ان کا فیصلہ فرمائے۔ چنا نچہ وہ مختلف انبیاء کے پاس اس سلسلے میں جائیں گے ۔۔۔۔۔ پہتے تفصیلی واقعہ ساعت فرمائے:

حضرت ابو ہریرہ ٹناہئئ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم مُٹاٹیٹی کے پاس پھے گوشت لایا گیا (چنانچہ اسے پکانے کے بعد ) اس کے بازو کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسندتھا۔ آپ مُٹاٹیٹی نے دانتوں کے ساتھ گوشت کو تو ڑ تو ڑ کر کھایا اور پھر فر مایا :

'' میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا اور کیا شخصیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا جہاں ایک منادی (پکارنے والے) کی آ واز کوسب س سکیں گے اور سب کو بیک نظر دیکھا جا سکے گا۔ سورج قریب آ جائے گا اور لوگوں کے خم اور صدے کا بیا لم ہوگا کہ وہ بے بس ہو جا نمیں گے اور اپنی پریٹانیوں کو برداشت نہیں کرسکیں گے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری پریٹانی کا عالم کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے مخص کونہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تھارے دی میں شفاعت کرے؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: چلوآ دم (علائل) کے بیاس چلتے ہیں۔ پھران کے بیاس جاکران سے کہیں گے:

اے آدم! آپ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح چونی ۔ اور اس نے فرشتوں کو تھم دیا تووہ آپ کے سامنے بحدہ ریز ہو گئے۔ آپ اپنی روح سے روح کیونی ہوگئے۔ آپ اپنی رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہور ہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہور ہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت آدم علائلہ جواب دیں گے ۔ بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے نہ تھا اور نہ ہی پھر بھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی (نَفْسِیْ نَفْسِیْ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ،تم میرے علاوہ کی اور کے پاس جاؤ۔ اور میری رائے ہیہے کہ تم نوح

## روز قیامت کی ہولا کیاں (۱)

( طایط ا ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے: اے نوح! آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گذار بندہ قرار دیا۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہور ہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی پھر بھی ہوگا۔اور میں نے اپنی قوم پر بدوعا کی تھی ، اس لئے (نَفْسِیْ نَفْسِیْ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے۔ تم ابراہیم (علائل ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنا نچہوہ ابراہیم علائلے کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے:

اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور تمام اہلِ زمیں میں سے آپ ہی اس کے فیل سے ۔ آپ اپ رب کے باں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہور ہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت ابراہیم علائط جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ وہ (ابراہیم علائط) اپنی تین غلطیاں یاد کریں گے اور کہیں گے: (نَفْسِیْ نَفْسِیْ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے۔تم موی (علائل) کے پاس چلے جاؤ۔ چنا نچہ وہ موی علائلے کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گ:

اے موی! آپ اللہ کے رسول ہیں ،آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کرکے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی۔آپ اپ رب کے ہاں شفاعت کریں ،کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت موی علائل جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی پھر
کبھی ہوگا۔ اور میں نے ایک ایس جان کوتل کردیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا (نَفْسِنْ نَفْسِنْ )
آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے۔ تم عیس (علائل) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ عیسی علائل کے پاس جا کیں گے
اور ان سے کہیں گے:

ا ہے عیسی! آپ اللہ کے رسول ہیں ، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی ، آپ اللہ کے کلمہ ہُ (کن) سے پیدا شدہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم (علیہا السلام) کی طرف ڈال دیا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں ۔لہذا آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا

# روز تیاست کی بمولنا کیاں (۱)

آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت عیسی علین جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کھی ہو کا۔ اضیں اپنی کوئی غلطی یا دنہیں آئے گی مگر پھر بھی وہ کہیں گے: ( نَفْسِنْ نَفْسِنْ ) آج تو مجھے بس اپنی ہوگا۔ اضیں اپنی کوئی غلطی یا دنہیں آئے گی مگر پھر بھی وہ کہیں گے: ( نَفْسِنْ ) نَفْسِنْ ) آج تو مجھے بس اپنی ہوگا۔ انہیں ہوگا۔ انہیں جلے جاؤے تم محمد ( مُلَاثِنَ ہے ) کے پاس جلے جاؤ۔ چنا نچہ وہ آئیں گے اور کہیں گے: گے اور کہیں گے:

اے محمد (سَالِیَّیُمُ)! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الاً نبیاء ہیں اور آپ کی اگلی پیچلی خطا کیں اللہ تعالیٰ نے معاف کردی ہیں۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي مِنْ عِلْ رِدُول گا اور عرش کے نیچ آکر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر الله تعالی مجھے شرحِ صدر عطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد وثناء کے ایسے الفاظ الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پراس نے الہام نہیں کئے تھے۔ پھر کہے گا:

(يَا مُحَمَّدُ الرَّفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ )

اے محمد! اپناسراٹھاؤ اور سوال کرو آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سراٹھاؤں گا اور کہوں گا: (یکا رَبِّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ) اے میرے رب! میری امت (کو معاف کردے) ،میری امت (کوجہنم ہے بچالے)

كهاجائكًا:(أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ)

اے محمہ! اپنی امت کے ہراس شخص کو جوحساب و کتاب سے مستثنی ہے جنت کے داکیں دروازے سے جنت میں داخل کردیں۔ بیلوگ جنت کے باتی دروازوں سے جانے کے بھی مجاز ہو نگے۔

اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بے شک جنت کے ہر دوکواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ کرمہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ کرمہ اور بُصری کے درمیان ہے۔'' ( بخاری کی روایت میں مکہ کرمہ اور حمیر کا ذکر ہے۔ )<sup>©</sup>

اور حضرت ابن عمر شی الدئن سے روایت ہے کہ'' لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوئے ، ہر

① صحيح البخاري:3340 و3361و4712، مسلم:194

# روز قیامت کی ہولٹا کیاں(۱)

امت اپنے نبی کے پیچھے جائے گی اور کہے گی: اے فلاں! شفاعت کریں، اے فلاں! سفارش کریں یہاں تک کہ شفاعت کیائے حضرت محمد مُن اللہ ﷺ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔' \*\*\*
فائز کرے گا۔' \*\*\*

### یوم قیامت .... پیشی کا دن ہے

یعنی اُس دن لوگوں پران کے اعمال پیش کئے جا کیں گے جیسا کہ

حفزت عائشہ مُنَاسِّنَا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم مُنَالِیُّم نے فرمایا:'' قیامت کے دن جس شخص کا حساب ہو گا اسے عذاب دیا جائے گا۔'' حضرت عائشہ مُنَاسِئَنَا نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا: ﴿فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیْرًا ﴾ یعنی اس کا حساب تو بوی آسانی سے لیا جائے گا۔

رسُول اللهُ طَالِيَّا نَ فرمايا: "اس م مراد صاب نهيں بلکه اس سے مراد (عرض) يعنى پيش كيا جانا ہے اور جس سے حساب وكتاب كے دوران يوچھ تيجھ كى جائے گى اسے عذاب ديا جائے گا۔ "®

اور حضرت ابوموسى الأشعرى وفي در كابيان ہے كه رسول اكرم مَنَّ النَّيْرَ في ارشاد فرمايا:

«يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثَ عُرْضَاتِ:فَأَمَّا عُرْضَتَانِ فَجَدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذُلِكَ تَطِيْرُ الصَّحُفُ فِي الْأَيْدِيْ فَآخِذٌ بِيَمِيْنِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ»

''لوگوں کو قیامت کے دن تین طرح سے پیش کیا جائے گا۔ پہلی دو پیشیوں میں مباحثہ ہوگا اور ججت قائم کی جائے گی جبکہ تیسری پیشی کے بعد ہاتھوں میں اعمال نامے بکڑائے جائیں گے۔ کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور کوئی بائیں ہاتھ سے۔''

انحکیم التر مذی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جھگڑے سے مرادیہ ہے کہ خواہش پرستی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے کیونکہ وہ اپنے رب کونہیں پہچانتے ہوئے اور وہ مید گمان کر بیٹھیں گے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے تو اس طرح ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کی حجت کوقبول کر لیا جائے گا۔اور

① صحيح البخارى:4718

② صحيح البخارى:103و4939، صحيح مسلم: 2876

الترمذي: 2425، سنن ابن ماجه: 4277، مسند أحمد: 414/4 وقال الترمذي: ولا يصح هذا المحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقال الحافظ في الفتح: 403/11: وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفا

# روز قیامت کی مولنا کیاں(۱)

جہاں تک مومنوں کی پیثی کا تعلق ہے تو اللہ تعالی انھیں خلوت میں بلائے گا اور خلوت ہی میں جسے ڈانٹمنا ہو گا ڈانٹے گا۔اوراس وفت مومنوں کی حالت بیہ ہوگئ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کے مارے پسینے میں ڈوب رہے ہو نگے پھراللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کرانھیں جنت میں بھیج دے گا۔

لہذا ذرا تصور سیجئے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ، آپ کے ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال ہوگا ۔ اور جس میں آپ کا ہم ممل لکھا ہوا ہو گا اور ہر ایسا عمل جے آپ دنیا میں لوگوں سے چھپاتے تھے آج وہ ظاہر ہور ہا ہوگا ۔ اور نامہ اعمال کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑے گا جے آپ نے دنیا میں کمایا ہوگا ۔ آپ انتہائی خوف کی حالت میں اپنا نامہ اعمال خود پڑھ رہے ہوئے اور آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے قیامت کی ہولنا کیاں بی ہولنا کیاں ہوگی ۔ اور کتنی الیک برائیاں ہوگی جنھیں آپ دنیا میں بھول چکے تھے لیکن آج آپ انھیں اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے ۔ اور کتنے عمل ایسے ہوئے جن کے بارے میں آپ کے وہم و مگان میں بھی یہ بات نہھی کہ یہ قیامت کے دن میرے سامنے آجائیں گے ۔ ہائی ایس کی حسرت ویشیمانی اور ہائے اس دن کی ندامت وشرمندگی!!

حضرت ابن عمر ثن الدع من روايت ہے كه رسول اكرم مَا الله علم ان فرمايا:

''روز قیامت اللہ تعالی مومن کواپنے قریب کرے گا، پھراسے دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرکے اس کے گناہوں کا اس سے اعتراف کروائے گا اور کیے گا: کیاتم (فلاں گناہ) کو جانتے ہو؟ وہ کیے گا: ہاں اے میرے رب میں جانتا ہوں ۔ پھر اللہ تعالی کیے گا: میں نے تمھارے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی انھیں معاف کر رہا ہوں ۔ پھراسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ رہے کفار اور منافق تو انھیں تمام لوگوں کے سامنے پچارا جائے گا اور کہا جائے گا: یہ ہیں وہ لوگ جنھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا تھا۔' <sup>©</sup>

اسى طرح حضرت ابوذر شئ الله عن الرتع مين كدرسول اكرم مُلَاثِيمُ في فرمايا:

''….روزِ قیامت ایک شخص کولایا جائے گا اور (اس کے بارے میں فرشتوں سے) کہا جائے گا: اس پراس کے جھوٹے چھوٹے چھوٹے گنا ہوں کو پیش کر و اور اس کے بڑے بڑے گنا ہوں کو (ابھی) ظاہر نہ کرو۔ پھر اس پراس کے جھوٹے گنا ہوں کو پیش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا: تم نے فلاں دن فلال عمل کیا تھا اور فلال دن فلال عمل کیا تھا اور فلال دن فلال عمل کیا تھا۔ وہ اپنے ان گنا ہوں کا اقر ارکرے گا اور انکار نہیں کر سکے گا اور اپنے بڑے بڑے کرا ہوں کے خاکموں سے ڈرر ہا ہوگا کہ ابھی وہ بھی پیش کئے جائیں گے لیکن اسے کہا جائے گا: تمھارے کئے جربرائی کے بدلے ایک نیکی ڈرر ہا ہوگا کہ ابھی وہ بھی پیش کئے جائیں گے لیکن اسے کہا جائے گا: تمھارے کئے جربرائی کے بدلے ایک نیکی

① صحيح البخارى: 2441 و 4685 و 6070، صحيح مسلم: 2786

## روز قیامت کی ہولنا کیاں (۱) 🔷 💸 💮 ۲۵۳

ہے۔ تو وہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے کئی اور گناہ بھی کئے تھے جو یہاں مجھے نظر نہیں آرہے؟ راوی صدیث کا بیان ہے کہ بیہ بات کرکے رسول اکرم مُناٹینی بننے لگے یہاں تک کہ آپ کی (مبارک) داڑھیں نظرآنے لگیں۔ ©

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور انہیں اپنے خاص فضل وکرم سے جنت میں داخل کردے گا۔ اِس کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

رسول اكرم مَنْ فَيْلِم كاارشاد ب:

«لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ فِيْ الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »®

''الله تعالیٰ اگراپئے کسی بندے پر دنیا میں پر دہ ڈالتا ہے تو اس پر قیامت کے دن بھی پر دہ ڈال دے گا۔''

دوسری روایت میں ہے:

 $^{\circ}$  ﴿ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ عَوْرَتَهُ ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  $^{\circ}$ 

'' جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ یومِ قیامت کو اسکے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔''

### یومِ قیامت...حساب کا دن ہے

الله تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ ®

" كخودا بى كتاب آپ ہى پڑھ كے ۔ آج تو أو آپ ہى اپنا حساب لينے كو كافى ہے۔ "

حفزت علی ٹڑکھٹو کے متعلق روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی پوری مخلوق کا محاسبہ کس طرح کرے گا؟ تو انھوں نے کہا: جیسے ان سب کوایک صبح میں رزق عطا کرتا ہے اس طرح ان کا محاسبہ بھی ایک ہی گھڑی میں کر لے گا۔

اور حفزت ابو ہریرہ ٹھالائنے سے روایت ہے کہ کچھالوگول نے رسول اللہ مٹالٹیٹا سے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ ٹالٹیٹا نے فرمایا:''جس دو پہر کو آسان پر کوئی بادل نہ ہو کیا اس میں شمعیں سورج کو دیکھنے میں کوئی شک وشبہ ہوتا ہے؟'' انھول نے کہا:نہیں۔

آپ مُنْ النَّيْمُ انْ فَرِمايا: '' اور جس چودهويں رات کو آسان پر بادل نه ہوں کيا اس ميں شمصيں چاند کو د کيھنے ميں کوئی شک وشبہ ہوتا ہے؟'' انھوں نے کہا: نہيں ۔

🏵 صحيح مسلم :2590

① صحيح مسلم:190

0 الإسراء17: 14

🕏 صحيح مسلم :2699

# روز تیاست کی ہولنا کیاں(۱)

آپ مُلَّا لِيَّا نَ فرمايا: '' اس ذات كی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اسی طرح شمصیں اپنے رب کو دیکھنے میں بھی کسی قتم کا شک دشبہ نہیں ہوگا۔''

پھر آپ تُلَقِّمُ نے فرمایا: "بندہ اللہ تعالی سے ملے گا تو وہ کہے گا: اے میرے بندے! بتاؤ کیا میں نے شمصیں عزت نہیں دی تھی؟ کیاشمصیں بیوی عنایت نہیں کی تھی اور عزت نہیں دی تھی؟ کیاشمصیں بیوی عنایت نہیں کی تھی اور گھوڑے اور اونٹ تمھارے تا بع نہیں کئے تھے؟ اور میں نے شمصیں ڈھیل نہیں دیتے رکھی کہتم اپنی قوم کی سرداری کرلو اورخوب کھا لی لواور عیش کرلو؟ بندہ کہ گا: کیول نہیں ۔ اللہ تعالی کہ گا: تو کیا تم نے بھی یقین کیا تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ وہ کہ گا: نہیں ۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا: آج میں بھی شمصیں بھلا رہا ہوں جیسا کہ تم نے مجھے بھلا دیا تھا۔

بھر دوسرا بندہ آئے گا تو اللہ تعالی اسے بھی ویسے ہی کہ گا جیسے پہلے شخص کو کہا تھا۔

پھر تیسر المحض آئے گا تو اللہ تعالی اسے بھی و کیے ہی کہے گا جیسے پہلے دونوں کو کہا تھا۔ یہ تیسرا شخص جواب دے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا، نماز پڑھتا تھا، صدقہ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا اور وہ اپنی تعریف جہاں تک کر سکے گا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا: تب تم یہیں تھہر جاؤ (آج تم سے پورا بورا حساب لیا جائے گا) پھر اللہ تعالیٰ کہے گا: اب ہم تجھ پر گواہی قائم کریں گے۔ تو وہ بندہ اسے دل میں کہے گا کہ آخر وہ کون ہو گا جو میرے خلاف گواہی دے گا؟

الله تعالی اس کے مند پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران سے کہا جائے گا: بولو۔ تو اس کی ران ، اس کا گوشت اور اس کی بارے میں بولیس گی تا کہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بیشخص منافق ہوگا جے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا۔' <sup>©</sup>

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے اعضاء میں سے سب سے پہلے اس کی ران اس کے خلاف گواہی دے گی۔ بیاسے ذلیل ورسوا کرنے کیلئے ہو گا کیونکہ وہ دنیا میں تھلم کھلا برائیاں کرتا تھا ،اس لئے اللہ تعالیٰ بھی اسے رسوا کرکے چھوڑے گا۔

### يوم قيامت .... باز پرس كادن ہے

حضرت ابن عمر ٹنکانشنز سے روایت ہے که رسول اکرم مُکانیئو کم نے فرمایا:

« أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه ، فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَىَ النَّاسِ رَاعِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ

① صحيح مسلم:2968

## روز تیامت کی ہولا کیاں (۱) کی کھی اور تیامت کی ہولا کیاں (۱)

عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْوُّوْلَةٌ عَنْهُ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْوُّوْلٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»®

'' خبردار! تم میں سے ہرایک ذمہ دار ہے اورتم میں سے ہرایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور جس خص کولوگوں کا امیر (حکمران) بنایا گیا اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور عورت اپنے خاوند کے مردا پنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھ کچھ کی جائے گا۔ اور غلام اپنے آتا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لئے اس سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خبرا دار! تم میں سے ہرایک ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اس سے ہرایک ذمہ دار

### سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ ثُمَّهُ لَتُسْعَلُنَ يَوْمَثِنِ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ \* " " للله تعالى كا فرمان بي النَّعِيْمِ الله وكالله عنه النَّعِيْمِ الله وكالله وكالله عنه الله وكالله وكاله وكالله وكاله وكالله وكالله وكاله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله

الله تعالیٰ کی نعتیں بے ثیار ہیں اور ان کے متعلق سوال سے مرادیہ ہے کہ انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہتم نے ان نعتوں کو الله تعالیٰ کی رضا میں کھپایا تھا یا آنہیں اس کی نافر مانی میں ضائع کر دیا تھا؟ اور جس نے تہیں یہ نعتیں عطا کی تھیں تم نے اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی تھی یا من مانی کی تھی؟ اور کیا تم نے ان نعتوں پر الله تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی تھی یا اس کی معصیت؟

رسول الله مَنْ لَيْمُ كا ارشاد كرامي ب:

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيْمِ أَنْ يُّقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ؟ وَنُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ»®

'' بے شک بندے سے قیامت کے دن نعمتوں میں سے سب سے پہلے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ کیا ہم نے تہیں تندر تی نہیں دی تھی ؟ اور کیا ہم نے تہیں ڈھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا ؟''

اور حضرت ابو برزه الأسلمي تفاهدُه سے روایت ہے كدرسول اكرم مُلافيناً نے فرمایا:

«لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَ

① صحيح البخاري :2554 و528 و5200 و893 ، صحيح مسلم :1829 ﴿ التكاثر 102:8

@ سنن الترمذي :3358 ـ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير :2022

# روز تیامت کی مولنا کیاں (۱)

ُ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ  $^{\odot}$ 

" قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے دن بندے کے دن بندے کے قدم نہیں ہل سکیا یا؟" دندگی کیے گزاری؟علم پر کتناعمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پرخرچ کیا؟ اور جسم کس چیز میں کھیایا؟"

«لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسِ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ، وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَ مَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ » \*

" قیامت کے دن پانچ چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے بال نہیں سکیں گے: عمر کے بارے میں کہ اس نے کیسے گزاری؟ جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں کہ اس کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پرخرچ کیا؟ اور علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتناعمل کیا؟ "

### يوم قيامت....فيصله كادن ہے

حضرت ابو ہریرہ ٹھ الدئن سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلافیظ نے فرمایا:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ اللهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ ، فَأَحْمِى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُولى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ » 

بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ » 

وهم المُن الْعِبَادِ » 

وهم كُونُ مِنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

" جس فخص کے پاس سونا چاندی ہواور وہ اس کاحق (زکاۃ) ادانہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس کیلئے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی جنصیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا ، چران کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انھیں دوبارہ گرم کیا جائے گا اور پھراسے داغا جائے گا۔ وہ جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا اس کے ساتھ یہ سلوک بدستور جاری رہے گا جبکہ وہ گا۔ اور جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا اس کے ساتھ یہ سلوک بدستور جاری رہے گا جبکہ وہ

#### دن پچاس ہزارسال کے برابر ہوگا۔"

الترمذي :2417 - وصححه الألباني

سنن الترمذي :2416 - وصححه الألباني

<sup>🗩</sup> صحيح مسلم \_ الزكاة باب إثم مانع الزكاة:987



لہذا میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کیا کروتا کہ آپ روزِ قیامت کی پشیمانیوں اور ندامتوں سے پی سکیس ۔ اور تاکہ آپ کو آپ کا نامہ انکمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے اور آپ کامیابی پانے والوں میں سے ہوجا کیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے پر ہیز کیا کروتا کہ آپ کو آپ کا نامہ اعمال باکیں ہاتھ میں نہ پکڑایا جائے اور پھر آپ نعوذ باللہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوجا کیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا وآخرت میں اپنی رضا نصیب فرمائے۔

#### دوسرا خطبه

الله تعالی اپنے بندے سے گفتگو کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا حضرت عدی بن حاتم میں شد سے روایت ہے کہ رسول اکرم مَالَّتُمْ فِي فر مایا:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَيَرِىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلايَرِىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلايَرِىٰ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِه، فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ - وفي رواية: وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ »<sup>©</sup>

''اللہ تعالیٰتم میں سے برخض سے عنقریب ہم کلام ہوگا اور دونوں کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنی عمل ہی نظر آئیں جانب دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی۔ لہذاتم جہنم سے بچواگر چہ مجورکے آدھے جھے کا صدقہ کرنے ہی۔ دوسری روایت میں ہے: اگر چہ ایک اچھی بات کہہ کر ہی۔''

لہذا عقلند انسان وہ ہے جواس دن کی تیاری کرتا ہے اور اس کیلئے نیکیوں کا زادِ راہ دنیا ہی سے لے لیتا ہے کیونکہ وہاں دینار ودرہم کام نہ آئیں گے۔اور جس شخص کی نیکیوں کا وزن تر از و میں زیادہ ہوگا وہ ایک پسندیدہ زندگی گذرارے گا۔اور جس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اس کا ٹھکا نا جہنم ہوگا۔ والعیاذ باللہ

## قیامت کے روز لوگوں کے درمیان قصاص

حضرت ابو ہریرہ تخالف ہے روایت ہے کہ رسول اکرم مَّلَّ اَیُّا نے فرمایا: «لَتُوَّدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ »®

🛈 صحيح مسلم:2582

🛈 صحيح البخارى:6539و 1413

# روز قیامت کی مولنا کیاں (۱)

'' تم قیامت کے روز حق والوں کے حقوق ضرور بالضرور اداکرو گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔''

اسى طرح حضرت ابو مريره تفاطئه بى بيان كرتے ميں كه آپ مالين أن فرمايا:

«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » \* وَالْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » \* وَالْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ \* وَالْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

'' جس کسی کے پاس اس کے بھائی کا حق ہواس کی عزت سے یا کسی اور چیز سے 'تو وہ آج ہی اس سے آزاد ہو جائے ( بینی یا تو وہ حق اسے ادا کردے یا اسے اس سے معاف کروالے۔ ) اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ۔ اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہو نگے تو اس کے حق کے بقدر اس سے نیک اعمال لے لئے جائیں گے۔'' کے جائیں گے۔اور اگرنیکیاں نہیں ہوگی تو صاحبِ حق کی بعض برائیاں لے کراس پر ڈال دی جائیں گی۔''

## حقوق العباد کے بارے میں بوچھ کچھ

حضرت ابو ہرىره تى الله عدد وايت سے كدآ پ مَلَ الله كُلُم في مايا:

«أَتَذْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟» "كياتم جائة موكم فلس كون موتا بع؟

صحابه كرام ون الله في الله عنه عنه والله والله والله والله والله والله وكل مَتَاعَ»

'' ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہواور نہ کوئی اور ساز وسامان ۔''

آپ عَلَيْمُ نَ فرمايا: « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِیْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِیْ قَدْ شَتَمَ لهٰذَا، وَقَذَفَ لهٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ لهٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ لهٰذَا، وَضَرَبَ لهٰذَا، فَيُعْطَىٰ لهٰذَا مِن حَسَنَاتِهِ، وَلهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِیْ النَّارِ» ﴿

"میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روز ہے اور زکا ۃ لیکر آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی ،کسی پر بہتان باندھا ہو گا ،کسی کا مال کھالیا ہو گا ،کسی کا خون بہایا ہو گا اور کسی کو مارا ہو گا۔لہذا ان میں سے ہرایک کو اس کے حق کے بفتر راس کی نیکیاں دی جائیں گی ۔اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے

<sup>🕐</sup> صحيح مسلم :2581



#### روز قیامت کی ہولنا کیاں(۱)

⇎

اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو ان کے گناہ لے کراس کی گردن میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھراسے جہنم رسید کردیا جائے گا۔''

اس طرح حضرت ابن عمر شی الله سے روایت ہے کدرسول اکرم منافیظ نے فرمایا:

'' جو شخص اس حالت میں مرگیا کہ اس پر کسی کے دینار اور درہم تھے تو ( قیامت کے روز ) اس کی نیکیوں '' جو شخص اس حالت میں مرگیا کہ اس پر کسی کے دینار اور درہم تھے تو ( قیامت کے روز ) اس کی نیکیوں

ہے اس کا حق ادا کیا جائے گا کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہو گئے۔''

ذراغور فرما یے کہ اس دور میں کئی لوگ کوگوں کی عز توں کو کھلونا بنا کر اور ان کے مال لوٹ کر کتنے خوش وخرم رہ رہے ہیں جبکہ قیامت کے روز ان کی حسرت وندامت کی انتہا ہوگی جب ظالم ومظلوم سب اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف میں کھڑے ہو نگے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی نیکیاں لے کر مظلوموں میں بانٹ دے گا۔اگر ان کے ہاں نیکیاں نہیں ہوگی یا ہوگی مگر پوری نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ لے کر ان کی گردنوں میں ڈال دے گا! اس لئے حضرت عمر میں ہوگی کیا کرتے تھے:

(حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْهَا قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا)

'' تم اپنا محاسبہ خود ہی کرلواس سے پہلے کہ تمھارا محاسبہ کیا جائے۔اور اپنے آپ کوخود ہی تول لواس سے پہلے کہ تمھارا محاسبہ کیا جائے۔''®

یہاں محاسبہ سے مرادیہ ہے کہ آج ہی تو بہ کرلواور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرلو۔

حضرات!روزِ قیامت کے حساب و کتاب کے متعلق بقیہ گذارشات ہم آئندہ نطبۂ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اِن شاءاللہ

اسنن ابن ماجه :2414 وصححه الألباني

<sup>94</sup> إغاثة اللهفان لابن القيم: 94



#### روز قیامت کی ہولنا کیاں (۲)

### روز قیامت کی ہولنا کیاں (۲)

الهم عناصر خطبه:

🖈 سب ہے پہلے کس امت کا حساب ہوگا

ا مب ہے پہلے کن اعمال کا حساب ہوگا

🖈 الله تعالیٰ کی عدالت ِ انصاف میں مختلف گواہوں کی گواہیاں

۵ميزان

🖈 حوضِ کوثر

🖈 مختلف گناہوں کی سزا

☆ دعوت فکرومل

☆ شفاعت

الم بل صراط

يبلاخطبه

برادران اسلام! گذشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے روزِ قیامت کی بعض ہولنا کیاں بیان کی تھیں جبکہ آج بھی ان شاء اللہ تعالی ہم اسی موضوع کو آگے بڑھا کیں گے۔ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ قیامت کے روز ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کردے۔آبین

محترم بھائیو! روزِ قیامت کے مختلف مراحل میں ایک مرحلہ حساب وکتاب کا ہوگا اور حساب وکتاب کے متعلق ہم کچھ گذار شات تو پچھلے نطبہ جمعہ میں عرض کر چکے ہیں۔اب اس کے بارے میں چند ضروری باتیں اور بھی پیش خدمت ہیں۔

### سب سے پہلے اُمت محمد (مَنْ اللَّهُ مِنْ ) كا حساب ہوگا

حضرت ابن عباس شاهد سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُثَاثِيْم نے فرمایا:

«نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ:أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ» •

" ہم امتوں میں آخری امت ہیں لیکن حساب سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا۔ کہا جائے گا: کہاں ہے ائمی امت اور اس کا نبی؟ تو ہم اگر چہ آخری ہیں لیکن (روزِ قیامت) سب سے آگے ہو نگے۔" دوسری روایت میں ہے کہ آپ مُناکِیم نے فرمایا:

٠ سنن ابن ماجه: 4290 وصححه الألباني

## روز تیامت کی بولنا کیاں (۲)

( فَتَفَرَّجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيْقِنَا ، فَنَمْضِىْ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوْءِ، فَتَقَوْلُ الْأُمَمُ: كَادَتْ لهٰذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُوْنَ أَنْبِيَاءَ كُلَّهَا)

"امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی ، لہذا ہم آگے بڑھ جائیں گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے ہمارے ہاتھ یاؤں چک رہے ہوگئے۔ چنانچہ امتیں کہیں گی: قریب تھا کہ اس امت کے تمام لوگ انبیاء ہوتے۔ "<sup>©</sup>

## سب سے پہلے جن اعمال کا حساب لیا جائے گا

حضرت عبدالله بن مسعود رفي النَّاسِ مَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ » الْمُعَلَّمُ فَالْمُيْمُ فَعُ فَر ما يا: ( أَوَّ لُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ » اللهِ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ » اللهِ مَا يُعْفِي اللهِ مَا يُعْفِي اللهِ مَا يَعْفِي الْعَلَقِي اللهِ مَا يَعْفِي اللهِ مَا يَعْفِي اللهِ اللهِ مَا يُعْفِي الْعَلِي اللهِ مَا يَعْفِي الْعِلْمِ اللهِ مَا يَعْفِي الْعِلْمِ اللهِ اللهِ مَا يَعْفِي الْعِلْمِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ الللهِ اللهِ المِنْ المِلْفِي المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْ

''لوگوں کے درمیان روزِ قیامت سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔''

اور حضرت على بن ابي طالب شئ المؤسب روايت ب كه انھول نے كہا:

« أَنَّا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ» ۖ

'' میں قیامت کے دن سب سے پہلا مخص ہونگا جو خصومت کیلئے رحمٰن کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھے گا۔'' اِس سے ان کی مرادیہ ہے کہ وہ اور ان کے دورفقاء جنھوں نے جنگ بدر کے آغاز میں تین مشرکین سے مبارزہ کیا تھا اور انھیں شکست سے دو چار کیا تھا ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب سے پہلے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔

> جَبَه حضرت عبدالله بن مسعود شائير بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَثَاثِيمُ نِهِ فرمايا: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ:الصَّلَاةُ ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ:فِيْ الدِّمَاءِ»®

''سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔اورلوگوں کے درمیان روزِ قیامت سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔''

ان احادیث کے متعلق علماء کرام کا کہنا ہے کہ قیامت کے روز عبادات میں سب سے پہلے نماز کا اور معاملات میں سب پہلے خون کا حساب ہوگا۔اس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادات میں نماز کس

① مسند أحمد:2546:330/4 وقال محققه: حسن لغيره

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:6533، صحيح مسلم:1678

سنن النسائي: 3991 وصححه الألباني



قدراہم ہے! اسی لئے رسول الله مَنَّا اللهِ عَنْ اَنْ اَللهِ مَنَّا اَللهِ عَنْ اَللهِ مَنَّا اَللهِ مَنَّا اَللهِ مَنْ اَللهُ مَنَّا اَللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اَللهُ مَنْ اَللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اَللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْمُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُمَا مُنْ الللّ

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الْصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، وَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ قَالَ الرَّبُ : أَنْظُرُواْ هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّع ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ » 

وَلَاكَ » 

وَالْ الْمَوْرِيْضَةِ مَا ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

''بے شک روزِ قیامت بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔اگر حساب میں نے نہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔اگر حساب میں نمازٹھیک نکلی تو وہ ذلیل اور خسارہ پانے والا ہوگا۔اوراگر میں نمازٹھیک نقص پایا گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا: دیکھو! کیا میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی تھی ؟ چنانچ نفل کے ذریعے فرض نمازوں کانقص پورا کردیا جائے گا۔''

## کا فراور منافق کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے

کفار سے بھی ایمان اور اسلام کے ارکان مثلا ایمان باللہ، ایمان بالرسل ، ایمان بالیوم الآخر اور نماز ، روز ہ وغیرہ کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی اور ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اور انھیں ان ارکان کی عدم اوالیگی پرضرور بدلیہ دیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرِ ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسُكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوْثُ مَعَ الْخَائِضِيُنَ ﴿ وَكُنَّا نُكَلِّبُ بِيَوْمِ اللِّيْنِ ﴿ حَتَٰى أَتَانَا الْيَقِينَ ﴾ ۞

'' شمصیں دوزخ میں کس چیزنے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے ،سکینوں کو کھانانہیں کھلاتے سے ، ہم بحث کرنے والے (منکرین ) کا ساتھ دے کر بحث مباحثے میں مشغول رہتے تھے اور روزِ جزاء کو

سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه \_ صحيح الجامع للألباني:2020
 المدثر 42:74-48



#### روز قیامت کی ہولنا کیاں (۲)



حمثلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔''

اورخودان کے اعضاءان کے خلاف گواہی دیں گے جبیبا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيُدِيهِمُ وَتَشْهَلُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

" آج کے دن ہم ان کے منہ پرمہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہیاں دیں گے جووہ کرتے تھے۔''

اور فرما يا: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُلَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِلَ عَلَيْهِمْ سَمُعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِلَ تُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿

'' اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کردیا جائے گا یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان پران کے کان ، ان کی آٹکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہاپی کھالوں ہے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطافر مائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طافت بخشی ہے۔ اس نے شمھیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔''

اسی طرح حضرت انس بن مالک می الی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم مَالْاَیُّا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران آپ مَالِیُّا بننے گے۔ پھر آپ مَالِیُّا نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بنس رہا ہوں؟ ہم نے کہا: الله اوراس کے رسول (مَالِیُّاِمِّ) زیادہ جانتے ہیں۔

آپ مُن اللَّيْمُ نے فرمایا: میں اس بات سے ہنس رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے رب سے کہے گا: اے میرے رب! کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا: کیوں نہیں ۔وہ کہے گا: تو میں اپنے متعلق اپنے گواہ کی گواہی ہی قبول کروں گا ( کسی اور کی نہیں کروں گا۔ )

چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پرمہر لگا دے گا اور اس کے اعضاء سے کہے گا: بولو۔ تو وہ بول کر اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی اجازت دے گا۔لہذا وہ اپنے اعضاء سے کہے گا: دور ہوجاؤ، دفع ہوجاؤ، میں دنیا میں تھیں بچابچا کر رکھتا تھا اور آج تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟''®

<sup>🕝</sup> صحيح نسلم:2969



### ز مین کی شهادت .....اور مال کی شهادت

روزِ قیامت زمین بھی گواہی دے گی اور اپن خبریں بیان کرے گی کہ کس نے کہاں پر کیاعمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ يَوْمَمِنِهِ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ دَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ \*

''اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کردے گی ،اس کئے کہ آپ کے رب نے اسے تھم دیا ہوگا۔''

ای طرح مال بھی گواہی دے گا جبیہا کہ حضرت ابوسعید الخذری ٹفاشئنہ کا بیان ہے کہ رسول اللّٰدمثَّالَّیُّمُ نے ارشاد فر مایا:

« إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ-أو كما قال رسول الله ﷺ -وَإِنَّهُ مَنْ يَّأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ »<sup>©</sup>

'' بے شک یہ مال سرسبز وشاداب اور خوش ذا نقہ ہے۔ اور بیاس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جواس میں سے مسکین ، پیتم اور مسافر پرخرچ کرتا ہے۔ اور جواسے ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو کھائے اور سیر نہ ہو۔ اور بید قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔''

لہٰذا مال کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے کہ اسے جائز اور حلال ذرائع سے کمائیں اور جائز طور پر خرچ کریں ۔

## ہر ہر چیز گواہی دے گی

حضرت ابوسعید الحذری فی الله علی دوایت ہے که رسول الله منافیظ نے ارشا وفر مایا:

«كَلْ يَسْمَعُ مَذَى صَوْتِ الْمُوَّذِنِ جِنُّ وَكَلْ إِنْسٌ وَكَلْ شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ث "جوجن، جوانبان اورجو چيز بھی مؤذن كى آواز كوشنق ہے وہ اس كے حق ميں قيامت كے دن گواہى دے

گی۔''

اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوسعید الخدری ری الفظ نے عبد الرحمٰن بن صعصعة الأنصاری کونسخت کی کہ جب تم کسی جنگل/صحراء میں ہواور اذان کہوتو اونجی آواز سے کہو کیونکہ میں نے رسول الله سَالَ اللّٰجَامِ

الزلزال99:4-5
 صحيح البخارى:921و 1465و 2842، صحيح مسلم 1052

🕏 صحيح البخاري:609



ہے سناتھا کہ آپ نے فرمایا:

«كَا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَكَا إِنْسٌ وَكَا شَجَرٌ وَكَا حَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ»

"جوجن ، جوانبان اور جو درخت اور جو پھر اذان سنتا ہے وہ مؤذن كے حق ميں گواہى دے گا۔"

لہذا مسلمان بھائیو! ذرا سوچو ہمارے ہر ہم مل کے متعلق گواہ موجود ہیں جوروزِ قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ اور سب سے بڑا گواہ خود اللہ رب العزت ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔

# انبیاء میناطلم سے اللہ کا سوال .....اوراس امت کی ان کے حق میں گواہی

حضرت ابوسعيد الحدري تؤلف سے روايت ہے كه رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

'' قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا ، دوسرا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا ، دوسرا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف تین افراد ہو نگے ۔ اس طرح اور انبیاء آئیں گے اور ان کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہو نگے یا کم ۔ چنانچہ ہر نبی سے کہا جائے گا: کیاتم نے اپنی قوم تک اللّٰد کا پیغام پہنچادیا تھا؟

وہ جواب دے گا: جی ہاں۔ پھراس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا: کیا اس نے مسیس اللّٰد کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے: نہیں۔ تو نبی سے کہا جائے گا: تمھارا گواہ کون ہے؟

الله تعالى كم كا شمص اس بات كاكيسے پة چلا؟

وہ کہیں گے: ہمیں ہارے نبی نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان سے پہلے تمام انبیاء عناظم نے اپنی اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچادیا تھا۔ تو ہم نے آپ مُلْ اِللّٰهُ کی تصدیق کی۔ پھر آپ مُلْ اُلْ اُلْ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَكُلُ اِللّٰهَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَتَكُونُوا شُهَلَ اَءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾" ہم نے اس طرح تمصیں عاول امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہوجا وَاوررسول (مُلْ اِلْمُمْ اِللَّا ہُمَ پر گواہ ہوجا میں۔ ''®

سنن ابن ماجه:723 وصححه الألباني

٠ سنن ابن ماجه:4284 وصححه الألباني



# ز کا ق نہ دینے ، خیانت کرنے اور غداری کرنے کی سزا

حضرت ابو ہریرہ ٹھادئو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله مٹالیٹی ہم میں کھڑے ہوئے ، آپ نے ( مال غنیمت میں ) خیانت کا ذکر کیا اور اس کے معالمے ( گناہ کو ) کو بڑا قرار دیا۔ پھر فر مایا :

'' میں روزِ قیامت تم میں ہے کسی شخص کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر ایک اونٹ ہو جو ہلبلا رہا ہو۔ پھر وہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے۔ تو میں کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ، میں نے شمصیں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔

ای طرح میں روزِ قیامت تم میں سے کسی شخص کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اوراس کی گردن پرایک گھوڑا سوار ہو جو ہنہنا رہا ہو۔ پھر وہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے ۔ تو میں کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ، میں نے شمصیں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔

ای طرح میں روزِ قیامت تم میں ہے کی شخص کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اوراس کی گردن پرایک کبری سوار ہو جوممیار ہی ہو۔ پھروہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے ۔ تو میں کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چزکا ہالک نہیں ، میں نے تنصیں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔

ای طرح میں روزِ قیامت تم میں سے کسی شخص کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اوراس کی گردن پرایک شخص سوار ہوجو چیخ رہا ہو۔ پھر وہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے ۔ تو میں کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ، میں نے تنہمیں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔

ای طرح میں روزِ قیامت تم میں ہے کئی فخض کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر کپڑوں کا بو جھ لدا ہوا ہو۔ پھروہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے۔ تو میں کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چزکا مالک نہیں ، میں نے شمصیں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔

ای طرح میں روزِ قیامت تم میں ہے کئی مخص کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اوراس کی گردن پرسونا چاندی لدا ہوا ہو۔ پھر وہ کہے : اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے۔ تو میں کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ، میں نے شمصیں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔''<sup>©</sup>

اس طرح حضرت ابو ہررہ و فالدفر بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مَالَیْم نے فرمایا:

① صحيح البخارى:3073، صحيح مسلم:1831



''جس شخص کے پاس سونا چاندی ہواور وہ اس کاحق (زکاۃ) ادانہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس کیلئے آگ کی تختیاں بنائی جائیس گی جنسیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھران کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جا کیں گی تو نھیں دوبارہ گرم کیا جائے گا اور اسے پھر داغا جائے گا۔ ور جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا اس کے ساتھ بیسلوک بدستور جاری رہے گا جبکہ وہ دن بچپاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ اپناراستہ دیکھے گا۔ یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔

آپ مُلَافِيَّا ہے یو چھا گیا کہ اونٹوں کے متعلق کیا ارشاد ہے؟

آپ منگائی نے فرمایا: اس طرح اونٹوں کا معاملہ ہے کہ جو شخص ان کا حق ادانہیں کرتا (زکاۃ نہیں نکالہ) تو روزِ قیامت ایک انتہائی کھلا اور وسیع میدان تیار کیا جائے گا جہاں اس کے تمام اونٹوں کوان کی اولا دسمیت جن کا ہے ما لک تھا اور ان کی زکاۃ ادانہیں کرتا تھا جمع کیا جائے گا۔ پھر وہ اسے اپنے کھر وں کے ساتھ دوندیں گے اور اپنے منہ کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب ان میں سے سب (اسے روندتے ہوئے) گذر جا کیں گے تو پہلا اونٹ پھر آ جائے گا اور اس کے ساتھ سالوک اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہندوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گایا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف ....الخ " ©

جَبَه حضرت عبدالله بنعمر تفاسط ب روايت ب كدرسول اكرم مَثَاليَّيْنَ فرمايا:

«إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ:لهٰذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْنِ فُلان»®

'' الله تعالیٰ جب قیامت کے روز پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ہر غدار کیلئے ایک حبصنڈ ابلند کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: بیفلاں بن فلاں کی غداری ہے۔''

## نبی کریم مثالثینم کا حوض

جارے نبی حضرت محمد منافظیم کو قیامت کے دن حوش کو ثر عطا کیا جائے گا جس کے اوصاف آپ منافظیم نے اپنی احادیث مبار کہ میں بیان فرمائے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک می المائ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله منافیظ مارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ،

① صحيح مسلم:987

٠ صحيح البخاري:3188 و6177 و7111 صحيح مسلم:1735

# روز تیاست کی ہولٹا کیاں(۲)

ا چانک آپ مَنْ الْحَیْمُ پرادنگھ طاری ہوگئی۔ پھر آپ مُنْ اللَّیْمُ نے مسکراتے ہوئے اپنا سراٹھایا۔ہم نے پوچھا: آپ کیوں مسکرارہے ہیں؟

آپ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

لہذا ہم پرلازم ہے کہ ہم ایسے کا موں سے بچیں جنہیں دین میں ایجاد کیا گیا ہے اور جورسول اللہ مُکَالَّیْمُ کی صحح صحح احادیث سے اور صحابۂ کرام ری ایک کے تعامل سے ٹابت نہیں ہیں ۔

اور حضرت ابوذ رخی ایئو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا : اے اللہ کے رسول! حوض کے برتن کیا ہیں؟ تو آے مُلَّا اِنْہِ نے فرمایا :

«وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاوُّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ »<sup>®</sup>

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (سُلَیْظُمُ) کی جان ہے! اس کے برتن ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو تاریک اور ہے ابر (صاف) رات میں ہوتے ہیں ، وہ جنت کے برتن ہیں۔ جو شخص ان سے پئے گا اسے پھر بھی پیاس نہیں گئے گی۔ اس میں جنت کے دو پرنالے بہدرہے ہوں گئے۔ جو شخص ایک باراس پانی کو پی لے گا اسے تسمی پیاس نہیں گئے گی۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جو اتنی ہے جتنی (عمان) اور (ایلہ) کے درمیان ہے۔ اس کا بیانی برف سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ میٹھا ہوگا۔''

٠ صحيح مسلم، الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة: 400

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم :2300

# روز تیاست کی بولنا کیاں (۲)

اسى طرح حفرت عبد الله بن عمر و بن العاص شاه بيان كرت بي كه رسول اكرم مَالَيْهُمْ نَهُ فرمايا: ﴿ حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ ، وَمَاوُّهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِق ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، كِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ ، مَنْ وَرَدَ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا ﴾  $^{\circ}$ 

'' میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابرلمباہے اور اس کے کنارے برابر ہیں ( لینی اس کی چوڑ ائی اس کی لمبائی کے برابر ہیں ( لینی اس کی چوڑ ائی اس کی لمبائی کے برابر ہے۔) اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے اور اس کے آبخورے ( برتن ) آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ جو مختص اس پر آئے گا اور ایک بار اس میں سے پی لے گاوہ اس کے بعد بھی پیاسانہیں ہوگا۔''

اسى طرح حفرت ابن عمر ثن الله على الكرت بي كدرسول الله مكافياً أفي فرمايا:

«اَلْكُوْثُرُ نَهْرٌ فِيْ الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاوُّهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ»

"الحوثر جنت میں ایک نبر ہے جس کے کنارے سونے کے اور اسکے بہنے کے راستے موتیوں اور یا قوت کے بینے کے راستے موتیوں اور یا قوت کے بیں۔اس کی مٹی ستوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ "
جبکہ حضرت اساء بنت الی بکر وی النظام سے روایت ہے کہ رسول الله مُکا اللّٰہِ عُلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مُکا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ مُکا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ مُکا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکِ اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُلْکِ اللّٰہُ مُلْکِ اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُلْکُمُ مُکْمِ کے اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُلْکُمُ اللّٰہُ مُلْکُمُ اللّٰہُ مُکِمُ کے اللّٰہُ مُکّا اللّٰہُ مُکْمِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰمُ مُلّٰ اللّٰمُ مُلْکُمُ کے اللّٰمِ اللّٰہُ مُلْکُمُ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ اللّٰمُ مُلْکُمُ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلِمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمِ مُلْکُمُ مِنْ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلِمُ مُلْکُمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْکُمُ مُلِمُ مُلْکُمُ مُلِمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلِکُمُ مُلْکُمُ مُ

«إِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ حَتِّي أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُوْنِيْ فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ مِنِّىْ وَمِنْ أُمَّتِىْ! فَيُقَالُ: أَمَا شَعُرْتَ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ؟ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوْا بَعْدَكَ يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» ۞

'' بِشُک میں حوض پر رہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہتم میں سے کون میرے حوض پر آتا ہے۔ پچھلوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا: اے میرے رب! بیتو مجھ سے اور میری امت سے ہیں! تو کہا جائے گا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اللہ کی قتم! بیتو وہ ہیں جو آپ کے بعد مرتد ہوگئے تھے۔'' میزان برحق سے

روز قیامت وزن برحل ہے جیسا کداللہ تعالی کا فرمان ہے:

① صحيح البخارى:6579، صحيح مسلم:2292

السنن الترمذي:3361 وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:2293



﴿ وَالْوَزُنُ يَوْمَنِهِ الْحَقُّ فَهَنَ لَقُلَتُ مَوَازِيُنُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفِّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولِئِكَ الّذِيْنَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ بِهَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ 

(قَالُولِكَ الّذِيْنَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ بِهَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ 

(اللهُ اللهُ اللهُ

'' اور اس روز وزن بھی برخق کے ، پھر جس شخص کا پلا بھاری ہوگا سوایسے لوگ کامیاب ہو گئے ۔اور جس شخص کا پلا ہلکا ہوگا سویہ وہ لوگ ہو نئے جنھوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔''

نيز فرمايا:﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوُمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ ۞

"" قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تو گئے والے تراز ورکھیں گے، پھر کسی پر پچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔اوراگر
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے۔اور ہم حساب لینے کیلئے کافی ہیں۔"
حضرت عائشہ ٹی اور میں موایت ہے کہ ایک فخض آیا اور اس نے رسول اللہ مکا ٹیٹی کے سامنے بیٹھ کر
آپ ٹاٹیٹی سے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ ہولتے ہیں، میرے مال میں
خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں۔ میں آٹھیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔تو ان کے متعلق میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا:

َ ﴿ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوْكَ ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ يَقَابُكَ إِيَّاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عَقَابُكَ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلَا بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضَلَا كَانَ عَقَابُكَ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلَا لَكَ ، وَإِنْ كَانَ عَقَابُكَ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ ، وَإِنْ كَانَ عَقَابُكَ دُوْنَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا

'' ان کی خیانت ، نافر مانی اور جو آنھوں نے تجھ سے جھوٹ بولا اور جتنی تو نے آٹھیں سزا دی ، اس سب کا حساب کیا جائے گا۔اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے بقدر ہوئی تو معاملہ برابر ہوجائے گا۔ نہ اس سے تہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ نقصان ۔ اور اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے مقابلے میں کم ہوئی تو تجھے ان پر نصنیلت حاصل ہوگی۔اور اگر تیری سزاان کی غلطیوں سے زیادہ نکلی تو تجھ سے زیادتی کا بدلدلیا جائے گا۔''

ي مخص ايك طرف موكررون لكاتورسول الله مَا يَعْمَ فَ فرمايا:

" کیا تونے کتاب اللہ میں بیآیت نہیں پڑھی:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَانِينَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظُلُّمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ ٣

47: 21 الأنبياء 47: 21

47: 21: 12: 0

الأعراف8:7-9

# روز قیامت کی ہولنا کیاں(۲)

'' قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تو لنے والے تر از ورکھیں گے ، پھرکسی پر پچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔'' اس شخص نے کہا : اللہ کی قتم اے اللہ کے رسول! میرے خیال میں میرے اور ان کیلئے یہی بہتر ہے کہ میں انھیں چھوڑ دوں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد بیسب آزاد ہیں۔''<sup>®</sup>

اور حضرت عبد الله بن عمر وبن العاص شئاسة سعد روايت ب كدرسول الله مَاليَّيْنَ في مايا:

"بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک آوی کوقیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا۔ (ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ اس کا نام پکارا جائے گا) پھراس کے سامنے ننانوے رجشر کھول دئے جائیں گے۔ان میں سے ہر رجشر حدِ نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: کیا تم ان گاہوں میں سے کسی کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا میری طرف سے مقرد کئے ہوئے تمھارے اعمال کو لکھنے والے سگرانوں نے تجھ برظلم کیا ہے؟

وہ کہے گا نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ کہے گا: تو کیا تمھارے پاس کوئی عذرہے؟

وہ کہے گا:نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ کہے گا: کیوں نہیں۔ ہارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے جس

کی وجہ ہے آج تجھے برظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھراس کیلئے ایک کارڈ ٹکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا:

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

پھراللہ تعالیٰ کہے گا: آؤ آج اپنے اعمال کا وزن دیکھ لو۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! یہ کارڈ ان رجسڑوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کہا جائے گا: تجھ پرظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر رجسڑوں کو ترازو کے ایک بلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کارڈ کو دوسرے بلڑے میں۔ چنا نچہ رجسڑوں والا بلڑا او پراٹھ جائے گا اور کارڈ والا بلڑا نیچے جھک جائے گا۔اس لئے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہوسکتی۔''®

اس آ دمی نے ۹۹ رجسٹر بھرنے تک کفر وشرک اور گناہوں کی زندگی گزاری ، پھر آخر میں کلمہ ُ توحید پڑھ کر وفات پائی ۔ جواس کی مغفرت کا سبب بن گیا۔ رسول اکرم مُٹائیٹی کا ارشاد ہے کہ

«إِنَّ الْإِسْكَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» ©

''اسلام اس سے پہلے کے گناہوں کومٹادیتا ہے۔''

سنن الترمذي:3165 وصححه الألباني

٠ سنن الترمذي :2639، سنن ابن ماجه :4300 وصححه الألباني

<sup>🗇</sup> صحيح مسلم:121

# روز قیامت کی بولنا کیاں (۲)

یادرہے کہ کافر کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا چنانچہ اس کے کفر اور اس کی برائیوں کو ایک پلڑے میں اور اس کی نیکیوں (مثلا صلہ رحمی ، لوگوں سے ہمدردی اور غلاموں کو آزاد کرنا وغیرہ) کو دوسرے بلڑے میں رکھا جائے گا۔ پھر کفر اور برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا جس کی بناء پر وہ جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ البتہ اس کی بعض نیکیوں کی بناء پر اس کے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ مُنافِظ سے یو چھا گیا کہ وہ تو آپ کی حفاظت اور مدد کیا کرتے تھے تو ان کا انجام کیا ہوگا ؟

آپ مَا الله الله الله الله میں نے انہیں جہنم کے خت عذاب میں مبتلا پایالیکن میر ہے ساتھ حسن سلوک کی بناء پر ان کے عذاب میں تخفیف کردی گئی۔ اگر میں نہ ہوتا تو انہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیا جاتا۔'' \*\*

اور حضرت عائشہ ٹی النظائی نے آپ مٹاٹی کے سے عبد اللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا اور آپ کو بتایا کہ وہ جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو کیا بیا عمال اس کیلئے نفع بخش ثابت ہو گئے ؟ آپ مٹاٹی کے فرمایا: نہیں ، اس لئے کہ اس نے کھی بینہیں کہا تھا

«رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْتَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ»

''اےمیرے رب!میری خطا دَل کوروزِ قیامت معاف کردینا۔''®

اس سے ثابت ہوا کہ کافر کی نیکیاں' نیکیاں ثارنہیں ہوگگی اور اس کیلئے ان کا ہونا نہ ہو نا برابر ہوگا،کیکن آتھیں تر از و میں ضرور رکھا جائے گا۔ اِس کی تائیداللہ تعالیٰ کے اس فر مان سے بھی ہوتی ہے :

﴿ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِالْآخُسَرِيْنَ أَعُمَالًا ۞ الَّلِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ النُّانْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۞أُولَئِكَ الَّلِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتُ أَعُمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا ﴾ ۞

" آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تہمیں خبر دیں کہ (اس دن) اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں کون ہوگا؟ وہ ہیں جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بے کار ہو گئیں اور وہ اس گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات سے کفرکیا۔اس

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3883، صحيح مسلم:209

٠ صحيح مسلم: الإيمان باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل: 212

<sup>🕏</sup> الكهف18: 103-105



لئے ان کے اعمال غارت ہو گئے ۔ پس قیامت کے روز ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے ۔''

علاء كرامٌ كاكبنا ب: قيامت كيدن لوگول كي تين طبق موسكك :

- 🛈 متقی اور پر ہیز گارلوگ جنھوں نے کبیرہ گناہ نہیں کئے ہو نگے۔
- 🕑 وہ لوگ جنھوں نے (شرک کے علاوہ دیگر ) کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔
  - 🕀 تیسرا طبقه کفار ومنافقین اورمشر کین کا ہوگا۔

چنانچہ متقی لوگوں کے تراز و بھاری ہو جائیں گے اور آنھیں جنت میں داخل کردیا جائے گا (اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طبقے میں شامل کر دے۔) دوسرے طبقے کے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، پھر ہوسکتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے جس پر آنھیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ ان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہو جائے جس پر آنھیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، لیکن بعد میں شفاعت کی وجہ سے آنھیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ہوسکتا ہے کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں وزن میں برابر ہو جا کیں تو یہ اہل اعراف ہوں گے۔ یعنی جنت میں داخل کر یا جائے گا جوں گے۔ اور آنھیں سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جوں گے جس کے گا جیسا کہ حضرت ابن مسعود دی ایک مقام پر ہو نگے اور آنھیں سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا حائے گا جیسا کہ حضرت ابن مسعود دی ایک مقام پر ہو نگے اور آنھیں سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا حائے گا جیسا کہ حضرت ابن مسعود دی ایک مقام پر ہو بھی ایک گا جیسا کہ حضرت ابن مسعود دی ہوں ہے۔

جہاں تک کفار اورمشرکین ومنافقین کاتعلق ہے تو ان کے تر از و میں نیک اعمال والا پلیڑا انتہائی ہلکا ہو گا اور برائیوں والا پلیڑا بھاری ہو گا۔اس لئے انھیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ والعیاذ باللہ

ان دلائل کی بناء پریہ کہنا ہجا ہوگا کہ میزان برق ہے ، البتہ وزن تمام لوگوں کے اعمال کانہیں ہوگا بلکہ پچھ خوش نصیب اس سے منتفیٰ ہو نگے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ روزِ قیامت رسول اللّه مُثَالِّیُّام سے کہا جائے گا: اپنی امت کے ان لوگوں کو الگ کر دوجن پر حساب واجب نہیں ہے۔ (بیر حدیث ہم اس سے پہلے اپنے ایک خطبہ میں ذکر کر چکے جیں۔)

#### میزان کو بھاری کرنے والے اعمال

حضرت ابوالدرداء و النه المنطقة بيان كرتے بين كدرسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِمُ نَهِ ارشاد فرمايا: «أَفْضَلُ شَمَىء فِي الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ» ۞ "دروزِ قيامت ميزان مين سب سے بھارى اچھا اخلاق ہوگا۔" جبكه حضرت ابو ہريرہ و اللهُ كابيان ہے كدرسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ارشاد فرمايا:

<sup>€</sup> أحمد: 27536و 27595، ابن حبان: 230/2: 481

# روز قیامت کی مولنا کیاں (۲)

«كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ» 

(اللهِ وَبِحَمْدِهُ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ » 

(اللهِ وَبِحَمْدِهُ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ »

" دو كلم الله تعالى كوانتهائى محبوب بين \_وه زبان پر ملك اور ميزان مين بهت بھارى بين \_ اور وه بين : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ - "

# روزِ قیامت ہرامت اپنے معبود کے بیچھے جائے گی

حضرت ابو ہریرہ ٹیکا شئر بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ مُٹاٹیٹی سے بوچھا کہ کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کود کھے سکیں گے؟

آپ مُناہیناً نے فرمایا: جس دوپہر کو آسان پر کوئی بادل نہ ہو، کیا اس میں شمصیں سورج کو دیکھنے میں کوئی شک وشبہ ہوسکتا ہے''؟ انھوں نے کہا: نہیں۔

آپ مَالِیُظِ نے فرمایا:'' اور جس چودھویں رات کو آسان پر بادل نہ ہوں ، کیا اس میں شمصیں جاند کو دیکھنے میں کوئی شک وشیہ ہوسکتا ہے؟ انھوں نے کہا:نہیں۔

آپ کالی کے اس دات کی میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مصیں اپنے رب کو دیکھنے میں ہیں کہ کہ میں میری جان ہے! مصیں اپنے رب کو دیکھنے میں ہیں کہ کہ کہ میں میری دشہ ہیں ہوگا۔ اللہ تعالی لوگوں کورو نے قیامت جمع فرمائے گا۔ پھر کہے گا: جوجس کی پوجا کرتا تھا وہ آج اس کے چیچے چلا جائے۔ چنا نچہ سورج کے بجاری سورج کی انتباع کریں گے، چاند کے بجاری چاند کی بیروی کریں گے، طاغوتوں کے بجاری طاغوتوں کے بیچھے چلیں گے اور پھر صرف بیامت باقی رہ جائے گی جس میں اس کے منافق بھی ہو نگے۔ تو اللہ تعالی ان کے پاس اُس صورت میں آئے گا جمے وہ نہیں بہچانتے ہو نگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا: میں تمھارارب ہوں۔

وہ کہیں گے: ہم بھے سے اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں اور ہم یہیں اپنی جگہ پر تھبرے رہیں گے یہاں تک کہ جارا رب جارے پاس آ جائے۔ جب جارا رب جارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کی جانی بہچانی صورت میں آئے گا اور کہے گا: میں تمھارا رب ہوں۔

وہ کہیں گے:ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھروہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔اور بل صراط کوجہنم کی پیٹھ پر رکھا جائے گا۔ پھر میں اور میری امت سب سے پہلے اسے عبور کریں گے۔ (یا درہے کہ) اس دن رسولوں کے

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 7563، صحيح مسلم: 2694

# روز تیاست کی ہولتا کیاں(۲) کی اور تیاست کی ہولتا کیاں (۲)

علاوہ اور کوئی شخص گفتگونہیں کر سکے گااور اس دن پیغیبر بھی بید دعا کر رہے ہوئے: ( اَللَّهُمَّ سَلِمْ سَلِمْ ) ''اے اللہ! تو ہی ہمیں سلامتی دے اور تو ہی ہمیں امن وامان عطا فرما''

اور جہنم میں لوہے کے بگ ایسے ہوں گے جیسے سعدان (ایک کانٹے دار درخت) پر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے بڑی ہوں گے بیصرف اللہ تعالی کو مطابق ہوتے ہیں۔ وہ کتنے بڑی ہوں گے بیصرف اللہ تعالی کو مطابق اچک لیس گے۔ پھران میں سے کی لوگ تو ہلاکت کے گڑھوں میں چلے جائیں گے اور پچھلوگ ان ہگوں سے نجات یا کر بل صراط کوعبور کر جائیں گے۔'' ®

## بل صراط برگزرنا

حضرت ابو ہریرہ رق الله علی کا الله مالی الله الله مالی ا

'' ...... چنانچہ وہ محمد (مُثَاثِیْمُ ) کے پاس آئیں گے اور آپ مُثَاثِیُمُ کو (شفاعت کی ) اجازت دی جائے گ۔ پھر امانت اور رحم کو بھیجا جائے گاجو بل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ( لوگ بل صراط پر سے گزرنا شروع کریں گے ) چنانچہ سب سے پہلا شخص بجلی کی می تیزی کے ساتھ گذر جائے گا۔''

میں (ابو ہریرہ) نے پوچھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،کوئی چیز بجلی کی می تیزی کے ساتھ بھی گذر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا:'' کیاتم نے (آسمان پر) بجلی کونہیں دیکھا، کیسے وہ تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور ملک جھیکتے ہی واپس آتی ہے!''

پھر دوسرا آ دمی ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ گذر جائے گا۔

پھر تیسرا آ دمی پرندے کی اڑان اور ( طافت ور ) مردوں کے دوڑنے کی طرح گذر جائے گا۔

یہ سب اپنے اپنے اگال کے مطابق وہاں سے گذریں گے اور تمھارا نبی (مَثَاثِیْم) بل صراط پر کھڑا کہہ رہا ہو گا: (یکا رَبِّ! سَلِمْ سَلِمْ سَلِمْ )''اے میرے رب! تو ہی سلامتی دے اور تو ہی محفوظ فرما۔'' یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جا کیں گے۔ اور یہاں تک کہ ایک آ دمی ایسا آئے گا جو گھسٹ گھسٹ کر ہی چلنے کے قابل ہوگا۔
بل صراط کے کناروں پرلو ہے کے بک لئلے ہوئے ہوں گے جنھیں بعض لوگوں کو پکڑنے اور ایک لینے کا تھم دیا گیا ہوگا۔ لہٰذاوہاں سے گزرنے والوں میں سے پچھ تو خراشیں وغیرہ لگنے کے بعد نجات پاکراسے عبور کرجا کیں گے اور کی لوگوں کا جسم کھڑے والوں میں سے پچھ تو خراشیں وغیرہ لگنے کے بعد نجات پاکراسے عبور کرجا کیں گے اور کی لوگوں کا جسم کھڑے والوں کی میں گرجا کیں گے۔''

① صحيح البخارى: 806، 6573، صحيح مسلم: 182

# روز تیامت کی ہولا کیاں(۲) کی اور تیامت کی ہولا کیاں(۲)

پھر حضرت ابو ہریرہ ٹڑ ہوئندنے کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے! جہنم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے برابر ہے۔''<sup>©</sup>

جَبَه حضرت الم مبشر تفاسئنا بيان كرتى بين كه رسول الله طَلِيقِهُم حضرت هفسه تفاسئنا ك پاس تصاور آپ نے ارشاد فرمایا: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَهَا»

"اصحاب الشجرة ( درخت والوں ) میں سے جنھوں نے درخت کے پنچ بیعت کی تھی کوئی شخص جہم میں داخل نہیں ہوگا۔"

توحضرت حفصه من الله عند الله كرسول من الله الله الله الله تعالى كاس فرمان كاكيا مطلب ع:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ٣

" تتم میں سے ہرایک وہاں ضرور وار دجونے والا ہے"؟

تو آپ الفیانے فرمایا: تم نے اس سے اگلی آیت نہیں پڑھی:

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوُّ ا﴾ ٥

'' پھر ہم پر ہیز گاروں کوتو بچالیں گے۔''®

اور حضرت ابو ہر رہ وی دائد میان کرتے میں کدرسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی ا

''کسی مسلمان کے تین بچے مرجائیں (ادروہ ان پرصبر کا مظاہرہ کرے) تو اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہاں صرف قتم کو پورا کرنے کیلئے۔''®

قتم کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اسکے متعلق امام نووی نے محدثین کے متعدد اقوال شرح مسلم میں نقل کئے ہیں۔ان میں سے ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ﴿وَإِنْ مِّنْكُمْہُ إِلَّا وَادِدُهَا ﴾ ® '' تم میں سے ہرایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔''واللہ اعلم

ایک اور بل صراط ..... جنت ودوزخ کے درمیان آخرت میں دو بل صراط ہو نگے۔ایک بل صراط وہ ہوگا جس پر سے تمام اہل محشر کو گذر ما ہوگا سوائے ان

<sup>🕏</sup> مريم19:72

<sup>🕏</sup> مريم1:19

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم:195

<sup>@</sup> صحيح البخارى:1251و6656، صحيح مسلم:2632

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:2496

<sup>🛈</sup> مريم 71:19



لوگوں کے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو نگے ۔ای طرح وہ لوگ بھی جن کوجہنم کی ایک گردن پکڑ لے گ اور جہنم میں پھینک دے گی۔ لہذا جو لوگ اس پل صراط کوعبور کر جا کمیں گے اور وہ صرف مونین ہو نگے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کومعلوم ہوگا کہ اگر ان سے قصاص لیا گیا تو ان کی نیکیاں ختم نہیں ہونگی انھیں دوسرے پل صراط پر روک لیا جائے گا جہاں ان کے درمیان حقوق العباد کا قصاص لیا جائے گا۔ اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جے واپس جہنم میں بھیجا جائے گا کیونکہ وہ پہلے بل صراط کوعبور کر چکے ہو نگے جو مین جہنم کے اوپر ہوگا۔ اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کردیا ہوگا کہ انھیں جہنم میں ڈالنا ہے تو وہ اس پہلے بل صراط کو ہی عبورنہیں کر

حضرت ابوسعید الخذري ثفاه من سے روایت ہے که رسول الله مالين في فرمايا:

«يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُخْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُلِّبُوْا وَنُقُّوْا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُوْلِ الْجَنَّةِ » 

• دُخُوْلِ الْجَنَّةِ » 

• وَخُوْلِ الْجَنَّةِ » 

• وَا الْجَنَّةِ » 

• وَا الْعَالَةُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّل

وروزخ کے درمیان بنے ہوئے ایک بل پر پنچیں گے جہاں انھیں روک لیا جائے گا اور ان کے ان حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان واجب الأواء تھے۔ یہاں تک کہ جب انھیں ( گناہوں سے اور بندوں کے حقوق سے ) بالکل صاف اور بری کردیا جائے گا تو انھیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔''

موحدین میں سے جو شخص جہنم میں داخل ہوگا اسے شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے

6

بل صراط پر سے گذرتے ہوئے جو موحد مونین اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا گریں گے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے رسول اللہ مثالیٰ شفاعت کریں گے۔

جيها كرحضرت انس تى الدغ كابيان بي كدرسول الله مَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ السَّا وفرمايا:

"..... بمص كَهَا جائ كا: «إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانِ

① صحيح البخارى:2440و6535



فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا» '' جائيں اور ديكھيں جس شخص كے دل ميں گندم يا جو كے دانے كے برابر ايمان ہواسے جہنم \_\_\_\_\_ ئے نكال ليں۔''

چنانچیہ میں جاؤں گااور اسی طرح کرونگا۔ پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس لوٹوں گا اور اس کی تعریفیں کرونگا۔ پھراس کے سامنے بحدہ ریز ہو جاؤ نگا۔ پھر مجھے کہا جائے گا:

( يَا مُحَمَّدُ ! إِرْ فَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ )

''اے محمہ! اپنا سراٹھا کیں اور بات کریں ، آپ کی بات سی جائے گی۔ آپ سوال کریں ، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اور آپ شفاعت کریں ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ''

چنانچه میں کہوں گا: ( یا رَبِّ أُمَّتِیْ أُمَّتِیْ أُمَّتِیْ)

"اےمیرے رب! میری امت،میری امت۔ "

تب مجھ كَها جائے گا: ( إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْمَانِ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا) '' جائيں اور ديكھيں جس شخص كے دل ميں راكى كے دانے كے برابر ايمان ہواہے جہم سے نكال كيں''

لہٰذا میں جاؤں گااور اسی طرح کرونگا۔ پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس لوٹوں گا اور اس کی تعریفیں کرونگا۔ پھراس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤنگا۔ پھر مجھے کہا جائے گا:

(يَا مُحَمَّدُ ا إِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ)

''اے محمد! اپنا سراٹھا کیں اور بات کریں ،آپ کی بات سی جائے گی۔ آپ سوال کریں ، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔اور آپ شفاعت کریں ،آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔''

چنانچه میں کہوں گا: میری امت ، میری امت ۔ تو مجھے کہا جائے گا:

﴿ إِنْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ أَدْلَى أَدْلَى أَدْلَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْمَانَ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ) '' جائيں اور ديكھيں جس خض كے دل ميں رائى كے دانے سے بھى كم ، اس سے بھى كم اوراس سے بھى كم ايمان ہواسے جہنم سے نكال ليں۔''

اس لئے میں جاؤں گااورای طُرح کرونگا۔ پھراپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس لوٹوں گا اوراس کی تعریفیں کرونگا۔ پھراس کے سامنے تجدہ ریز ہو جاؤ نگا۔ پھر مجھے کہا جائے گا:

(يَا مُحَمَّدُ ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ )



''اے محمد! اپنا سراٹھا ئیں اور بات کریں ،آپ کی بات سی جائے گی ۔آپ سوال کریں ،آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔اور آپ شفاعت کریں ،آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔''

چنانچ میں کہوں گا: مجھے ہراس شخص کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دیں جس نے ( لا إله إلا الله ) پڑھا۔ اللہ تعالی کمے گا:اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے لیکن میری عزت کی قتم! میری برائی کی قتم! میری کریائی کی قتم! میں ضرور بالضرور اس شخص کو جہنم سے نکال دونگا جس نے ( لا إله إلا الله ) پڑھا۔'' ®

## نبي كريم مَا الله على كل شفاعت كاسب سي زياده مستحق كون؟

حضرت ابو ہریرہ ٹھائٹ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم مُلَاثِیُّم سے بوچھا: قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بردا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟

آپ اَلَيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدُ اللهُ الْحَدِيْثِ أَنْ لَا يَسْأَلَنِى عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدُ ا أَوْلَى مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَلِ نَفْسِه»

''اے ابو ہریرہ! مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے کیونکہ محسیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے ۔ ( تو سنو ) قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص کے ساتھ لا إله إلا الله کہا۔''

اور حصرت عوف بن ما لك ويساعد كابيان بي كدرسول الله ما الله علي أن ارشاد فرمايا:

«أَتَانِيْ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يَّدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا»

'' میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی طرف ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روزِ قیامت شفاعت کروں ۔ تو میں نے شفاعت کو چن لیا ہے اور میری شفاعت ہر ایسے شخص کیلئے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھیرا تا تھا۔''®

① صحيح البخاري:7510، صحيح مسلم:193

<sup>@</sup> سنن الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في تخريج المشكاة :5600



ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ روزِ قیامت رسول اللّه مَلَا تَقِیْم کی شفاعت صرف موحدین کو جنہوں نے اپنی زندگی میں اللّه کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا نصیب ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم مَلَّاتِیْمُ کی شفاعت نصیب ہوتو ہمیں موت آنے تک اپنا دامن شرک سے پاک رکھنا ہوگا۔

# نبی کریم مَنَّالْیَٰیُّا کے علاوہ مومنین بھی شفاعت کریں گے

حضرت ابوسعيد الخدري الفاهد سے روايت ب كدرسول الله ماليكا نے فرمايا:

" رہے جہنم والے جو کہ اس کے اہل ہیں تو وہ جہنم میں نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، لیکن پچھلوگ ایسے ہو نگے جنمیں ان کے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالا گیا ہوگا ۔ انھیں اللہ تعالیٰ مار دے گا یہاں تک کہ جب وہ (جہنم کی آگ میں جلتے جلتے ) کوئلہ بن چکے ہو نگے تواللہ تعالیٰ ان کے متعلق شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ چنانچہ انھیں جماعت ورجماعت لایا جائے گا اور جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا: اے گا۔ چنانچہ انسی بہاؤ۔ اس کے بعدوہ ایسے (تیزی سے) آگیں گے جیسے سیلاب کی جھاگ اور مٹی میں ایک دانہ (تیزی سے) آگیا ہے۔" ©

اور حضرت ابوسعید الحذری تفاسط کا بیان ہے کہ رسول الله مَثَالِثَیْرُ نے ارشاد فرمایا:

'' ...... پھر بل صراط کو لا کر جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی ۔ وہ کہہ رہے ہوئگے: اَللّٰهُمَّ سَلِمْ سَلِمْ ،''

یو چھا گیا کہا ہا اللہ کے رسول! بل کیا ہے؟

آپ نظائی از ارشاد فرمایا: ''وہ ایسا (خطرناک) پل ہے جہاں سے گذرنے والا تھیلے گااورلؤ کھڑائے گا،
اس پراچک لینے والے کانے اور جکڑ لینے والے آئٹرے اور ایسے ٹیڑھے میٹر ھے کانے گئے ہوئے ہیں جیسے نجد
میں ہوتے ہیں اور انہیں (سعدان) کہا جاتا ہے۔ وہاں سے بچھمومن پلک جھپنے کی طرح ، پچھ بجل کی سی تیزی
کے ساتھ ، پچھ ہوا کی طرح ، پچھ پرندوں کی رفتار میں اور پچھ تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی مانند گذر جا کمیں
گے۔ان میں پچھ تو کھل طور پرضیح سالم گذریں گے اور پچھ وہاں ذخی ہوجا کمیں گے اور کی لوگ جہنم کی آگ میں
گرجا کمیں گے یہاں تک کہ جب مومن جہنم کی آگ سے بی کرنگل جا کمیں گے تو اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ
میں میری جان ہے! وہ اپنے ان بھائیوں کے تق میں جو جہنم میں گر چکے ہو نگے قیامت کے روز اللہ تعالی سے

① صحيح مسلم: 185

# روز قیامت کی بولنا کیاں(۲)

یوں پرجوش مطالبہ کریں گے جیسا کہ تم پرجوش طریقے سے مجھ سے کسی کے حق میں مطالبہ کرتے ہو۔ وہ کہیں گے:اے ہارے رب ! وہ ہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جج کیا کرتے تھے۔ تو انہیں کہا جائے گا:جاؤ جن کو تم پہچانتے ہوانہیں نکال لو۔ چنانچہ ان کی شکلیں جہنم پرحرام کردی جائیں گی ۔ تو وہ بہت سارے لوگوں کو نکال لیں گے۔ ان میں کئی لوگ ایسے ہو نگے کہ آگ ان کی آدھی پنڈلیوں تک پنچی ہوگی اور پچھ ایسے ہو نگے کہ آگ ان کی آدھی پنڈلیوں تک پنچی ہوگی۔ پھر کہیں گے:اے ہمارے رب! جن کے بارے میں تو نے ہمیں تھے کہ آگ ان سب کو ہم نے نکال لیا ہے۔

الله تعالی فرمائے گا: دوبارہ جاؤاور جس شخص کے دل میں ایک دینار کے برابرخیر پاؤاسے بھی نکال لو۔ تو وہ بہت سارے لوگوں کو نکال لیں گے۔ پھر کہیں گے: اے ہمارے رب! جن کے بارے میں تو نے ہمیں تھم دیا تھا ان میں سے کسی کوہم نے جہنم میں نہیں چھوڑا۔

الله تعالیٰ فرمائے گا: پھرواپس جاؤاور جس مخص کے دل میں آ دھے دینار کے برابر خیر پاؤاسے بھی نکال او۔ تو وہ بہت سارے لوگوں کو نکال لیں گے۔ پھر کہیں گے: اے ہمارے رب! جن کے بارے میں تو نے ہمیں تھم دیا تھاان میں سے کسی کو ہم نے جہنم میں نہیں چھوڑا۔

الله تعالی فرمائے گا: پھر واپس جاؤ اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر خیر پاؤ اسے بھی نکال لو۔ تو وہ بہت سارے لوگوں کو نکال لیس گے۔ پھر کہیں گے: اے ہمارے رب! جن کے بارے میں تونے ہمیں تھم دیا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے جہم میں نہیں چھوڑا۔

اللہ تعالی فرمائے گا: فرشتوں نے بھی سفارش کرلی، انبیاء نے بھی شفاعت کرلی اورمومن بھی سفارش کرکے فارغ ہو گئے ، اب صرف ارحم الراحمین باتی ہے۔ تو اللہ تعالی جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ان لوگوں کو جہنم سے فارغ ہو گئے ۔ اللہ تعالی انہیں جنت کے سرے کال لے گا جنہوں نے بھی خیر کا کام نہ کیا تھا۔ وہ جل کرکو کلے بن چکے ہو نگے ۔ اللہ تعالی انہیں جنت کے سرے پرواقع ایک نہر میں بھینک دے گا جے نھر الحیاۃ کہا جاتا ہے ۔ بھر وہ اس سے ایسے نگلیں گے جان کی گردنوں پرمہیں گئی گئرگاہ آب میں نکلتا ہے ۔ سب پھر وہ ایک موتی کی طرح (چکدار ہوکر) نکلیں گے۔ ان کی گردنوں پرمہیں گئی ہوئی جن کی وجہ سے انہیں اہل جنت بہچان لیں گے اور کہیں گے : یہ بیں اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ جنہیں اس نے ہوگی جن کی وجہ سے انہیں اہل جنت میں داخل فرمایا ہے۔ بھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا : جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو پچھ دیکھو وہ تمھارا ہے۔ وہ کہیں گے : اے ہمارے رب! تو نے تو ہمیں اتنا پچھ عطا کردیا جو تو نے تمام جہان والوں میں سے کسی کوعطا نہیں کیا ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا : تمھارے لئے میرے پاس اس سے بھی اچھی چیز



ہے۔ وہ کہیں گے:اے ہمارے رب! اس ہے اچھی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا: میری رضا۔ جاؤمیں اب تم پر کبھی ناراض نہیں ہونگا۔' <sup>©</sup>

## شفاعت كى شروط

روزِ قیامت شفاعت دوشرطوں کے ساتھ مشروط ہے:

پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ ۞

'' کون ہے جواس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟''

اس طرح فرمايا: ﴿وَكُمُ مِّنُ مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْمًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَآذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ ۞

'' اور آسانوں میں بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوثی اور جا ہت ہے جس کیلئے جا ہے اجازت دے دے۔''

دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالی راضی ہوگا اس کے بارے میں ہی شفاعت کرنے والے شفاعت کرسکیس گے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

> ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ الْتَضَى ﴾ ۞ '' اور وه صرف اى كيلئے شفاعت كريں كے جس سے وہ راضى ہوگا۔''

ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان وموحدین ہی ہے راضی ہوتا ہے ، کفار ومشر کین سے نہیں۔

الله تعالى ممسب كونبي كريم مَثَالِيمُ كَلَّ شفاعت نصيب فرمائ \_ آمين

www.KitsbcSunnat.com

🏵 النجم 53 :26

② البقرة2:255

٠ صحيح البخاري: 7439، صحيح مسلم: 183 واللفظ له



دوسرا خطبه

محترم حفزات! ہم نے پہلے نطبہ جمعہ میں روزِ قیامت کی جن ہولنا کیوں کا تذکرہ کیا ہے ہم ان کا تصور کر کے سوچیں اور عملِ صالح کی طرف بڑھیں تا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ان ہولنا کیوں سے پی سکیں ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُعَّدَ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْهِ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ <sup>®</sup> ''اور اس دن سے ڈروجس میںتم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر مخض کواس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا۔''

'' اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کونفع نہ دے سکے گا۔ نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلہ اور فیدیدلیا جائے گا۔اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔''

میرے بھائیو!سلفِ صالحین رحمہم اللہ اور ہارے درمیان فرق ایمان میں کی بیشی کا ہے۔ چنانچے سلف جب قیامت کے بارے میں بات کرتے یا سنتے تھے تو انھیں یوں لگتا تھا کہ گویا وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہ ہیں۔ پھر وہ واجبات دین (مثلا نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور بندوں کے لازی حقوق وغیرہ) کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں ان کے ایمان ویقین میں اور اضافہ ہوجاتا۔ لیکن ہم جب قیامت کے متعلق گفتگو کرتے یا سنتے ہیں تو گویا ایک عام ساموضوع سبحھ کر پھے بھی متاثر نہیں ہوتے اور نوافل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا تو کہا ہم تو فرائض الہی اور واجبات وین کی ادائیگی میں بھی غفلت برتے ہیں! تو اس صورت میں ہمارے ایمان ویقین میں اضافہ کیسے ہوسکتا ہے؟

ہماری اس غفلت کا علاج ہے ہے کہ ہم موت کو زیاوہ سے زیادہ یاد کریں ، قرآن مجید کی تلاوت معانی قرآن میں تذہر کے ساتھ کریں ، مرنماز میں ایک دوسورتوں کو بار برر سے ساتھ کریں ، ہرنماز میں ایک دوسورتوں کو بار بار چھنے کی بجائے مختلف سورتوں کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں ، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو یاد کریں اور اس کی نشانیوں میں غور وفکر کریں ،مسنون طریقے کے مطابق بار بار قبرستان میں جائیں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں ۔

<sup>48:23</sup> البقرة



ہم نے روزِ قیامت کی بعض ہولنا کیوں کے بارے میں چند گذارشات پچھلے خطبہ میں اور چند گذارشات آج کے خطبہ میں یوش کیس میں اللہ تعالی سے دعا گوہوں کہ وہ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل کردے جن کے متعلق اس کا فرمان ہے:

﴿إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّلِايُنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْهَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ۞الَّلِايْنَ يُقِيبُهُونَ الصَّلَاقَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمُ يُنْفِقُونَ۞أُولَٰكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْنَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾ "

''بس ایمان دا کے تو ایسے ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آئیس ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ سے ایک کیا ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔''

برا در ان اسلام! علاماتِ قیامت کاظہور، برزخی زندگی، قبر کی سختیاں، قیامت کے دن کی ہولنا کیاں، انکال کا وزن، بل صراط وغیرہ مسسبیسارے امور اگر ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی تو بتاہیئے پھر کوئی چیز اثر انداز ہوسکتی ہے؟ یقیناً بیا ہے امور ہیں جن میں نصیحت حاصل کرنے کیلئے بہت کچھ موجود ہے بشرطیکہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کیائے بہت کچھ موجود ہے بشرطیکہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے!

الہذا ہمیں اپنی زندگی کوموت سے پہلے غنیمت تصور کرنا چاہئے ،صحت وتندرتی کومرض سے پہلے ،خوشحالی کو تنگ حالی سے پہلے ،خوشحالی کو تنگ حالی ہے پہلے ، جوانی کو بڑھائی کو بڑھائی کو بڑھائی کہا اور فراغت کومشغولیت سے پہلے غنیمت سیجھتے ہوئے نیک اٹمال کما لینے چاہمیں ۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ ہماری زندگی غفلت میں گذر جائے اور موت اچا تک ہمارے دروازے پر دستک دے دے ۔ تب سوائے افسوس وندامت اور پچھتاوے کے اور کوئی چارہ کارنہ ہوگا۔ واللہ المستعان

<sup>4-2:8</sup>الأنفال10 الأنفال



## جنت کی نعتیں اور اس کا راستہ

الهم عناصر خطبه:

- 🛈 جنت اوراہلِ جنت کے اوصاف قر آن مجید میں
  - 🗨 جنت کے اوصاف احادیث نبویہ میں
    - 🏵 جنت کا راسته

#### پېلاخطېد

برادران اسلام! آج کے نطبہ جعد میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جنت کے متعلق چند گذارشات عرض کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں ہوگا گے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں ہوگا جس کو اس نے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں ، کا فروں اور منافقوں کا محکانا بنایا ہے (نسأل الله العفو والعافية) قیامت کے روز دو ہی محکانے ہو نگے: جنت اور جہنم ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴾ \*

'' ایک گروه جنت میں ہو گا اور ایک گروه جہنم میں ہوگا۔''

ہم اللّٰہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داغل کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔آمین

آئے سب سے پہلے میہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کس طرح سے کیا ہے؟ اور اہلِ جنت کے اوصاف کون سے بیان کیے ہیں؟

## (۱) جنت کے اوصاف قرآنِ مجید میں

ا۔ جنت کے کھل اور اہلِ جنت کی بیویاں

الله تعالى فرمات بين:﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا

① الشورى42:7

# جند کی نعیتن اوراس کارائد

الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا الْأَنْهَارُ كُلَّهُمْ فَيُهَا الْمُؤْنَ ﴾ 

(الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا خَالِدُونَ ﴾ 

(اللهُ مُنَّمَا إِلَّهُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ 
(اللهُ مُنَّمَا إِلَّهُ مُنْ مُنْ فَيْهُا خَالِدُونَ ﴾ 
(اللهُ مُنَّمَا إِلَيْ مُنْ مُنْ فَيْهُا لَهُ مُنْ فَيْهُا مُنْ مُنْ فَيْهُا لَمُ مُنْ فَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ أَنْ أَلْهُ مُنْ أَوْلُولُوا مِنْ فَيْمُا لِللهُ اللهُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

" اورائیان والوں اور نیکے عمل کرنے والوں کوان جنتوں کی خوشخبریاں و بیجئے جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں۔ جب بھی اُھیں بھلوں کا رزق دیا جائے گا اوران کے پاس ہم شکل (کھل) لائے جا کیں گے تو کہیں گے: یہ وہی ہے جوہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ ان کیلئے پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔''

### ۲۔ اہلِ جنت کا ایک دوسرے کوسلام

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿إِنَّ الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمُ رَبُّهُمُ بِإِيْمَانِهِمُ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَعُواهُمُ فَيُهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيْهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمُ أَنِ الْعَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ﴿

''یقیناً جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچ نہریں جاری ہوگی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی: ''سجان اللہ'' اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا:'' السلام علیم'' اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی: تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جوسارے جہان کا رب ہے۔''

### ٣ فرشة بھی اہل جنت کوسلام کہیں گے اور خوشخریاں سنائیں سے

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَأَوُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادُخُلُوهَا خَالِايْنَ ﴿وَقَالُوا الْحَمْلُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَلَقَنَا وَعُلَاهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَلَقَنَا وَعُلَاهُ وَأُورَقَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمْ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ﴾ 

وَعُلَاهُ وَأُورَقَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمْ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ﴾ 

وَعُلَاهُ وَأُورَقَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمْ أَجُرُ الْعَامِلِيْنَ ﴾

'' اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جا کیں گے اور درواز ہے کھول دیئے جا کیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے:تم پرسلام ہو،تم خوشحال رہو،تم اس میں ہمیشہ کیلئے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے:اللہ کاشکر ہے جس نے ہم سے اپنا

74-73:39 الزمر 93:73-74



وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں تھہریں ۔سوعمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔''

### 4\_ جنت میں جنتیوں کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہوگی

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَعُيُونِ ﴿ اُدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿ وَمَنَا مَا فِي صُلُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُد مُتَقَابِلِينَ ﴿ لاَ يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ 
صُلُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُد مُتَقَابِلِينَ ﴿ لاَ يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ 

' 
مَتَى ( پر بیز گار ) لوگ بقینا باغوں اور چشموں میں ہو نگے ۔ (ان سے کہا جائے گا): سلامتی اورامن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ ۔ ان کے دلوں میں جو پھی رنجش وکینہ تھا ہم سب پھی نکال دیں گے ۔ وہ بھائی بھائی بیائی ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہو نگے ۔ نہ تو وہاں اُھیں کوئی تکلیف چھو کتی ہے اور نہ وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے۔''

### ۵۔جنتیوں کوسونے اورمونتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اوران کا لباس ریشم کا ہوگا

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا النَّالُهَ لَيُ كَافِرُهُ عَنْ اللهِ يَدُولُو اللهِ يَكُونُونُ وَيُهَا مِنُ أَسَاوِرَ مِنَ ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴾

'' ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالی ان جنتوں میں کے جائے گا جن کے نیچ نہریں بہہرہی ہوگا۔'' بیں جہاں انھیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچ موتی بھی ۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔'' اسی طرح اس کا فرمان ہے : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِی مَقَامٍ أَمِيْنِ ﴿ فِی جَنْتٍ وَّعُيُون ﴿ يَلْبَسُونَ مِنُ سُنْدُس وَاسْتَبْرَق مُّتَقَالِلِيْنَ ﴾ ﴿

'' بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہو نگے ۔ باغوں اور چشموں میں ۔ باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آ منے سامنے بیٹھے ہو نگے ۔''

#### ٢\_ الل جنت كيلي ميو \_ اور باحيا حوري

الله تعالى كَا فرمان م: ﴿ هَٰلَهَا ذِكُرٌ قَالِنَ لِلْمُتَقِينَ لَحُسُنَ مَآبٍ ﴿ جَنْتِ عَلَن مُفَتَّحَةً لَهُمُ

€ الدخان55-51:44 الدخان

23: 22 الحج 23

① الحجر 15:45-48



'' یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پر ہیز گاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کیلئے کھلے ہوئے ہیں۔ جن میں بافراغت ، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ، طرح طرح کے میوے اور قتم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کریں گے۔ اور ان کے پاس نیجی نظروں والی ہم عمر حوریں ہونگی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیلئے کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ ہمارا عطیہ ہے جس کا بھی خاتمہ ہی نہیں۔''

اى طرح اس كا فرمان ہے: ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَدَآئِقَ وَأَعُنَا بًا ﴿ وَّكُواعِبَ أَثَرَابًا ﴿ وَكَأْسًا دِهَا قًا ۞ لاَ يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلا كِلَّالًا ﴾ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ \*

''یقینا پر ہیز گارلوگوں کیلئے کامیابی ہے۔ باغات ہیں اور انگور ہیں۔اور نوجوان کنواری ہم عمرعورتیں ہیں۔ اور چھلکتے ہوئے جامِ شراب ہیں۔ دہاں نہ تو وہ بے ہودہ با تیں سنیں گے اور نہ جھوٹی با تیں۔ ( ان کو ) آپ کے رب کی طرف سے ( ان کے نیک اعمال کا ) یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔''

### 2۔ اہلِ جنت کے دلچسپ مشغلے

اللهُ تعالَىٰ كَا فَرِمَانَ إِنْ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَا كِهُوْنَ ﴿ هُمْ وَأَنُوَا جُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى

'' جنتی لوگ آج کے دن اپنے ( دلچپ ) مثغلوں میں ہشاش بٹاش ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیدلگائے بیٹھے ہونگے۔ان کیلئے جنت میں ہرفتم کے میوے ہونگے اور اس طرح جو کچھ وہ طلب کریں گے۔مہربان رب کی طرف سے انھیں سلام کہا جائے گا۔''

## ٨\_ جنت ميں يانى ، دودھ،شراب اور خالص شهدى نهريں ہونگى

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي ۚ وُعِلَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّنُ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنِ وَأَنْهَارِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ تَبِهِمْ ﴾ ®

© محمد47: 15

🕏 يس36:55-58

② النبأ 78:31-36

🛈 ص38:49-55



''اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بد ہو کرنے والوں کیلئے کرنے والانہیں ۔اور دود ھے کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا۔اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کیلئے بوئی لذت ہے۔اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہے۔اور ان کیلئے وہاں ہر شم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔''

### 9۔ تخت ، آبخورے ، جامِ شراب ، پیندیدہ میوے اور مختلف قتم کے پھل ، پرندوں کا گوشت اور کنواری حوریں ۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ لُلَّا أَنْ مَّغَلَّاوُنَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلَالَانَ مَعَيْنِ ﴿ وَلَالَانَ مَعَيْنِ ﴿ وَلَالَانَ مَعَيْنِ ﴿ وَلَا لَكُوابِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا اللَّوْلُولَ اللَّوْلُولَ الْمَكْنُونِ ﴿ وَفَا كِهَةٍ مِّمَّا يَتَغَيَّرُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّوْلُولُ الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فِلَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا يَشْمَهُونَ ﴿ وَلَا مَمْنُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَعْمُلُونَ ﴿ وَلَا مَعْمُلُونَ فَلَا اللَّهُ وَلَا مَعْمُلُونَ وَلَا اللَّوْلُولُ اللَّهُ وَلَا مَعْمُلُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّوْلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

"اور جوسبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ وہ بالکل تقرب حاصل کے ہوئے ہیں۔ نعتوں والی جنتوں میں ہیں۔ (بہت بڑا) گروہ تو الگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے میدلوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے گئے ۔ ان کے پاس ایسے (خدمت گار) لڑکے آمدو رفت کریں گے جو ہمیشہ (اسی طرح) رہیں گے۔ آبخورے اور جگ لے کراور ایسا جام لیکر جو بہتی ہوئی شراب سے پُر ہوجس سے نہ سر میں در دہونہ عقل میں فتور آئے ۔ اور ایسے میوے لئے ہوئے جو ان کی پند کے ہوں۔ اور پرندوں کے گوشت جو آنہیں مرغوب ہوں۔ اور بڑی بڑی ہوئی شراب ہے ہوں۔ اور پرندوں کے گوشت جو آنہیں مرغوب ہوں۔ اور برندوں کے گوشت کو آئیاں کا۔ وہ وہاں نہ بے بڑی بڑی بڑی ہوئی آئے۔

الواقعة 56:11-40

# جنت کی نعتیں اور اس کا راستہ

مودہ گفتگوسنیں گے اور نہ گناہ کی بات ۔صرف سلام ہی سلام کی آ واز ہوگی ۔ اور داہنے ہاتھ والے ، کیا ہی اچھے ہیں واہنے ہاتھ والے! وہ بغیر کانٹے کی بیریوں ، تہہ بہتہہ کیلوں ، لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بہتر ہوئے ۔ ہم نے ان (کی بہتر یوں کو) خاص طور پر بنایا ہے ۔ اور ہم نے انھیں کنواریاں بنا دیا ہے ، محبت والی اور ہم عمر ہیں ۔ وائیں ہاتھ والوں کیلئے ہیں ۔ جم غفیرا گلوں میں سے اور بہت بری جماعت ہے پچھلوں میں سے ۔''

### ١٠ \_ نعتيل بي نعتيل اور عظيم الشان سلطنت

''اور انھیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور رئیٹی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکلے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی تختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوئے ۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا ہوئے ۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شفتے کے ہوئے ۔ شیٹے بھی چاندی کے جن کو (ساقی نے) اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ اور انھیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش نجییل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلیمیل ہے اور ان کے اردگر دوہ کم سن بچے گھومتے بھرتے ہوئے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انھیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بھرے ہوئے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انھیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بھرے ہوئے وہ بھاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے رئیٹی کپڑے ہوئے اور انھیں چاندی کے تکن پہنائے جائیں گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے رئیٹی کپڑے ہوئے اور انھیں چاندی کے تکن پہنائے جائیں گا۔ اور انھیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ ( کہا جائے گا): یہ ہے تمھارے اعمال کا بدلہ اور تمھاری کوشش

① الإنسان 76: 12-22



#### <u> جنت کی نعتی</u>ں اور اس کا راسته

ی قدری گئی۔''

محترم حضرات! اب تک ہم نے جتنی آیاتِ قرآنیہ ذکر کی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی تعریف کی ہے اور اہل جنت کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔اور اِس بات کو داضح کردیا ہے کہ اُس نے جنت ایمان والوں ، نیک عمل کرنے والوں ، پر ہیزگاروں اور اُس کی نافر مانی سے بچنے والوں کیلئے پیدا کی ہے۔لہذا ہم سب کو اِن صفات کا حامل ہونا چاہئے۔

### (۲) جنت کے اوصاف احادیث ِ نبویہ میں

### (۱) جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والافخص

حضرت انس بن ما لك وين الله عن روايت ب كدرسول الله مظافية إن فرمايا:

«آتِيْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُوْلُ: مُحَمَّد، فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ » 

• مُحَمَّد، فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ » 

• مُحَمَّد، فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ » 

• وَمُحَمَّد، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ » 

• وَمُحَمَّد، فَيَقُولُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ پھر میں دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو خازن پو چھے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا: مجھے آپ ہی کا تھم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کیلئے جنت کا دردازہ نہ کھولوں۔''

اسى طرح حضرت حذيفه ثئافائر سے روایت ہے كدرسول الله مَالْ فَيْمُ نَے فرمایا:

«وُلْدُ آدَمَ كُلُّهُمْ تَحْتَ لِوَائِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُّفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ»

" قیامت کے دن آ دم (طلط ) کی تمام اولا دمیرے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ اور میں سب سے پہلا مخص موں گاجس کیلئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔"

### (۲) جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صفت

حضرت ابو ہریرہ تی ادائد سے روایت ہے کدرسول الله مالی الله علی اللہ علی اللہ مایا:

"سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں چودھویں رات کے جاند کی مانند ہونگی ۔ پھران

🕑 صحيح الجامع:6995

🛈 صحيح مسلم :188



کے بعد داخل ہونے والے لوگوں کی صور تیں آسان پر سب سے زیادہ جیکنے والے ستارے کی طرح ہوگئی۔ آھیں پیشاب و پاخانہ کی ضرورت نہیں ہوگا اور وہ بلغم اور تھوک سے پاک ہو نگے۔ان کی کنگھیاں سونے کی ہوگئی اور ان کے جسم سے نکلنے والے بسینے کی خوشبو کستوری جیسی ہوگا۔ان کے اگر دان عود کے ہوں گے۔ان کی بیویاں موٹی موٹی آئم موٹی آئموں والی حوریں ہوگئی۔ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہو نگے اور وہ سب کے سب اپنے باپ آدم (عیائلے) کی صورت پر ہو نگے اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ لسبا ہوگا۔'' (عیائلے) کی صورت پر ہو نگے اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ لسبا ہوگا۔''

#### (m) جنت کے دروازے

حضرت ابو ہریرہ ٹی افظ سے روایت ہے کہ رسول الله مثل فیا مایا:

''جَرِّ فَضَ نَ الله كراسة ميں (ہر خير كے كام ميں) ايك كى بجائے جوڑ كوفر في كيا اسے جنت كے دروازوں سے پارا جائے گا: اے الله كے بندے! بيد دروازہ بہتر ہے۔ چنانچہ جو اہل نماز ميں سے تھا اسے نماز كے درواز ہے سے پارا جائے گا۔ جو اہل جہاد ميں سے تھا اسے جہاد كے درواز ہے سے پارا جائے گا۔ جو روزہ داروں ميں سے تھا اسے روزوں كے درواز ہے سے پارا جائے گا۔ اور جو اہل صدقہ ميں سے تھا اسے صدقہ كداروں ميں سے تھا اسے صدقہ ميں سے تھا اسے صدقہ كدرواز ہے سے پارا جائے گا۔ اور جو اہل صدقہ ميں سے تھا اسے صدقہ كدرواز ہے سے پارا جائے گا۔

حضرت ابو بحرصدیق نی دوئو نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس مخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگا ، تو کیا کوئی ایسا مخص بھی ہوگا جے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ مال فی فرمایا: '' ہاں اور جھے امید ہے کہتم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گے۔' ®

#### (۲) جنت کے درجات

حضرت ابو ہر برہ ٹی افت سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله علی اللہ مالی ا

رَّ بَاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ (وفي رواية:هَاجَرَ) فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا»

① صحيح البخارى:3327، صحيح مسلم: 2834

② صحيح البخارى:1897، صحيح مسلم:1027

# جنة كي نعتين اوراس كاراسة 🔷 🌎 ۱۹۳۳

''جوشخص الله اوراس کے رسول پر ایمان لایا ، نماز قائم کی ، رمضان کے روزے رکھے تواس کا الله پرت ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے ، چاہاس نے الله کے راستے میں جہاد کیا ( ایک روایت میں ہے چاہاس نے ہجرت کی ) یا اس سرز مین پر مقیم رہا جہاں وہ پیدا ہوا۔''

صحابه کرام تی الله نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت ندسنا دیں؟

'' جنت میں ایک سو در ہے ہیں جنھیں اللہ تعالی نے اس کے راستے میں جہاد کرنے والوں کیلئے تیار کیا ہے۔
اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ لہذا جبتم اللہ سے سوال کرو
تو اس سے فردوسِ اعلی کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے
اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں۔''<sup>©</sup>

#### (۵) جنت والے ہمیشہ جواں رہیں گے

حضرت معاذبن جبل فناديد سے روايت ہے كه رسول الله منافية من فرمايا:

«یَدْخُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَلِیْنَ ، أَبْنَاءَ ثَلاثِیْنَ أَوْ ثَلاثِ وَثَلاثِیْنَ سَنَةً»

" جنت والے جنت میں اس حالت میں واخل ہو کئے کہان کے جسموں پر بال نہیں ہو گئے ، بے ریش ہو گئے ،
سرگیں آنکھوں والے ہو نگے اوران کی عرتیں یا تینتیں سال ہوگ ۔"

اسى طرح حضرت ابو ہريرہ تفاشئ ہے روايت ہے كه رسول الله مَثَافِيْمُ نے فرمايا:

«مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ» ۞

'' جو شخص جنت میں داخل ہو گا وہ خوشحال رہے گا اور بھی کوئی دکھ نہیں دیکھے گا۔اس کا لباس بھی پرانانہیں ہو گا اور اس کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی۔''

① صحيح البخاري، الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله: 2790و 7423

٠ سنن الترمذي: 2545 وحسنه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:2836



### (٢) ايل جنت كى بيويال

جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پا کیزہ ہیویاں عطا کرے گا۔وہ کون ہونگی اوران کے اوصاف کیا ہو نگئے ؟ اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں :

﴿ فِيُهِنَ تَصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمُ يَطُمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُمُ وَلاَ جَانٌ ۞ فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكُلِّبَانِ ۞ كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ <sup>®</sup>

'' وہاں نیجی نگاہ والی (شرمیلی) حوریں ہوگی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کوجھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہوگی جیسے ہیرے اور مرجان۔''

اوررسول الله مَا لَيْنِهُمُ ان كحسن وجمال كوبيان كرتے ہوئے فر ماتے ہيں:

«لِكُلِّ امْرِئ زَوْجَتَان مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ» 

" د برآدی كی موثی موثی آ تکھوں والی حوروں میں سے دو بیویاں ہوتگی۔ان كی پیڈلیوں كا گودا گوشت اور بڈى كے باہر سے نظر آر ہا ہوگا۔''

اور حضرت انس ٹئ اللہ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیز کم نے فر مایا:

«لَرَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلَ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدٍ - يَعْنِيْ سَوْطَهُ - خَيْرٌ مْنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدٍ - يَعْنِيْ سَوْطَهُ - خَيْرٌ مْنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَ تْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتُهُ رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا» 

﴿ وَمَا فِيْهَا ﴾ 

وَمَا فِيْهَا ﴾ وَمَا فِيْهَا ﴾ 

وَمَا فِيْهَا ﴾ وَمَا فِيْهَا ﴾

''اللہ کے رائے میں ایک مرتبہ شام کے وقت یاضیج کے وقت نکلنا دنیا اور اس میں جو پھھ ہے سب ہے بہتر ہے۔ اور جنت کا ایک کمان کے برابر (یا ایک ہاتھ کے برابر) یا ایک کوڑے کے برابر حصہ پوری دنیا اور اس میں جو پھھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمیں پر جھا تک لے تو وہ زمین وآسان کے درمیان پورے خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے۔ اور اس کے سرکا دو پٹہ پوری دنیا اور اس میں جو پھھ ہے سب سے بہتر ہے۔''

① الرحمن55:56-58

البخارى:3254، صحيح مسلم:2834

P صحيح البخارى:2796



جبكه حضرت انس ثن الله من الماء عدروايت ب كدرسول الله من المفا في الماء :

«يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ، قِيْلَ:يَا رَسُوْلَ اللهِ اأَوَ يُطِيْقُ لَائِكَ ؟قَالَ: يُعْطَىٰ قُوَّةَ مِثَةٍ » <sup>©</sup> لَٰذِكَ ؟قَالَ: يُعْطَىٰ قُوَّةَ مِثَةٍ » <sup>©</sup>

''جنت میں مومن کو بہت زیادہ قوتِ جماع دی جائے گی ۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا دہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ تَالِیُّا اِنْ فر مایا: اسے ایک سوافراد کی طاقت دی جائے گی۔''

### (2) ابلِ جنت كا كمانا پينا

حضرت جابر في النبط سے روايت ہے كه رسول الله مالي في ان فرمايا:

« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتْفُلُوْنَ، وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتَغُوُّلُونَ ، وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتُعُوُّنَ يَعُمُوْنَ ) قَالُوْا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ:(جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ»<sup>©</sup> التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ»

''بےشک اہلِ جنت جنت میں کھائیں ہیں گے اور نہ تھوکیں گے اور نہ بول وہراز کریں گے۔ اور ہلغم سے پاک ہونگے۔''صحابہ کرام ٹی اڈٹیم نے کہا: ان کا کھانا محض ایک ہونگئے۔''صحابہ کرام ٹی اڈٹیم نے کہا: ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پیینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ انہیں شبیح وتحمید کا الہام کیا جائے گا جیسا کہ تمصیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔''

#### (۸) جنت کے برتن

حضرت ابوموى الأشعرى وفاهد بيان كرت بين كدرسول الله مَا الله عَلَيْهِم في الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

«جَنْتَان مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَجَنَّتَان مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِم فِيْ جَنَّةِ عَدْنِ » ۞

'' دو باغ ایسے ہو نگے جن میں برتن اور دیگر ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اور دو باغ آیسے ہوں گے جن میں برتن اور دیگر ہر چیز سونے کی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں جنتیوں اور دیدارِ باری تعالیٰ کے درمیان محض کبریائی کی ایک چادر حائل ہوگی جواللہ تعالیٰ کے چہرے پر ہوگی۔''

🕜 صحيح مسلم :2835

- 🛈 صحيح الجامع:8106
- @ صحيح البخارى: 4878و 4880و 74444، صحيح مسلم: 180



#### (۹) جنت کے بالا غانے

جنت میں عالیشان بالا خانے ہوئگے ۔ وہ کیسے ہونگے اور کن لوگوں کیلئے ہو نگے؟

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِيُ مِن تَحْتِهَا الْآنْهَارُ وَعْلَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ﴾

'' ہاں وہ لوگ جواپنے رب سے ڈرتے تھے ان کیلئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے پنچ نہریں بہدری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔''

اسى طرح حضرت ابوسعيد الحذرى الألاسكان الله مايان كرتے بيس كدرسول الله مكالين أن فرمايا:

'' بے شک اہلِ جنت اپنے او پر بالا خانے والوں کو بوں دیکھیں گے جدیبا کہتم مشرق یا مغرب کے افق پر حکیتے اورغروب ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ بیاس لئے ہوگا کہان کے درجات میں تفاضل ہوگا۔

صحابہ کرام خیٰ المینم نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ یقیناً انبیاء کے گھر ہو نگئے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا؟ آپ مَلَا ﷺ نے فرمایا:

«بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِم ، رِجَالٌ آمَنُوْ ا بِاللهِ وَصَدَّقُوْ ا الْمُرْسَلِيْنَ »

بی فی سوٹ وی بیٹر ہے۔ ''کیوں نہیں ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ گھر ان لوگوں کے ہو گئے جواللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی ۔'' ®

اور حضرت ابو ما لك الأشعرى تفادع كابيان بيكرسول الله مَا يَعْمُ فَي فرمايا:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرِى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ وَتَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» 
تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» 
"نَ بِحَنْكَ جَنْت مِينَ الله تعالى فِي بِالا خان بِين جَن كابيروني منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے ديكھا جاسكا ہے۔ افسي الله تعالى نے اس محض كيكے تياركيا ہے جو كھانا كھلاتا ہو، بات زمى سے كرتا ہو، مسلسل روز سے ركھتا ہو اور رات كواس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہيں۔"

① الزمر39:20

٠ صحيح البخارى:3256، صحيح مسلم:2831

<sup>🕏</sup> رواه احمد وابن حبان \_صحيح الجامع للألباني :2123



#### (۱۰) جنت کے خیمے

حضرت ابوموى الأشعري تناه عنديان كرتے بين كدرسول الله منافي أن فرمايا:

«إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُولُوَّةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُوْلُهَا سِتُوْنَ مِيْلا، لِلمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلا يَرٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

'' بے شک مومن کیلئے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے ایک موتی سے بنا ہوگا، اس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگا، اس میں مومن کی بیویاں ہونگی، وہ ان کے پاس باری باری جائے گا۔اور وہ ایک دوسرے کونہیں دیکھ سکیں گی۔''<sup>©</sup>

#### (۱۱) جنت کے درخت

حضرت ابوسعید الحدری ثن الله علی دوایت ہے کدرسول الله مالانیا نے فرمایا:

«إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ شَجَرَةً ، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُضَمَّرُ السَّرِيْعُ مِاثَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا»<sup>©</sup> '' بِشَك جنت مِيں ايک درخت ايبا ہے جس كے سائے ميں ايک عمدہ ، تيز رفآر گھوڑا ايک سوسال تک دوڑتارہے تواسے طے نہ كرسكے ۔''

اور حضرت ابو ہریرہ ٹی مفرسے روایت ہے که رسول الله سُلَقِعُ نے فرمایا:

«مَا فِیْ الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ » ° '' جنت میں ہر درخت کا تناسونے کا ہوگا۔'' محترم حضرات! آپ بھی اگر چاہیں تو جنت میں اپنے لئے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیجئے ایک حدیث ساعت فرمائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رق الفرد كابيان م كدرسول الله مالليم في فرمايا:

«لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِيْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِىٰ أُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قَيْعَانُ ، غِرَاسُهَا: سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلهَ إِلّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ »

<sup>🕜</sup> صحيح مسلم:2828

① صحيح مسلم:2838

<sup>@</sup> سنن الترمذي:2525 صحيح الجامع للألباني:5647

السلسلة الترمذي:3462 السلسلة الصحيحة:105

# جنت کی نعتیں اور اس کا راستہ

"میں معراج کی رات حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے ملا تو انہوں نے کہا: اے محمد (مُنْ اللَّهُ) اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میشا ہے اور وہ ایک خالی میدان کی شکل میں ہے۔ اور (سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ) کے ذکر کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جاسکتی ہے۔ "

اى طرح حفرت جابر ثناه وسنور وايت ہے كه رسول اكرم مَنْ النَّمِمَ النَّهُ اِنْ ارشاد فرمایا: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِم، غُرِسَتْ لَهُ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» ۞ ''جوفض (سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِم) كهراس كيلتے جنت میں تھجور كا ایک درخت لگا دیا جاتا ''

#### (۱۲) جنت کا بازار

«إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَتَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ فَتَحْثُوْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَلَا مُسْنًا وَّجَمَالًا، فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَّجَمَالًا، فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَّجَمَالًا، فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَّجَمَالًا»

'' جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں وہ ( یعنی اہلِ جنت ) ہر ہفتے آئیں گے۔ شال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جوان کے کپڑوں اور چہروں پرمٹی ڈالے گی۔ ( یادرہے کہ کہ جنت کی مٹی ستوری ہوگی ) اس سے ان کے حسن وجمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیویوں کے پاس لولمیں گے جبکہ ان کے حسن وجمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو وہ ان سے کہیں گی: اللہ کی تتم! آپ یہاں سے جانے کے بعد اور حسین وجمیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہیں گے: اور تم بھی اللہ کی قسم! ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہوگئی ہو۔' ®

٠ سنن الترمذي ، ابن حبان ، الحاكم - صحيح الجامع للألباني: 6429

٠ صحيح مسلم ـ كتاب الجنة باب في سوق الجنة :2833



#### (۱۳) جنت کے محلات

حضرت جابر بن عبدالله شئاف سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله مالی ا

'' میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟ انھوں نے کہا:
یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ تو میں نے گمان کیا کہ شاید وہ میں ہوں اس لئے میں نے پوچھا: وہ کون ہے؟
انھوں نے کہا: عمر بن الخطاب تخالف اے ابن الخطاب! مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی
سوائے اس کے کہ میں تمھاری غیرت کو جانتا تھا۔ حضرت عمر شکاہ شائد نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ پر
غیرت کروں گا؟'' <sup>©</sup>

#### (۱۴) جنت کی نهریں

'' میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں چلتے ہوئے پانی کے اندر مارے تو مجھے کستوری کی بہت اچھی خوشبومحسوس ہوئی۔ میں نے بوچھا: اے جریل ایہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: یہ وہ کوڑ ہے جو اللہ تعالی نے آپ کوعطا کی ہے۔''®

### (۱۵) جنت میں سب سے بڑاا کرام ...اللہ تعالیٰ کا دیدار

حضرت صهیب بن سنان ری الدائد سے روایت ہے که رسول الله ما الله ما

'' جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا:
اے اہلِ جنت! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے: وہ
کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے تراز و بھاری نہیں گئے؟ اور کیا اس نے ہمارے چہروں کوروشن نہیں کیا؟ اور کیا
اس نے ہمیں جنت میں واخل نہیں کردیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ (لینی ان نعتوں
کے بعد اب اور کونیا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟) پھراچا تک پردہ ہٹا یا جائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں

صحيح البخارى:5226و7024، صحيح مسلم:2394

⑦ صحيح البخارى:6581



گے۔اللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ نے انھیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو آنھیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کوزیادہ ٹھنڈک نھیب ہوگی۔'' ( یعنی جنت میں دیدار الهی آنھیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوگا اور اس سے ان کی آنکھوں کوسب سے زیادہ ٹھنڈک نھیب ہوگی۔)<sup>©</sup>

## (١٦) سب سے او نچ در جے والا اور سب سے نچلے در جے والاجنتی

حضرت مغيره بن شعبه تئاسط سے روايت ہے كهرسول الله ماليكا نے قرمايا:

'' حضرت موی عَلِظ نے اللہ تعالی ہے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے والاجنتی کیا ہوگا؟ تو اللہ نتعالی نے جواب دیا: وہ وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہ گا: اے میرے رب! میں کیے جاؤں جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنجال لئے جیں اور سب نے اپنا اپنا انعام وصول کرلیا ہے! اسے کہا جائے گا: کیا تجھے یہ پبند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے عطا کردی جائے؟ وہ کہ گا: اے رب! میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہ گا: ایس بالیہ اور ، اس جیسی ایک اور ، اس

«هٰذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ»

'' یہ بھی تیرے لئے ہے اور میں تجھے اس جیسی دس ملکتیں اور عطا کرتا ہوں ۔اور تیرے لئے ہروہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آ تھوں کولذت ملے گی۔''

وہ کیے گا: اے میرے رب! میں راضی ہو گیا ہول۔

حضرت موی علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! (بیتو ہوا نچلے درجے والاجنتی) تو جنت میں سب سے اونجے درجے والے جنتی کیسے ہو نگے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا:

ُ (أُولئِكَ الَّذِيْنَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِىْ وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)<sup>©</sup>

'' یہ وہ لوگ ہیں جنھیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گاڑھ دی ہے اور اس پر

① احمد وابن ماجه \_ صحيح الجامع :521

الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها :189



مہرلگا دی ہے ( بینی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔)اور ان کیلئے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آ نکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے کچھ سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے ول میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔''

### (۱۷) انچاس لا کھ افراد اور ان کے علاوہ مزید بے تحاشا لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے

حضرت ابن عباس وفالله عددوايت ب كدرسول الله ماليني فرمايا:

'' مجھ پر (سابقہ ) امتیں پیش کی گئیں۔ چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چندافراد (وس سے کم ) ہیں ۔ ایک نبی کے ساتھ محن نہیں ہے۔ پھراچا تک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے۔ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ موی علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرااس افق کی جانب و کھئے۔ میں نے دیکھا تو ایک سواوعظیم (لوگوں کا بہت بڑا گروہ) نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور سواوعظیم نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو نگے۔''

پھر آپ نگائی کا کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو لوگ (صحابہ کرام ٹھائیم) ان ستر ہزار افراد کے متعلق غور وخوض کرنے گئے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو نگے۔ چنا نچہان میں سے پچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ نگائی کے صحابہ ہو نگے۔ پچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت نے کہا کہ شاید وہ آ راء بھی ظاہر کیں۔ اچا تک اسلام کی حالت میں ہوئی اور انھوں نے بھی شرک نہیں کیا۔ پچھ لوگوں نے پچھ اور آ راء بھی ظاہر کیں۔ اچا تک رسول اللہ منگائی تشریف لے آئے۔ آپ منگائی ان بوچھا: تم کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ستر ہزار افراد کون ہو نگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گئے؟ آپ منگائی نے نے میانا

«هُمُ الَّذِيْنَ لا يَرْقُوْنَ ، وَلا يَسْتَرْقُوْنَ ، وَلا يَتَطَيَّرُوْنَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ »
" يه وه لوگ مو نَكَ جونه وم كرتے تھے اور نه وم كرواتے تھے۔ اور نه وه بدشگونی ليتے تھے۔ اور وه صرف ايخ رب تعالیٰ پر بی توكل كرتے تھے۔ '

## بنت کی فعتیں اور اس کا رائت

یہ سی کر حضرت عکاشہ بن محصن ٹھالیئن کھڑے ہوئے اور کہا: آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ مکالیئے نے فر مایا: تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میرے لئے بھی دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔ تو آپ مکالیئے نے فرمایا: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ) ''عكاشة ٹھالیئة تم سے سبقت لے گئے ہیں۔''<sup>0</sup>

ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حصین ٹنکھٹٹو ہیں کہ آپ مُٹلٹٹِ آپ ان ستر ہزار افراد کی صفات یوں بیان فرمائیں:

«هُمُ الَّذِیْنَ لَا یَسْتَرْقُوْنَ ، وَ لَا یَتَطَیّرُوْنَ ، وَ لَا یَکْتَوُوْنَ ، وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوْنَ » ﴿ اللّٰهِ مُهِمْ اللّٰهِ مُ اللّٰهِ مَهُمْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

جبكه حضرت ابوامامه فكالشراك إيان بكدافهون في رسول الله مَاليَّيْر الله عنا:

«وَعَدَنِيْ رَبِّيْ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا ، وَتَلَاثُ حَثيَاتٍ مِنْ حَثيَاتٍ رَبِّيْ»

''میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو جنت میں داخل کرے گا جن پر نہ حساب ہو گا اور نہ عذاب ۔ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار افراد اور ہو گئے اور اس کے علاوہ تین چُلُو میرے رب کی چلووں میں ہے ۔''<sup>®</sup>

### (۱۸) آ دھے اہلِ جنت اِس امت میں ہے ہو گگے

حضرت عبدالله فى الفط سے روایت بے كه رسول الله مَثَالِيَّا فَ مایا:

(أَمَا تَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوْ ارْبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟)

"كيا شميس به بات پندنيس ہے كہ تم اہل جنت كا چوتھا حصہ ہوگے؟"

حضرت عبدالله فى المِنْ كہتے ہیں: ہم نے (خوتی كے مارے) الله اكبركها۔

پھر آپ مَالِيَّا نَ فرمایا: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوْ اَوْ اللَّهُ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟)

① صحيح البخارى:3410و 5705و 5752، صحيح مسلم:220 ⑥ صحيح مسلم:218

<sup>@</sup> احمد والترمذي وابن ماجه \_ وصححه الألباني في تخريج المشكاة :5556



"كياته حين به بات پندنهين ہے كہ تم اہل جنت كا تيسرا حصد ہوگے؟" حضرت عبدالله كہتے ہيں: ہم نے (خوشی كے مارے) پھرالله اكبركہا۔ اس كے بعد آپ مُلِيَّةً مِن فرمايا: «إِنِّي لَأَدْ جُوْ أَنْ تَكُونُوْ الصَّطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» " ميں الله تعالى سے اميد كرتا ہوں كه تم اہلِ جنت كا آ دھا حصہ ہوگے۔"

میں شمصیں عنقریب اس کے بارے میں خبر دوں گا ، مسلمان کا فروں کے مقابلے میں ایسے ہو نگے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا بال ہو۔ یا (آپ نے فرمایا:) جیسے سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا بال ہو۔'' \*\*

## (۱۹) جنت میں داخل ہونے والاسب سے آخری <del>ف</del>خص

حضرت عبدالله بن مسعود فلافئد سے روایت ہے کدرسول الله ماليكا نے فرمايا:

" جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری فخض وہ ہوگا جواس حالت میں آئے گا کہ بھی چلے گا اور بھی گردی گردے گا۔ بھی آگ اسے تھیڑے مارے گی اور جب وہ اسے (آگ کو) عبور کر جائے گا تو ہیچھے مؤکر دیکھے گا اور کہے گا: باہر کت ہے وہ ذات جس نے مجھے تھے سے نجات دے دی ہے۔ یقینا اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کردی ہے جواس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کوعطانہیں کی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے (قریب بہتے ہوئے) پانی سے بیاس بجھا سکوں۔

اللہ تعالیٰ کے گا: اے ابن آدم! اگر میں تیرابیسوال پورا کردوں تو شاید تو پھرکوئی اورسوال بھی کرے گا؟ وہ کہ گا: ہیں اے میرے رے رب ۔ پھروہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اورسوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو و کیور ہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اے اس درخت کے قریب کردے گا۔ تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے بیاس جھائے گا۔

پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا:اے

① صحيح البخارى: 6528، صحيح مسلم-كتاب الإيمان باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة: 221-واللفظ لمسلم

## جنة كي نعتين اوراس كارائة

میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اسکے ( قریب بہتا ہوا) یانی پی سکوں ، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔

اللہ تعالیٰ کہے گا: اے ابنِ آدم! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر
کہے گا: اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کردوں تو شاید تو پھرکوئی اور سوال بھی کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا
کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے
صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کردے گا۔ تو وہ اس کے سائے
میں چلا جائے گا اور اس کے یانی سے پیئے گا۔

پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے (قریب بہتا ہوا) پانی پی سکوں ،اس کے بعد تھھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔

الله تعالی کہے گا:اے ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا:

کیوں نہیں اے میرے رب! بس یہی سوال پورا کردیں ، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔اللہ تعالیٰ بھی اسے
معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہو گا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس
درخت کے قریب کردے گا اور وہ اس کے قریب بہتی کراہلِ جنت کی آوازیں سے گا۔وہ کے گا: اے میرے رب! مجھے
اس میں داخل کردے۔

الله تعالیٰ کہے گا: اے ابنِ آ دم! کونی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! کیا آپ مجھ سے نداق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں!

یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود تک الفظ بنس بڑے۔ پھر کہنے لگے: کیاتم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں بنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا: آپ کیوں بنس رہے ہیں؟ تو انھوں نے کہا: میں اس لئے بنس رہا ہوں کہ رسول اللہ منگا ہے اس میں اس لئے بنس رہا ہوں کہ اللہ تعالی بھی اس آ دمی کی سے بات من کر بنس بڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے خداق کرتا ہے حالانکہ تو تو رب العالمین ہے! پھر اللہ تعالی کہے گا: میں بات من کر بنس بڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے خداق کرتا ہے حالانکہ تو تو رب العالمین ہے! پھر اللہ تعالی کہے گا: میں



تھے سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں ( کرسکتا ہوں ) اور میں ہر چیز پر قادر ہوں ۔' $^{\circ}$ 

اسی طرح حضرت عبدالله بن مسعود و و الله عند كى ايك اور روايت مين سے كدرسول الله مَا الله عنا في مايا:

" میں اس شخص کے بارے میں یقینا جانتا ہوں جوسب سے آخر میں جہنم کی آگ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ بیہ وہ مخض ہو گا جو ہاتھوں اور گھٹنوں ( ایک روایت میں ہے کہانی وبر ) کے بل چلتا ہواجہم سے نکلے گا۔تو الله تعالى فرمائے گا: جاؤجنت ميں داخل ہو جاؤ۔ چنانچه وہ آئے گا اور اس كے دل میں پیخیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی ہے ، اس لئے وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا: اے میرے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔

الله تعالی فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ آئے گا اور اس کے دل میں پھر یہ خیال ڈ الا جائے گا کہ جنت تو ہر ہو چکی ہے ، اس لئے وہ پھرواپس لوٹے گا اور کہے گا: اے میرے رب! میں نے جنت کوبھرا ہوا یایا ہے۔

الله تعالی فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے شمصیں پوری دنیا کے برابر اور اس جیسی دس گنا زیادہ وسعت عطا کی ۔ ( دوسری روایت میں ہے : میں نے شمصیں دنیا سے دس گنا زیادہ وسعت عطا کی ) وہ صحف كح كا: احالله! كياآب محص عداق كرت بي حالانكه آب توبادشاه بين؟

حضرت عبداللد بن مسعود وی النظر کہتے ہیں: میں نے رسول الله مالی فی کودیکھا کہ آب مالی فی میر میں میان فرما کراتنے بنسے کہ آپ کے دندانِ مبارک نظر آنے لگے۔کہا جا تا تھا کہ پیخض اہلِ جنت میں سب سے نجلے درج والا بوگا " "

## (۲۰) جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے

رسول الله مَنْ لَيْمُ كا ارشاد كراى ہے:

«قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرِ» $^{f Q}$ 

صحیح مسلم-کتاب الإیمان باب آخر أهل النار خروجا :187

٠ صحيح البخاري: 6571و 7511، صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب آخر أهل النار خروجا :186

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:3244، صحيح مسلم:2823



'' الله تعالی فرما تا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آ نکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں بچھ سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہواہے۔''

### (۲۱) جنت میں موت نہیں آئے گی

حضرت ابوسعید مین شور اور حضرت ابو ہر میرہ مین الانو ہیان کرنے ہیں کہ رسول الله منافیقیم نے فر مایا:

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِيْ مُنَادِ:إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبُدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبُدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبُدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَشْرَمُوْا أَبُدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَشْرَمُوْا أَبُدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبُدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَسْمُوْا أَبُدًا»  $^{\odot}$ 

'' جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا: سمعیں بیری حاصل ہے کہ تم زندہ رہو گے ،ہم پرموت بھی نہیں آئے گی۔اور بیہی کہتم تندرست رہو گے ، بھی بیار نہیں ہو گے ۔اسی طرح تم جوان رہو گے ، بھی بوڑھے نہیں ہو گے ۔ بیزتم خوشحال رہو گے ، بھی بد حال نہیں ہو گے ۔'' اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت کے وارثوں میں سے بنائے ۔ آمین

#### دوسرا خطبه

عزیزان گرامی! جنت کے اوصاف معلوم کرنے کے بعداب سوال میہ ہے کہ اس قدرعظیم الثان جنت اور اس کی تعمیر الثان جنت اور اس کی تعمیر اس کی تعمیر کی بھی ہیں؟ اور وہ کون خوش نصیب ہیں جو اس جنت میں داخل ہو نگے؟ (اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں سے بنائے۔) آسے وہ راستہ معلوم کریں کہ جس پر چلتے ہوئے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور اس جنت میں پہنچ جا کیں گے۔

#### جنت كاراسته

جنت کا راستہ انتہائی آسان اور بہت ہی روش ہے۔ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اورا حادیثِ مبار کہ میں رسول اکرم مُل اللہ استہ انتہائی آسان کردیا ہے۔ تو لیجئے چند آیاتِ قر آنیہ اورا حادیثِ نبویہ ساعت سیجئے جن میں جنت

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم :2837



#### جنت کی نعتیں اور اس کا راستہ

تک پہنچانے والے رائے کاتعین کیا گیا ہے۔

 $^{\odot}$  الله تعالى فرماتے يں: ﴿ تِلُكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾  $^{\odot}$ '' یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جومتقی (پر ہیز گار) ہول۔'' اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَأَزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿ هَٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِي الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ۞ أَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ۞ لَهُمْ مَّا يَشَآؤُونَ فِيْهَاوَلَدَيْنَا

''اور جنت ہر ہیز گاروں کیلئے بالکل قریب کردی جائے گی۔ ذرابھی دور نہ ہوگی ، یہ ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھاہراں شخص کیلئے جو (اللہ کی طرف) رجوع کرنے والا ، یابندی کرنے والا ہو، جورحمان کا غائبانہ خوف ر کھتا ہواور توجہ والا دل لایا ہوتم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ یہ وہاں جو جاہیں گے انھیں ملے گا (بلکہ ) ہارے یاس اور بھی زیادہ ہے۔''

نيز فرمايا: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰي ﴾ ® '' ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہو گا اور اپنے نفس کوخواہش ( کی پیردی کرنے ) ہے روکا ہو گا تو اس کا ٹھکا نا جنت ہی ہے۔''

اورفر مايا: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنَّتَانِ ﴾ ٣

'' اوراس مخف کیلئے جواینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دوجنتیں ہیں ۔''

یاوران کے علاوہ دیگر کی آیات (جن میں سے بیشتر کا ذکر ہم خطبہ کے آغاز میں کر بچکے ہیں ) سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کیلئے تیار کی ہے جو پر ہیز گار ہوں ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں ،اس کی طرف بکٹرت رجوع کرنے والے ہوں ،اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں اورنفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے شریعتِ الہیہ کے پیروکاراور پابند ہوں ۔للہذا تقوی ہی جنت کا راستہ ہے۔ تقوی اییا جامع لفظ ہے جسے ہر خیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے اور اس سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں ہے پر ہیز کرنا ہے ۔ لہذا جو خض بھی اس صفت کا حامل ہو گا وہ جنت میں حانے کا حفدار ہوگا۔

الرحمن 55:46الرحمن 55:46 41-40:79 النازعات79:09-41 🕲 ق50:31:35



ای طرح رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كاارشاد گرامی ہے:

«حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» ®

'' جنت کوان کاموں سے ڈھانیا گیا ہے جو کہ (طبع انسانی کو ) نا پسند ہوتے ہیں۔ادرجہنم کوشہوات سے ڈھانیا گیا ہے۔''

اس حدیث میں (الممکارہ) سے مراد وہ اعمال میں جوانسانی طبیعت کو ناپند ہوتے ہیں اوران کا بجالانا ان پرگراں ہوتا ہے مثلا گرمی میں گرم پانی سے اور سردی میں شخنڈے پانی سے وضو کرنا، پانچ وقت نماز کی پابندی کرنا، زکاۃ ادا کرنا اور روزے کے دوران کھانے پینے سے پر ہیز کرنا وغیرہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال طبعی طور پرمشکل سمجھے جاتے ہوں انھیں انجام دینا جنت کا راستہ ہے جبکہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا جہنم کا راستہ ہے جبکہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا جہنم کا راستہ ہے۔

اسی طرح رسول اکرم مَثَافِیْم کا ارشاد ہے:

«كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَلِى ، قِيْلَ:مَنْ أَلِى يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَلِي » \*\*
دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَلِي » \*\*\*

'' میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوئگے سوائے اس کے جس نے انکار کردیا۔ آپ مُٹاٹیٹا سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ مُٹاٹیٹا نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کردیا۔''

پیروکار ہی جنت میں داخل ہوئگے ۔

ای طرح رسول الله مَنَاتِيمُ كا ارشاد كرامي ہے:

«اِتَّقُوْا اللَّهَ، وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْ ا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، طَيِّبَةً بِهَا اتَّفُسُكُمْ، وَأَلِّوْ ا زَكَاةَ أَمْوِلِكُمْ ، طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ ، وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُم»

'' تم سب اللہ سے ڈرو، پانچوں نمازیں ادا کرو، ماہِ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکا ۃ بخوشی ادا کرواوراپنے حکمران کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤگے ۔''

🕝 صحيح البخارى:7280

① صحيح مسلم:2822

<sup>🗇</sup> سنن الترمذي، ابن حبان وغيره ـ صحيح الجامع للألباني: 109



اس حدیث میں بھی جنت میں پہنچانے والے راستے کا تعین کردیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور نہ کورہ اعمال پابندی سے انجام دیتے رہیں تو نبی کریم طَالْتُیْم کا ہم سے دعدہ ہے کہ ہم ضرور جنت میں داخل ہو نگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل کردے ۔ آمین



## جهنهم اوراس كاعذاب

اجم عناصرخطبه: 🖈 جہم سے پناہ طلب کرنا 🚓 جہنم سے ڈرانا ☆ جہنمی گروہ 🖈 جنت اورجہنم کے درمیان تکرار اللہ جہنم کی آگ سب سے پہلے کن لوگوں کے ساتھ جھڑ کائی جائے گ 🖈 اہلِ جہنم کا کھانا پینا ☆جہنم کی گہرائی 🖈 جہنم ہمیشہ رہے گی

🖈 آتشِ جہنم کی شدت 🖈 عذابِ جہنم کے مراتب

🖈 عذابِ جہنم کی مختلف صورتیں

🖈 عذابِ جہنم سے نجات کس طرح ممکن ہے؟

### پېلاخطېه

برادران اسلام! جارا سابقه خطبهُ جمعه جنت اورابلِ جنت کے متعلق تھا جبکہ آج کا خطبہ جہنم اور اہلِ جہنم کے متعلق ہے۔اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے ۔ آبین

جہنم اور اس کے عذاب کے متعلق اور جہنم والوں کے متعلق متعدد قر آنی آیات اور احادیث ِ نبویہ موجود ہیں۔ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔

### (۱) جہنم سے پناہ طلب کرنا

الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یوں بیان فرمائی ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفُ عَنَّا عَلَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَلَاابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَ تُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴾ <sup>1</sup>

"اور جوبدعا كرتے بيں كماے مارے پروردگار! مم سے دوزخ كاعذاب برے بى برے ركھ كيونكماس

① الفرقان25: 66-66

# جنم اوراس كاعذاب كالمعذاب كالمعداب كالمعداب كالمعداب كالمعداب كالمعداب كالمعداب كالمعداب كالم

كاعذاب چٹ جانے والا ہے ۔ بے شك وہ تھہرنے اور رہنے كے لحاظ سے بدترين جگہ ہے۔"

اور حضرت عبد الله بن عباس شئالا كا بيان ہے كه رسول الله مَاللَا عَابِهُ كرام ثَمَاللَا أَنَّهُ كو بيه وعا إس طرح

سكهلات تصحبيها كه أهيس قرآن مجيد كى ايك سورت سكهلات ته:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»

''اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں ۔قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں دوال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔'' ® دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔'' ®

اسى طرح حضرت انس ثفاطية بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَاثِيَّةُمُ اكثر وبيشتر بيدعا ما تَكَتَّع حَصِيَ

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُ لَيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَلَاابِ النَّارِ ﴾

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کراور آخرت میں بھلائی دے۔ اور ہمیں عذابِ جہنم سے بچا۔''® اسی طرح حضرت انس بیٰ ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:

رَى رَكَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ»<sup>©</sup>

'' جو شخص الله تعالى سے تين مرتبہ جنت كا سوال كرے تو جنت كہتى ہے: آئے الله! اسے جنت ميں داخل كردے۔ اور جوآ دى جہنم سے بناہ وے۔''
کردے۔ اور جوآ دى جہنم سے تين مرتبہ بناہ طلب كرنا الله كے بندوں كى ايك صفت ہے، رسول الله مَاللَّيْظُ جبنہ مَا الله مَاللَّيْظُ خود بھى اكثر و بيشتر اس سے بناہ طلب كرنا و بيشتر اس سے بناہ طلب كرنا و بيشتر اس سے بناہ طلب كرتے تھے تو پھر ہميں بالاولى جہنم كے عذاب سے الله تعالى كى بناہ طلب كرنى چاہئے۔

### (۲) جہنم سے ڈرانا

قرآن مجید اور احادیث نبویه بیس جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے تا کہ اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہیں ، استقامت کے ساتھ صراط متقیم پر گامزن رہیں اور اپنا وامن اللہ کی نافر مانی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

🗇 صحيح الجامع :6275

🕑 صحيح البخارى:6389

① صحيح مسلم:590

# جنم ادراس كاعذاب كاعذاب

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيُتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴾ <sup>©</sup> '' جس دن ان كے چبرے آگ میں پلٹے جائمیں گے تو وہ کہیں گے: اے کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اوررسول کی بات مانی ہوتی ۔''

لیکن وہاں بیخواہش کسی کا منہیں آئے گی اور سوائے افسوس اور پچھتا دے کے اور پچھنیں ملے گا۔اس کئے وہ وفت آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُلَّاثِیْنِم کی اطاعت کرنی جاہئے تا کہ ہم عذابِ جہم سے پچسکیں۔

اَی طُرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ یَوْمَ یُسْحَبُوْنَ فِی النَّادِ عَلیٰ وُجُوْهِهِمُدُ ذُوْتُواْ مَسَّ سَقَرَ﴾ \*\* '' جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھیٹے جائیں گےتو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپٹ (حرارت اور شدت عذاب ) کا مزاچکھو۔''

جَبَه حضرت عدى بن حاتم ثقافة و كابيان ہے كه رسول اكرم مثلَّقِیْم نے آتشِ جہنم كو یا د كیا اور اس سے ڈرتے ہوئے آپ مثلیُّا نے اپنا چبرہ چیچے ہٹایا۔ پھر آپ نے فر مایا : '' جہنم سے بچو۔''

اس کے بعد آپ طالی کے اسے دوبارہ یاد کیا اور اپنا چیرہ پیچے ہٹایا یہاں تک کہ ہم نے بیر گمان کیا کہ جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں۔ پھر آپ مٹالی کے غرمایا:

«إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » 

«إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ »

''تم جہنم ہے بچواگر چہ تھجور کا آ دھا حصہ صدقہ کرکے ہی ۔اور جس مخض کو بیبھی نہ ملے تووہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اینے آپ کوجہنم ہے بچالے۔''

ای طرح حضرت ابو ہریرہ نی الدینہ کا بیان ہے کہ جب بیآیت ﴿ وَأَنْكِ دُ عَشِيْرَ تَكَ الْأَقْدَ بِيْنَ ﴾ نازل ہوئی تو رسول اکرم مَالی ﷺ کے بایا ۔ وہ اسم ہوئے ہوئے قرابا!
تورسول اکرم مَالی کے قریش کو بلایا۔ وہ اسم ہوئے تو آپ نے ہرعام وخاص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا!

«يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنَ لُوِّى ! أَنْقِذُوْ ا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ»

''اے کعب بن لؤی کی اولا د!تم اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچالو۔''

پھرآپ سُلَیْظِ نے مرۃ بن کعب کی اولاد،عبرشس کی اولاد ،عبد مناف کی اولاد ، بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب میں سے سب کو الگ الگ پکار کر کہا: ''تم اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچالو'' پھر فرمایا: (یکا فَاطِمَةُ!

٠ القمر 54:48

① الأحزاب33:66

<sup>🕜</sup> صحيح البخاري: 6563، صحيح مسلم: 1016



أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّيْ كَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ) ''اےفاطمہ اتم بھی اپنے آپ کوجہم کی آگ ہے بیالو، میں اللہ کے ہاں تمھارے کسی کام نہ آؤں گا۔''<sup>©</sup>

اور حضرت عبد الله بن مسعود شي الدين كرتے ہيں كه رسول الله منالليَّا في فرمايا:

«يُوتْنِي بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ

'' قیامت کے روز جہنم کولایا جائے گا ،اس کی ستر ہزار لگامیں ہونگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے تھنچ رہے ہونگے۔''

#### (۳) جنت اورجہنم کے درمیان تکرار

حضرت ابو ہر روہ شادئو سے روایت ہے که رسول اکرم مَالَّیْوَ انے فرمایاً:

'' جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی ۔ چنانچہ جنت نے کہا : میرے اندر کمزور اورمسکین لوگ داخل ہوں گے اور جہنم نے کہا: میرے اندر ظالم اور متکبرلوگ داخل ہو نگے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا: تُو میراعذاب ہے، تیرے ذریعہ میں جس سے جا ہوں گا انتقام لوں گا۔ پھر جنت سے کہا: تُو میری رحمت ہے، تیرے ذریعہ میں جس یر حیا ہوں گارحم کروں گا۔اور مجھ پرتم دونوں میں سے ہرایک کو بھرنا لازم ہے۔''<sup>©</sup>

محتر م حضرات! اس حدیث کی رو ہے ہم پر بیرلازم ہے کہ ہم ہرفتم کے ظلم اور اسی طرح بڑائی ، تکبراور فخر ہے اپنے آپ کو بچائیں تا کہ اللہ تعالی ہم سب کوعذابِ جہنم ہے محفوظ رکھے۔

رسول اکرم مَنَافِیْنِ کا ارشادگرامی ہے:

(اتَّقُوْا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  $^{\odot}$ 

'' ظلم ہے بچو کیونکہ قیامت کے روزظلم کی وجہ سے ( ظالم ) اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔''

اور فر مايا: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»®

- صحيح البخاري: 2753 و 4771، صحيح مسلم: 204واللفظ لمسلم
  - 🕑 صحيح مسلم:2842
  - 🗩 صحيح البخاري:7449، صحيح مسلم:2846
  - أحمد، طبراني وغيره ـ صحيح الجامع الصغير للألباني:101
    - @ صحيح مسلم:91



'' وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو گا۔''

#### (۴) جہنمی گروہ

حضرت ابو ہریرہ نفاد من سے روایت ہے کہ رسول اکرم مَالینظم نے فرمایا:

 $((10^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})^{10}$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$   $((10^{10})^{10})$  (

''قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم (عَیاظے) کو پکارا جائے گا۔ الہذا ان کی تمام اولاد ان کے سمانے آجائے گا۔ الہذا ان کی تمام اولاد ان کے سمانے آجائے گا۔ پھران سے کہا جائے گا: یہ بین تمھارے باپ آدم ۔حضرت آدم علیظے کہیں گے: میں حاضر ہوں اور اپنی حاضری کو سعادت جانتا ہوں۔ اللہ تعالی ان سے کہے گا: اپنی اولاد میں سے جہنمی گروہ کو الگ کر دو۔ تو وہ کہیں گے: اے میرے رب! کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ اللہ تعالی فرمائے گا: ہرسو میں سے ننانو سے افراد کو الگ کردیا جائے گا تو باتی صحابہ کرام میں گئی نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں ہرسو میں سے ننانو سے افراد کو الگ کردیا جائے گا تو باتی کون رہے گا؟

آپ مُنْ ﷺ نے فرمایا: ( فکر نہ کرو) میری امت بچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہوگی جیسے سیاہ رنگ کے بیل میں صرف ایک سفید بال ہو۔''

### (۵) سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بعز کائی جائے گی؟

حضرت ابو ہرمیرہ ٹی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيَّةُ أَنْ فَر مايا:

" قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بوجھے گا: اللہ تعالیٰ اس اسے بوجھے گا: اللہ تعالیٰ اس اسے بوجھے گا: ان نعتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا: میں تیرے راستے میں قال کرتے کرتے شہید ہوگیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا: تو جموط بولتا ہے، تونے تو قال صرف اس لئے کیا تھا کہ تجھے جرائت مند کہا جائے۔ چنانچہ ایسا

٠ صحيح البخاري:6529

## جنم اوراس كاعذاب

ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالی اس کے متعلق تھم دے گا اور اسے چہرے کے بل تھسیٹ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
پھر ایک اور خض لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دی تھی اور وہ قرآن کا قاری تھا ، اللہ تعالی اسے اپی تھتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کرلے گا۔ پھر اللہ تعالی اس سے پوچھے گا: ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا ، پھر لوگوں کو تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن کو پڑھا۔ اللہ تعالی کہے گا: تو جھوٹ بولتا ہے ، تو نے علم صرف اس لئے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے ۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالی اس کے متعلق تھم دے گا اور اسے بھی چہرے کے بل تھسیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جے اللہ تعالی نے نوازا تھا اور اسے ہرفتم کا مال عطا کیا تھا۔اللہ تعالی اسے بھی اپنی نعتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کرلے گا۔ پھر اللہ تعالی اس سے پوچھے گا: ان نعتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا: جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پہندتھا وہاں میں نے محض تیری رضا کی خاطر خرچ کیا اور ایسی کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ۔اللہ تعالی کہے گا: تو جھوٹ بولتا ہے ، تو نے تو محض اس لئے خرچ کیا تھا کہ بچھے سخی جمار سے بھی چہرے کے بل تھسیٹ کر سخی کہا جائے گا۔ "ق

جناب ابو ہریرہ و تفاطر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْم نے یہاں تک حدیث بیان کرنے کے بعد میرے گھنے پر مارتے ہوئے فرمایا:

«يَا أَبًا هُرَيْرَةَ ! أُولِئِكَ النَّلاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' ابو ہرریہ! یہ تینوں افراد اللہ کی وہ اولیس مخلوق ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گئے۔''®

اس حدیث کی بناء پر میضروری ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات کوریا کاری سے ، لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش یا کسی دنیاوی غرض وغایت اور مقصد سے بچائیں اور انہیں صرف اور صرف اللہ تعالی کیلئے خالص کریں ۔
کیونکہ ریا کاری شرک اصغر ہے اور جس عمل میں ریا پایا جاتا ہواسے وہ ضائع کردیتا ہے اور وہ کسی کام کانہیں رہتا جیسا کہ ہم اس حدیث کے حوالے سے یہ جان چکے ہیں کہ عالم اور قاری قرآن کو اس کے علم اور قراء سے قرآن

صحيح مسلم ـ الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة :1905

الترمذي :2382 وصححه الألباني الترمذي



ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کوبھی اس کی قربانی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور صدقہ و خیرات کرنے والے انسان کوبھی اس کا بیٹل کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا بلکہ النا بیا عمال جن کے کرنے والوں کی نیت میں اخلاص نہیں پایا جاتا تھا ان کیلئے وبال جان بن جائیں گے اور انہیں منہ کے بل کھیدے کرسب سے پہلے جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ والعیاذ باللہ

رَسُول الرَّم طُلُيُّمُ كَا ارشَاد كَرام عَلَيْكُمُ الشِّر كُ الْأَصْغَرُ ، قَالُوْا : يَا رَسُول اللهِ ! وَمَا الشِّر كُ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِ ذَلِكَ يَوْمَ النِّهِ ! وَمَا الشِّر كُ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِ ذَلِكَ يَوْمَ النَّهُ عَزَى النَّاسَ: إِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِي الدُّنْيَا ، فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ؟ » 

عِنْدَهُمْ جَزَاءً ؟ » 

• الْقِيامَةِ إِذَا جَارَى النَّاسَ: إِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِي الدُّنْيَا ، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عَنْدَهُمْ جَزَاءً ؟ » 

• اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

'' بے شک مجھے تم پرسب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔' صحابہ کرام ہی اللہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! بشرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ مُلِی اللہ کے در ایا ان کے اس کاری ، بے شک اللہ تبارک وتعالی اُس دن جبکہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا فرمائے گا: تم ان کے پاس چلے جاؤجن کیلئے تم دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے ریا کاری کرتے تھے۔ پھر دیکھو کہ کیا شخصیں ان کا کوئی بدلہ ملتا ہے؟''

اور حضرت ابو بريره فن الماء كابيان بك كدرسول الله من المينا في فرمايا:

" تم سبعم والے كنويں سے الله تعالى كى پناه طلب كرو "

صحابہ كرم نى اللہ فى اللہ فى اللہ فى اللہ كارسول اغم والا كنوال كيا ہے؟

آپ مَنْ الْفِيلِمُ نِي فِرِما مِا:

«وَادِ فِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّة »

'' وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم دن میں چار سومرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔''

پھر صحابہ کرام تی اللہ فی اللہ فی اللہ نے بوجھا: اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ مالیہ فی اللہ فی الل

« أُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِيْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْأُمَرَاءَ»®

''اسے ان قراء کیلئے تیار کیا گیا ہے جواپنے اعمال سے ریا کاری کی نیت کرتے ہیں ۔اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک

① أحمد:429/5، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح:مجمع الزوائد:102/1، الصحيحة للألباني:951

٠ سنن الترمذي : 2383 ، سنن ابن ماجه :256 و اللفظ له



سب سے ناپندیدہ قراءوہ ہیں جو ( ظالم ) حکمرانوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔''

### (۲) جہنم کی گرمی کی شدت

الله تعالى نے آتشِ جہنم كى شدت كا تذكره مختلف الفاظ ميں كيا ہے۔ چنانچه اس كا فرمان ہے:﴿ فَأَنْ أَنْ أَدُنُكُمُهُ فَادًا تَلَظُى ﴾ \*\*
د 'پسلوگو! ميں نے تمصيل آگ سے ڈرا ديا ہے جو دہلتی رہے گی۔''

یعنی دیکنے والی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے اسے بھڑ کنے والی آگ کے وصف سے ذکر کیا:

﴿سَيَصُلِّي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ ®

'' وه عنقریب بھر کتی آگ میں داخل ہوگا۔''

اور فرمایا: ﴿ إِنَّهَا تُرْمِي بِشَرَدِ كَالْقَصْرِ ﴾ ©

' جہنم محل کی مانند بڑے بڑے انگارے بھیلے گی۔''

یعنی آتشِ جہنم کے انگار مے کل کی مانند بڑے بڑے ہوئگے۔والعیاذ باللہ

اور فر ما يا: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً لِلشَّواٰى ۞ تَلُعُو مَنْ أَدُبَرَ وَتَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ ®

'' ہر گرنہیں ، وہ (جہنم ) آگ کا شعلہ ہوگی ، وہ تو سر کے چیڑے ادھیر ڈالے گی ، وہ ہراس مخفص کو پکارے

گی جس نے حق سے منہ موڑا تھا اور پیٹھ پھیر لیتھی ۔اور مال جمع کیا تھا اور اسے سنجال رکھا تھا۔''

اس طرح حضرت ابو ہر رہ و تفاطع سے روایت ہے کدرسول الله مظافی اے فرمایا:

«نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ يُوْقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً ا مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ »

"تمھاری بیآگ جے بنوآ دم جلاتے ہیں جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔"

آپ تا الله است كها كيا كه بير (اگر چهاس كاستروال حصه بيكن پهربهي ) كافي بـ

آپِ مَنْ لَيْتُمْ نِے فرمایا:

« فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةِ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً ا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا» ©

32:77:32

شاكسد 111:3

① الليل92 :14

@ صحيح البخارى:3265، صحيح مسلم:2843

@ المعارج70: 15-18

# جنم اوراس کاعذاب کی عذاب

'' جہنم کی آگ اس سے انہتر حصے زیادہ شدید ہے اوران میں سے ہر حصے کی گرمی اتنی ہے جتنی پوری دنیا کی اُل کی ہے۔''

آتش جہنم کی شدت اور تحق کا ندازہ اس حدیث ہے بھی کیا جا سکتا ہے:

حضرت انس بن ما لك وي الدائد بيان كرت بي كدرسول اكرم علي الله الحرايا:

«يُوْتْى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ!هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُوْلُ : لَا وَاللّهِ ، يَا رَبِّ » ۞

'' دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال انسان کو جو کہ جہنمی ہوگا قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ بھی خوشحالی دیکھی تھی ؟ اور ایک غوطہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا: اسے این آدم! کیاتم بھی خوشحالی نہیں دیکھی تھی اور نہ بھی آسودہ کیا تم بھی آسودہ حال رہے تھے؟ تو وہ کہے گا: اللہ کی تتم میں نے بھی کوئی خوشحالی نہیں دیکھی تھی اور نہ بھی آسودہ حال رہا تھا...'

## (۷) جہنم کی گہرائی

حضرت ابو ہریرہ میں این کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول الله مَنَالْتُؤُم کے پاس بیٹھے تھے۔اچا تک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا:

'' کیاشھیں معلوم ہے کہ بیکس چیز کی آوازتھی ؟''

ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول مُثَالِّيُّةِ کوزيادہ علم ہے۔

آپ اللَّهُ نَوْهُا : « هٰذَا حَجَرٌ رُمِى بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِیْنَ خَرِیْفًا ، فَهُو یَهْوِیْ فِی النَّارِ الْآنَ ، حَتَّى انْتَهٰى إلى قَعْرِهَا » <sup>®</sup>

'' یہ ایک پھر کے گرنے کی آواز تھی جے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ جہنم کی گہرائی میں برابر نیچے جاتا رہایہاں تک کہاب وہ اس کی گہرائی تک جا پہنچا ہے۔''

اسى طرح حضرت انس بن ما لك وي المين بيان كرت بين كدرسول الله من الله على الله من الله على الله على الله

«لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ خَلِفَاتٍ أُلْقِيَ عَنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ، هَوٰي فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، لاَ يَبْلُغُ قَعْرَهَا»<sup>©</sup>

①صحيح مسلم: 2807- الصحيحة: 2865 ۞ صحيح مسلم: 2807- الصحيحة: 2865

## جنم اوراس كاعذاب

'' اگرایک پھرکو جو کہ سات موٹی اونٹیوں کے برابر ہوجہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر گرایا جائے اور وہ برابر سے سر ستر سال تک اس میں گرتا رہے تو وہ پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔''

## (۸) آتشِ جہنم کی آئکھیں ،گردن ، زبان اوراس کے کان

حضرت ابو ہریرہ فی اللہ علیہ است سے کدرسول الله مالی اللہ علیہ اللہ مالیہ

«تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُوْلُ: إِنِّى وُكِّلْتُ بِثَلاثَةِ:بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إَلهَا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ»

'' قیامت کے دن ایک گردن جہنم کی آگ ہے نکلے گی ، اس کی دوآ تکھیں ہونگی جن+ ہے وہ دیکھے گی ، دو کان ہوں گے جن ہے وہ سنے گی اور ایک زبان ہو گی جس سے وہ بات کرے گی۔اور وہ کہے گی: مجھے تین افراد سونیے گئے ہیں: ہر ظالم وسرکش ، ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا اور تصویریں بنانے والے '' °

#### (9) آتشِ جہنم کارنگ

حضرت ابو ہریرہ وی شعریان کرتے ہیں کدرسول الله مالی فی فرمایا:

«أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ » ۞

'' آتشِ جہنم کو اُیک ہزار سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئ ۔ پھراسے مزید ایک ہزار سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئ ۔ پھراسے مزید ایک ہزار سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوگئ ۔ چنانچہ وہ اب سیاہ اور تاریک ہے۔''

## (۱۰) جہنم میں کافر کےجسم کی ضخامت

① أحمد والترمذي:2574- صحيح الجامع:8051

٣ سنن الترمذي:2591، سنن ابن ماجه:4320 حسن بشواهده

# جنم اوراس كاعذاب

«إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَان وَأَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ »<sup>©</sup>

'' بے شک کافر کی کھال کی موٹائی ( ضخامت ) بیالیس ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو گی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگداتنی ہو گی جتنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔''

اسى طرح حضرت ابو جريره تناسع بيان كرتے بين كدرسول الله ماليكا في فرمايا:

«مَابَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ»

'' جہنم میں کا فر کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا فاصلہ ایک تیز رَفمآرسوار تین دن میں طے کرتا ہے۔''®

اور حفزت مجاہد ہیان کرتے ہیں کہ حفزت عبد اللہ بن عباس شکالیئند نے کہا: کیا شمصیں معلوم ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ تو میں نے کہا: ہاں! اللہ کی تئم ، کیا شمصیں معلوم نہیں کہ جہنمی کے کانوں کی وسعت کتنی ہے؟ تو میں نے کہا: ہاں! اللہ کی تئم ، کیا شمصیں معلوم نہیں کہ جہنمی کے کانوں کی ایک لوسے اس کے کندھے تک ستر سال کی مسافت ہوگی ۔اس میں پیپ اور خون کی وادیاں چلیں گی ۔' ®

#### (١١) ابلِ جہنم كا كھانا

ابل جہنم کوجہنم میں کھانے کیلئے الزقوم 'نامی درخت اورخشک کانٹے دیتے جائیں گے۔

جيما كه ارشاد بارى تعالى ہے :﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْمُهُونِ ﴾ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْمُهُونِ ﴾ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي

'' بے شک زقوم (تھو ہڑ) کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ وہ پچھلے ہوئے تا نبے کی طرح ہوگا ، پیٹیوں میں شدید گرم پانی کے کھولنے کی طرح کھولے گا۔''

> ای طرح فرمایا:﴿فَلَیْسَ لَهُ الْیَوْمَ هَاهُنَا حَمِیمٌ ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِیْنِ ﴾ ﴿ " " لَا مِن غِسْلِیْنِ ﴾ ﴿ " لَا مِن عَسْلِیْنِ ﴾ ﴿ " لَا مِن الله عَلَیْنِ ﴾ ﴿ " لَا مِن الله عَلَیْمُ کَا ارشاد گرامی ہے: زقوم کے درخت کے متعلق رسول الله مَا اللّٰهِ مَا ارشاد گرامی ہے:

① سنن الترمذي :2577 وصححه الألباني ـصحيح الجامع :2114

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 6551، صحيح مسلم: 2852

<sup>@</sup> أحمد ـ بسند صحيح ش الدخان 44: 43- 46



'' اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو اہلِ دنیا کی پورے متاع حیات کوبگاڑ کر رکھ دے۔ پس اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی بیدر خت ہوگا۔'' ®

اس طرح الله تعالى ان كے كھانے كمتعلق فرماتے ہيں:

﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۞ لَّا يُسُونُ وَلَا يُغَنِي مِنْ جُوعٍ ﴾ ®

''ان کا کھانا سوائے خوشک کانٹے کے پچھے نہ ہوگا، وہ انھیں نہ موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک دور کرے گا۔''

اورفر مايا: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَعِيمًا ١٠ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَنَابًا أَلِيمًا ﴾ ٣

'' بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے۔ اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے اور در دناک عذاب ۔''

#### (۱۲) اہل جہنم کامشروب

الله تعالَىٰ فُرماتے ہیں:﴿ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ۞ مِنَ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنَ مَّاءٍ صَدِيْدٍ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنَ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنَ وَرَائِهِ عَلَابٌ غَلِيْظٌ﴾ ۞

"اور کافروں نے چاہا کہ اللہ ان کے اور رسولوں کے درمیان فیصلہ کرہی ڈالے تو بتیجہ یہ نکلا کہ ہرسرکش ومتکبر نامراد ہوا۔ اور جہنم تو اس کا پیچھا کر رہی ہے جہاں اسے (جہنمی کو) پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اسے وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ سیٹے گا اور اسے حلق سے بیچے اتار نہیں سکے گا۔ اور موت اسے ہر چہار جانب سے گھیر لے گی لیکن وہ مرنہ سکے گا اور سخت عذاب اس کے پیچھے لگا ہوگا۔"

اسى طرح الله تعالى كافريان ہے:

﴿إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُفُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالُمُهُلِ يَشُوِىُ الْوُجُولَةُ بِنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ ® الْوُجُولَةُ بِنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ ®

'' بے شک ہم نے ظالموں کیلئے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قنا تیں انھیں گھیرلیں گی۔اوراگروہ پانی کسلئے فریاد کریں گے۔اوراگر وہ پانی کے چرول کو کسلئے فریاد کریں گے تو ان کی فریادری اس پانی سے ہوگی جو پھلے ہوئے تا نبے کی مانند ہوگا، جوان کے چرول کو

🕏 المزمل 73:12-13

الغاشية 88 : 6-7

@ الكهف18: 29

① صحيح الجامع:5250

🏵 إبراهيم14 :15-17



بھون دے گا۔ وہ بہت ہی برا پانی ہو گا اور (جہنم ) بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہوگی۔''

نيز فرمايا :﴿ يُصَبُّ مِنُ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۞ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴾ <sup>©</sup>

'' ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا جس کی گرمی سے ان کے پیٹ کی ہر چیز اور ان کے چمڑے گل کرا لگ ہوجا کیں گے اور انھیں لو ہے کے گرز وں سے سزا دی جائے گی۔''

اسى طرح حضرت اساء بنت يزيد تناسئها عدوايت بكرسول الله مَا اللهُ عَلَيْم في فرمايا:

''جوآدی شراب پیتا ہے اللہ تعالی اس سے چالیس راتوں تک راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس دوران مرگیا تو اس کی موت کا فرک اس کی موت کافر کی موت ہوگی۔ پھر اگر وہ دوبارہ شراب نوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ضرور (طِلْینَةُ الْخَبَال) سے پانی پلائے گا۔ آپ مُلَّایِّا سے پوچھا گیا کہ (طِلْینَةُ الْخَبَال) کیا ہے؟ تو آپ مُلَّایِّا نے فرمایا: الْلِحِبْم کی پیپ۔''®

### (۱۳) جہنمیوں میں سب سے کم عذاب والافخض

حضرت نعمان بن بشر فيئاه عدروايت ب كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ في قرمايا:

«إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ ، يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا الْعَرْجَلُ ، مَا يَرْى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا ، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا» ۞

'' جہنم والوں میں سب سے کم عذاب والاشخص وہ ہو گا جسے آتشِ جہنم کے دو جوتے اور دو تسمے پہنائے جا کیں گے۔ان سے اس کا د ماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے ایک ہانڈی کھولتی ہے اور وہ بیتصور کرے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اس کودیا جارہا ہے حالانکہ اس کاعذاب سب سے کم ہوگا۔''

### (۱۴) عذابِ جہنم کے مختلف مراتب

حضرت سمرہ بن جندب ثن الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مُلا يَنْ اللهِ عَلَيْمُ نے فرمایا:

«مِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ

① الحج22: 19-21

⑦ رواه أحمد و سنده حسن، وله شاهد من حديث ابن عمر وابن عمرو \_ انظر:صحيح الجامع:6312 \_6313

🕏 صحيح مسلم:213



تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُنُقِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُنُقِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ» © تَرْقُوتِهِ» ©

'' جہنمیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جنھیں جہنم کی آگٹخوں تک جلائے گی۔اور ان میں سے پکھلوگ ایسے ہوں گے جنھیں وہ ان کے گھنوں تک جلائے گی۔اور ان میں سے پکھلوگ ایسے ہوں گے جنھیں وہ ان کے شنوں تک جلائے گی۔اور ان میں سے پکھلوگ ایسے ہوں گے جنھیں وہ ان کی گردن تک خلائے گی۔اور ان میں سے پکھلوگ ایسے ہوں گے جنھیں وہ ان کی گردن تک جلائے گی۔اور ان میں سے پکھلوگ ایسے ہوں گے جنھیں وہ ان کی ہنسلی تک جلائے گی۔''

### (۱۵) جہنمیوں کی چیخ ویکار

الله تعالى فرمات بين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ مِّنَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

" (اوراہلِ کفر کیلئے جہنم کی آگ ہوگی۔ نہ انھیں ختم ہی کردیا جائے گا کہ مرجائیں اور نہ ہی اس کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ناشکر گذار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس میں چینیں ماریں گے اور کہیں گے:
اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال دے ، ہم نیک عمل کریں گے اس کے سواجو ہم کرتے رہے تھے۔ (تو اللہ تعالیٰ کہے گا) کیا ہم نے شھیں اتنی لمبی عرنہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والانصیحت حاصل کرتا اور تمال کہ جا گا کہ ہی عرنہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والانصیحت حاصل کرتا ور تماری طرف سے ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا۔ تو اب اپنے کئے کا مزہ چھو، ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں ہے۔"

نيز فرمايا: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيُهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْتٌ ﴾ ٣ ''پس جولوگ بدبخت ہو نگے ان کاٹھکانہ جَہْم ہوگا، جہاں وہ چینیں اور دھاڑیں ماریں گے۔''

اورفرمايا: ﴿وَأَعْتَلُنَا لِمَنُ كُلَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ مِّنُ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزُوْيُرًا ﴿ وَأَعْتَلُنَا كُنُورًا ﴿ لَا تَلُعُوا الْبَيُومَ الْبُورًا وَاحِلًا وَاحِلًا اللَّهُ وَالْمُورًا ﴾ وَاحْدًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

① صحيح مسلم: 2845 ۞ فاطر 35:36-37 ۞ هود 11 : 106 ۞ الفرقان 25 : 11-14

## بننم اوراس كاعذاب

''اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کیلئے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کررکھی ہے۔جب جہنم آتھیں دور سے دکھے گی تو وہ لوگ اسکی غصہ بھری آواز اور چنگھاڑسنیں گے اور جب وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جا کمیں گے تووہاں وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔(تو فرشتے ان سے کہیں گے) آج ایک ہلاکت کو نہیں،بہت می ہلاکتوں کو آواز دو۔''

ای طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تفاظ بیان کرتے ہیں کہ جہنم والے الک (جہنم کے نگران فرشتے ) کو پکاریں گے تو وہ انھیں چالیس سال تک جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے گا: تم کوبس بہیں ٹھہرنا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں اس سے نکال دے۔ اگر ہم نے دوبارہ گناہ کئے تو یقینا ہم ظالم ہو نگے ۔ تو وہ بھی انھیں دنیا کے ایام کے برابر مدت گذر نے تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر کے گا: دفع ہو جاؤ اور مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ پھر وہ بایوس ہو جا کیں گے۔ اس کے بعد سوائے جیخ و پکار اور رہے نہ ہوگا۔ ان کی آ وازیں گدھوں کی آ وازوں سے ملتی جلتی ہوں گی۔ ' ®

اور حضرت عبد الله بن قيس وى الدَّم يكت بي كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْم في فرمايا:

«إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُوْنَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوْعِهِمْ لَجَرَتْ» ۞

'' بے شک جہنم والے ضرور روئیں گے یہاں تک کہ اگران کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں گی تو وہ ایقینا ان میں چل سکیں گی۔''

### (۱۲) جہنم ہمیشہ رہے گی

ارشاد بارى تعالى م: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ 

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَظِيمُ ﴾ 

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَظِيمُ ﴾ 

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَظِيمُ ﴾

'' کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اس کیلئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔''

ای طرح فرمایا: ﴿فَادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِیْسَ مَثُوی الْمُتَكَبِّدِیْنَ ﴾ "
" پستم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤجہاں تم ہمیشہ کیلئے رہو گے۔ اور وہ تکبر کرنے والوں کیلئے

① رواه الطبراني والحاكم ـ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:3691

<sup>©</sup> النحل16:29

ش التوبة 63:93



بہت براٹھکانا ہے۔''

اور فرمایا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنْ لَهُ جَهَنَّمَهِ لَا يَهُوْتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ <sup>©</sup> ''بے شک جوشخص اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت ہے آئے گا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔''

«إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، أُتِى بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِى مُنَادِ: يَا أَهْلَ النَّارِ الْا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ الْا مَوْتَ، فَيَوْ ذَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَى حُزْنِهِمْ ﴾ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَى حُزْنِهِمْ ﴾

'' جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا۔ پھراسے جنت ودوزخ کے درمیان میں لا کر ذرئح کر دیا جائے گا۔ پھراکے منادی اعلان کرے گا: اے اہلِ جنت! تم پر بھی موت نہیں آئے گا۔ چنانچہ جنت والوں کی خوشی میں اور جہنم والوں کے خوشی میں اور جہنم والوں کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔''

جہنم میں کفار پرموت نہیں آئے گی جبیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَيَا تِنَا سَوُفَ نُصُلِيهِمُ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَلَّالْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَهُومُ لَا أَلَّا لَكُمُ الْخَيْرَابَ ﴾ ۞

'' جن لوگوں نے ہماری آنیوں ہے کفر کیا اضیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں کپ جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔''

### (۱۷) اپنی دعوت برعمل نه کرنے والے مخص کا عذاب

ایک 'داعی'لوگوں کوجس بات کی طرف دعوت دے ، نیکی کا تھم دے یا برائی ہے منع کرے اورخود اُس دعوت پڑمل نہ کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ٣

🕏 النساء4:56

① طه 2850 ، صحيح مسلم :6548 ، صحيح مسلم :2850

<sup>44: 26</sup> البقرة (٣)



'' کیاتم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہتم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیاتم ہوش نہیں کرتے ؟''

> ا پیٰ دعوت پڑمل نہ کرنے والے مخص کوجہنم میں کونسا عذاب دیا جائے گا؟ بیرحدیث ساعت کیجئے:

> حضرت اسامه بن زيد وي الله عليه بيان كرتے بي كدرسول الله مَاليْتِم في مايا:

'' ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ پھراسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی آئتیں باہرنکل آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس طرح گھوے گا جیسا کہ ایک گدھا اپنی چکی کے اردگرد گھومتا ہے۔ اہلِ جہنم اس کی بیحالت دیکھ کراس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے: اے فلال! تمھارا کیا معاملہ ہے؟ تم تو جمیں نیکی کا حکم دیتا تھا تو جمیں نیکی کا حکم دیتا تھا کیک خوداس پڑتا تھا۔ اور سمیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خوداس سے نہیں بچتا تھا۔ ' ®

اسى طرح حضرت انس بن ما لك ثمَّالله عند سے روایت ہے كه رسول الله مثالیَّیم نے فرمایا:

'' مجھے معراج والی رات کچھا لیے لوگوں کے پاس لایا گیا جن کے ہونٹ آتشِ جہنم کی قینچیوں سے کا لیے جا رہے جے ۔ ایک مرتبہ انھیں کا ٹا جاتا ، پھر انھیں واپس لوٹا دیا جاتا اور پھر کا ٹا جاتا۔ اسی طرح انھیں عذاب دیا جارہا تھا۔ میں نے کہا: اے جبریل میدکون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جوالی باتوں کا تھم دیتے تھے جن پرخود عمل نہ کرتے تھے اور کتاب اللہ کو پڑھا کرتے تھے لیکن اس پرعمل نہ کرتے تھے۔' ®

### (۱۸) عذابِ جہنم کی بعض صورتیں

حضرت ابو ہریرہ می اللہ من اللہ

«مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِيْ يَدِم يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبِدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِم يَجَأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبِدًا » 

هُ خَلَّدًا فِيْهَا أَبِدًا » 

هُ خَلَّدًا فِيْهَا أَبِدًا » 

هُ خَلَّدًا فِيْهَا أَبِدًا »

① بخاري ـ بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة: 3267

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5778، صحيح مسلم:109

P صحيح الجامع:129

# جنم اوراس كاعذاب كاعذاب

"جس آدی نے پہاڑ پر سے اپنے آپ کوگرا کر ماردیا وہ جہنم میں ہوگا اور اس میں اپنے آپ کو برابرگرا تارہے گا اور ہمیشہ کیلئے اسے اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جس آدی نے زہر پی کرخود کشی کرلی وہ بھی جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ کیلئے اسے بیعذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور اس کی وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی جسے وہ برابر چاشا رہے گا اور ہمیشہ کیلئے اسے بیعذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جس شخص نے لوہ سے اپنے آپ کوخود قبل کر ڈالا وہ بھی جہنم میں ہوگا اور اس کا وہ لوہ (اسلحہ ) اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا جائے گا جس سے وہ اپنے پیٹ کو مارتا رہے گا اور اسے بھی ہمیشہ کیلئے بیعذاب دیا جاتا رہے گا۔"

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَلِّبَهُ فِي جَهَنَّمَ»

'' ہر مصور جہنم میں ہے ،اس کیلئے اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں (اللہ) ایک جان پیدا کر دے گا جواسے عذاب دیتی رہے گی۔''

کھر حضرت ابن عباس ٹئھٹ نے فریایا:اگرتم نے ضرور تصویریں بنانی ہی ہوں تو درخت اور بے جان چیزوں کی بنا سکتے ہو۔ <sup>©</sup>

اور دوسری روایت میں فر مایا:

«مَنْ صَوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ بِنَافِخ» ♥

" جَنْ صَوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ بِنَافِح»

" جَنْ حَضْ نِي مِنْ مَا مِنْ مِن صَورِ بنائى الله روزِ قيامت مكلّف كيا جائے گا كه وه اس ميں روح پھو كئے، كين وه نہيں پھونك سَكے گا۔ "

### (۱۹) جېنمى مسلمان كا فدىيە ......

حضرت انس بن ما لك فئ الله عندروايت ب كدرسول الله متاليفيُّم في فرمايا:

«إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِأَيْدِيْهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُقَالُ: هٰذَا فِدَاوَّكَ مِنَ النَّارِ» ۞

① صحيح مسلم:2110 ۞ صحيح البخاري:5963، صحيح مسلم:2110

@ سنن ابن ماجه: 4292 صحيح الجامع: 2261



'' بے شک بدامت ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے اوراس کا عذاب ( دنیا میں ) خوداس کے ہاتھوں میں ہے۔ ( بعنی اس امت کے بعض لوگوں کو نوسی کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ ) چھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ہرمسلمان کوایک مشرک آ دمی دیا جائے گا اوراسے کہا جائے گا: یہ ہے جہنم سے تمھارا فدیہ۔''

اور حضرت ابوموی اشعری بنی الدیمن سے روایت ہے کہ رسول الله منافقیم نے فرمایا:

«يَجِيْئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي » ©

'' قیامت کے روزمسلمانوں میں سے کچھلوگ ایسے آئمیں گے جن پر پہاڑوں کی طرح گناہ ہوں گے۔ چنانچہاللّٰد تعالیٰ انھیں معاف فرما دے گا اوران کے گناہ یہود یوں اورنصرانیوں پر ڈال دے گا۔''

#### (۲۰) زمین کے برابرسونے کے بدلے میں جہنم سے آزادی

حضرت انس بن ما لك فالد من الله عن روايت ب كدرسول الله ما الله ما الله عن مايا:

'' قیامت کے دن کافرکولایا جائے گا اوراہے کہا جائے گا :تمھارا کیا خیال ہے اگرتمھارے پاس زمین کے برابرسونا ہوتا تو کیاتم اس کے بدلے جہنم کے عذاب سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتے ؟ وہ کہے گا: ہاں۔ تو کہا جائے گا: تجھ سے دنیا میں اس سے کہیں زیادہ آسان مطالبہ کیا گیا تھا (کیکن تم نے وہاں ہمارا آسان مطالبہ پورا نہ کیا؟)''®

ایک روایت میں ہے: اسے کہا جائے گا: تو جھوٹ بولٹا ہے، دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان کام کا سوال کیا گیا تھا ( اور تم نے وہ بھی نہ کیا۔ )

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواپنے فضل وکرم سے آتشِ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے ۔

#### دوسرا خطبه

برادران اسلام! آیئے اب یہ جی جان لیج کہ ہم جہنم کے عذاب سے کیے فی سکتے ہیں؟ أعاذنا الله منها الله عنها الله عَمْدُوا الله عَمْدُوا الله عَمْدُونَ الله عَمْدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ هم عَلَيْهَا مَلاَئِكَةً غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ هم

🕝 التحريم 66: 6

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم :2767

② صحيح البخارى:6538و 6557، صحيح مسلم:2805



'' اے ایمان والو! تم اپنے آپ کوادراپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر \_ جس پرسخت دل ،مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنصیں اللہ تعالی جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے بجالاتے ہیں ۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہرائیان والے کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کوجہنم کی آپ کے اور یہ کیے ہوگا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے ہے، اس کے احکام پڑمل کرنے سے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں کوچھوڑنے سے ہوگا۔

نیزاس آیت کی روشی میں ہمیں ہیسو چنا چاہئے کہ کیا ہم اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں؟ اگر ہم خود نمازی ہیں تو کیا ہم اپنے ہیوں بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ اگر ہم خود محر مات سے برہیز کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے اہل وعیال کو بھی محر مات سے منع کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ہیویوں اور بیٹیوں کو شرع پردے کا حکم دیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے عور توں پر فرض کیا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ہویاں اور بیٹیال بردہ ہو کر بازاروں اور گلی کو چوں میں گھوتی رہتی ہوں اور ہمیں ذرا بھی احساس نہ ہوتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نے ہم سے ان کے بارے میں بھی پوچھ کچھ کرنی ہے؟ ہم جس طرح اپنے بچوں کو سکول کے امتحان کیلئے تیار کرتے ہیں ، کیا قبر کے امتحان کیلئے بھی انھیں تیار کرنے کا بھی سوچا ؟ کیا ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے ہوی بچے جب کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم انھیں منع نہیں کرتے تو ہم بھی ان کے گناہ میں شریک ہو والے ہیں!

عزیزان گرامی ! جہنم سے نجات پانے کیلئے اپنے دامن کو اللہ تعالی کی نافر مانی سے بچانا ضروری ہے۔ لہذا جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ:

﴿ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافر مانی (شرک) سے قطعی اجتناب کریں۔ چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے متعلق بیعقیدہ قطعا نہ رکھیں کہ وہ نفع ونقصان کا مالک ہے اور حاجتیں پوری کرسکتا ہے اور مشکلیں ٹال سکتا ہے، کیونکہ بیا اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کو چھوڑ کرکوئی اور چاہے کوئی نبی ہو یا بزرگ ان اختیارات کا مالک نہیں۔ الہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں ، صرف اس سے مدد مانگیں اور صرف اس سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں۔

نیز تمام عبادات صرف الله تعالی کیلئے بجالائیں اور کسی کواس کا شریک نه بنائیں ، کیونکه شرک کرنے والے کے تمام اعمالی صالحہ غارت ہوجاتے ہیں اور جنت کواس پرحرام کردیا جاتا ہے۔ فرمان اللبی ہے:



﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾  $^{f O}$ 

''یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک تھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے۔''

اس لئے شرک کی تمام اشکال سے اپنا دامن پاک رکھیں ، درباروں اور مزاروں پر ہرگز نہ جا کیں جہاں لوگ شرکیہ اعمال بجالاتے ہیں ، قبروں کا طواف کرتے ہیں ، چا دریں چڑھاتے ہیں ، نذرونیاز پیش کرتے ہیں اور غیر اللّٰہ سے مانگتے ہیں ۔

کاس کے علاوہ کسی نجومی یا عامل کے پاس قطعا نہ جائیں ، کیونکہ غیب کاعلم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا رسول اللہ مُلَاثِیْرُمُ کے فرمان کے مطابق شریعت وجمد سیکا انکار کرنے کے برابر ہے۔

کلا دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے پر ہیز کریں اور صرف وہ انکمال بجالا ئیں جو کہ قرآن مجید سے اور رسول اللہ مُنَافِیْق کی صحیح احادیث سے ثابت ہوں ، کیونکہ جو انکمال قرآن وحدیث سے ثابت نہ ہوں وہ رد کردئے جاتے ہیں اور قابلِ قبول نہیں ہوتے۔

کا تھال کما کیں اور حلال ہی کھا کیں اور حرام ہے پر ہیز کریں ۔ سودی لین دین ، چوری ، خیانت اور حرام اشیاء کی خرید وفروخت سے بچیں ۔اور صرف جائز اور حلال ذرائع معاش اختیار کریں ۔

الله تعالی سے بورے جسم کواللہ تعالی کی نافر مانی سے بچائیں۔ دماغ سے غلط نہ سوچیں۔ کانوں سے بے حیائی کی گفتگو، گانے ، موسیقی ، غیبت ، اور چغلی وغیرہ نہ سنیں۔ نظر سے غیرمحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اپنی زبانوں کو حصوب ، گالی گلوچ ، غیبت ، جھوٹی گواہی اور چغلی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ اپنے پیٹ میں حرام نہ جانے دیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنے ہاتھوں سے کسی حرام چیز کو نہ پکڑیں اور نہ ہی ان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اپنے پاؤوں سے حرام کاموں کی طرف چل کر نہ جائیں۔ الغرض سے کہا ہے بورے بدن کوحرام اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے محفوظ رکھیں۔

## سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے والی چیز

حضرت ابو ہریرہ تنک شئ کا بیان ہے کہ رسول الله منافیظ سے بوجھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کونسی چیز

① المائدة72:5



جنت میں پہنچائے گی؟ تو آپ مَالْفِیْمُ نے فرمایا:

«تَقْوَى اللّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» "الله كا دُراورا جِها اخلاق-"

پھر آپ مَنْ اَنْ اَ اِنْ اَلْمَا کَیا کہ لوگوں کوسب سے زیادہ کونی چیزجہم میں پہنچائے گی؟ تو آپ مَنْ اَنْ اِنْ : «اَلْفَهُ وَالْفَرْ جُه » '' منه اور شرمگاه ۔' <sup>©</sup>

اس مدیث کی رو سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے منداور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔مند سے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں ۔جھوٹ ،غیبت ،فخش گوئی اور چغل خوری سے اپنا مند پاک رکھیں۔مند سے صرف حلال کھائیں پییں اور اسے حرام سے بچائے رکھیں۔اسی طرح اپنی شہوت جائز اور حلال طریقے سے پوری کریں۔

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۞إِلَّا عَلَى أَنُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ۞فَمَنِ الْبَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

''اور جولوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ، ہاں ان کی بیویوں اورلونڈیوں کے بارے ہیں جن کے وہ مالک ہیں ان پرکوئی ملامت نہیں۔ اب جو شخص اس کی علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا تو ایسے لوگ حدسے گذر جانے والے ہیں۔''

## جہنم کوشہوات سے ڈھانپا گیا ہے

رسول الله مَا يُعْلِمُ كا ارشاد كرامي ب:

« حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

" جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو کہ (طبع انسانی کو) نا پسند ہوتے ہیں اور جہنم کوشہوات سے دُھانپا گیا ہے۔ " اُ

اور حضرت ابو ہرىرە ئى الدىند كابيان ہے كەرسول الله مَالْيَّةُ ان ارشاد فرمايا:

'' جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کوتھم دیا کہ جاؤ ، اسے دیکھ کرآؤ۔ چٹانچہ وہ گئے اور جنت کو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جونعتیں اہلِ جنت کیلئے تیار کی تھیں۔ انہیں دیکھا ، پھرواپس آئے اور کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی قتم! اس کے بارے میں جوبھی نے گا وہ ضروراس میں داخل ہوگا۔ پھراللہ

🕏 صحيح مسلم:2822

🕏 المعارج70: 29-31

① سنن الترمذي:2004ـ وقال:صحيح غريب وحسنه الألباني

## جنم اوراس کاعذاب کی همتاب کی کانداب کاعذاب کی کانداب کاعذاب کی کانداب کانداب کانداب کانداب کی کانداب کانداب

تعالیٰ نے اسے (طبعی طور پر) ناپندیدہ کاموں سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جریل علیہ السلام کو تھم دیا کہ جا کا اب اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے ، اسے دیکھا اور واپس آکر کہنے گئے : اے میرے رب! تیری عزت کی قتم! جھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جریل علیہ السلام کو تھم دیا کہ جاؤ ، اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور جہنم کو دیکھا۔ پھر واپس آئے اور کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی قتم! اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ اس میں قطعا داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوات سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جریل علیہ السلام کو تھم دیا کہ جا دَاب اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے ، اسے دیکھا اور واپس آکر کہنے گئے : اے میرے رب! تیری عزت کی قتم! مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں ہو تھی داخل ہوگا۔ °

محترم حضرات! جب جہنم کوشہوات سے ڈھانپا گیا ہے تو اس سے بیخے کیلئے شہوت پرسی سے بیخا انہائی ضروری امر ہے ، لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی اکثریت شہوات میں غرق ہو پیکی ہے ، فاشی اور عریانی عام ہو پیکی ہے ، بدکاری اور شراب نوشی کے اوٹ سے کھلے ہوئے ہیں ، رقص وسر ور اور موسیقی کی محفلیں سیائی جاتی ہیں ۔ ادروہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اسلام کے واضح احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مین مانی کرتے ہیں ، گویا کہ ان کی نفسانی خواہش ہی ان کا معبود ہے جس کی وہ بوجا کرتے ہیں۔

اللدرب العزت كافريان ب:

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَلَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ أَمُ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالَانْعَامُ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ ۞

'' بھلا آپ نے اس محض کے حال پرغور کیا جو اپنی خواہشِ نفس کو ہی اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ کیا آپ ایسے محض (کوراہ راست پرلانے) کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ یا آپ بید خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ بیتو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی گئے گذرے ہیں۔''

اور فرمایا: ﴿ زُیْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنطَرَقِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنُعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْعَیَاقِ اللَّانْیَا وَاللَّهُ عِنلَهُ حُسُنُ الْمَآبِ ﴾ 
وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنُعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْعَیَاقِ اللَّهُ یَا لَلُهُ عِنلَهُ حُسُنُ الْمَآبِ ﴾ 
وَالْفِضَةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآلُهُ عِنْ الْمَوْرُولِ سِي مِعْتِ مِثْلًا عُورُول سے ، بیول سے ، سونے اور چاندی کے جمع کردہ 
ور الله علی کیلئے خواہشاتِ نفس سے محبت مثلا عورتوں سے ، بیول سے ، سونے اور چاندی کے جمع کردہ

① سنن الترمذي، وأبوداؤد والنسائي وحسن إسناده الألباني في تخريج المشكاة:5696

ش ال عمران3:14



خزانوں ہے، نشان زدہ (عمدہ) گھوڑوں ،مویشیوں اور کھیتی سے محبت دلفریب بنا دی گئی ہے۔ (حالانکہ) ہیسب کچھ دنیوی زندگی کا سامان ہے اور جو بہتر ٹھکانا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔''

اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے انہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عافل ہو جاتا ہے۔ اس لئے انہیں محض د نیوی زندگی کا سامان ہی قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کے حصول میں شرعی حدود وقیود کی پابندی کی جائے ، حلال وحرام کے درمیان تمیز کی جائے ، ان میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی جائے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور فکر آخرت سے غفلت نہ برتی جائے تو ان چیزوں سے محبت ہونے کے باوجود بھی انسان دونوں جہانوں میں کامرانی سے جمکنار ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین ودنیا کی خیر و بھلائی نصیب فرمائے اور عذابِ جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین



## خوشگوارزندگی کے راہنما اصول

الهم عناصرِ خطبه:

🛈 ايمان وممل

خوشگوارزندگی کے بارہ اصول:

🕆 نماز 🕝 تقوی

🕜 توبه واستغفار 🕲 دعا 🕥 ذكرالهي

@شكر ۞ صبر ۞ تؤكل

🛈 قناعت 👚 علوم نافعه کا مطالعه 🌑 مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا

#### يبلاخطبه

🖈 ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کیلئے اپنی پوری صلاحیتیں



اور تو انائیاں کھپا دیتا ہے وہ اور اس طرح وہ مزدور جو شبح سے کیکر شام تک بینے میں شرابور ہو کر محنت ومزدوری کرتا ہے، دونوں خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول کیلئے کوشاں ہوتے ہیں۔

ہے ایک عبادت گذار جواللہ تعالیٰ کے فرائفن وواجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے وہ اور اسی طرح وہ فاسق وفاجر انسان جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے دونوں ہی ایسی زندگی کے متنی ہوتے ہیں جس میں کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ ہو۔

ہے اس طرح تمام لوگ سعاد تمندی اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لئے تگ ودو میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح .....لیکن سوال سے ہے کہ کیا میسعاد تمندی ہرا یک کوئل جاتی ہے؟ اور کیا خوشحال ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے؟ اور آخر وہ کونسا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب خوشحال وخوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر بھتے ہیں؟

برادران اسلام! ہم یہی سوال ایک دوسر ہے انداز سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح کہ اس دور میں تقریبا ہر انسان پریٹان مال اور سرگرداں نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریٹانی ، کسی کو مالی وکاروباری مشکلات کا سامنا ، کسی پر قرضوں کا بوجہ ، کسی کو جسمانی بیاریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دبیتیں ، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بی قرار کئے ہوئے ہیں ، کسی کو بیوی بچوں کی نافر مانی کا صدمہ ، کسی کو دشمن کا خوف اور کسی کو احباء واقر باء کی جدائی کا دکھ .....الغرض میہ کہ تقریبا ہر خص کسی نہ کسی پریٹانی میں جتلا نظر آتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہر خص ان دکھوں ، صدموں اور پریٹانیوں سے نجات ہمی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حقیقی وسائل واسباب کون سے ہیں جنسیں اختیار کرنے سے دنیا کی مختلف آز مائٹوں سے نجات مل سکتی ہے؟

آپ میں سے ہر شخص یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ اسے ان دونوں سوالوں کے جوابات معلوم ہو جائیں تا کہ وہ ایک خوشحال و باوقار زندگی حاصل کر سکے اور دنیا کی پریشانیوں سے چوشکارا پاسکے۔ تو آسئے ہم سب قرآن وسنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔

آج کے نطبۂ جمعہ میں ہم ایک کا میاب اورخوشحال زندگی کے حصول اور پریثانیوں وآز مائٹوں سے نجات حاصل کرنے کے چند اصول ذکر کریں گے اور مجھے یقین کامل ہے اگر ہم ان پرعمل کریں گے تو ضرور بالضرور اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ تو لیجئے وہ اصول ساعت فرمایئے ۔



#### يبلا اصول: ايمان وعمل

خوشگوار زندگی کا پہلا اصول' ایمان وعمل '' ہے۔جیسا کماللد تعالی کا فرمان ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوُ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاقًا طَيْبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُمُ بَاحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ <sup>©</sup>

۔ '' جو شخص نیک عمل کرے ، مرد ہو یا عورت بشر طیکہ ایمان والا ہوتو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اوران کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔''

اورفر مايا: ﴿ أَلَٰذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوْبِي لَهُمُ وَحُسُنُ مَآبٍ ﴾ ®

'' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کیلئے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکا نا بھی ۔''

ان آیاتِ کریمه میں اللہ تعالیٰ نے ہرا یہ خص کو بہت ہی خوشگوار وکامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جس میں دوشرطیں پائی جاتی ہوں۔ ایک بید کہ وہ موٹن ہواور دوسری بید کہ وہ عمل صالح کرنے والا، باکردار اور بااخلاق ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کردیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہوکیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچاہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ارشاد باری ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴾ ٣

'' يقيينًا الله تعالى وعده خلا في نهيس كرتا ـ''

ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہواور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہواور ساتھ ساتھ باعمل ، باکر دار اور بااخلاق بھی ہو ، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو ، پانچوں نمازوں کا پابند ہو ، زکا ۃ ادا کرتا ہو ، رمضان کے فرض روز ہے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو ، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو ، لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو ۔ بددیا تی ، دھو کہ اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو ، حلال ذرائع سے کماتا ہوتو اللہ تعالی دنیا میں اسے ہر قتم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمیں اور اجر و ثواب الگ ہے۔

اِس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق وفاجر ، بد کردار اور بداخلاق ہو۔ نه نمازوں کی پردا کرتا ہواور نه زکا ة دیتا ہو ، رمضان کے روز ہے مرضی کے مطابق رکھتا ہواور طاقت ہونے کے باوجود رجج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کیلئے تیار نہ ہو ، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو ، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو ، لین دین میں

9: 3 آل عمران9 آل عمران

② الرعد13:29

① النحل97:16



حھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی اور بد دیانتی ہے کام لیتا ہواور حرام ذرائع سے کماتا ہو تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کرلینا چاہئے کہاسے لا کھ کوشش کے باوجو دخوشگوار زندگی نصیب نہیں ہوسکتی۔

جیما کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنُ أَعُرَضَ عَنَ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَعُمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَنِي أَعُمِىٰ أَعُمِىٰ أَعُونَ الْمَاكِ أَنَعُكَ أَيَا تُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ 

" اور جو شخص میرے ذکر ہے روگر دانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا اور روزِ قیامت ہم اسے اندھا کرکے اٹھا میں گے۔وہ کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کرکے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا: اس طرح تمارے پاس میری آئیتیں آئی تھیں تو تم نے آئییں بھلا دیا تھا اور ای طرح آج تم بھی بھلا دئے جاؤگے۔''

ان آیا یو کریمہ میں اللہ تعالی نے خبر دارکیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پر دانہیں کرے گا میں دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دو نگا۔ اس کے علاوہ قیا مت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ مجھ سے اس کی وجہ پو چھے گا تو میں کہوں گا: جیسا تم نے کیا آج ویا ہی بدلہ شمیں دیا جار ہا ہے ۔ تمھارے پاس میرے احکام آئے ، اہلِ علم نے شمیں میری آئیتیں پڑھ پڑھ کر سنا ئیں اور میرے نبی (منافیلی کا کی صیح احادیث کو تمھارے سامنے رکھا لیکن تم نے ان سب کو پس پشت ڈال کرمن مانی کی اور جو تمھارے بی میں آیا تم نے وہی کیا۔ اس طرح آج مجھے بھی تمھاری کوئی پر وانہیں۔ اگر ہم واقعتا یہ چا جت بیں کہ دنیا میں تمہیں آئی ہو اور شخل کرنا ہوگا اسب ہوتو ہمیں دین الہی کو مضوطی سے تھامنا ہوگا اور میں مانی کرنے کی بجائے اللہ تعالی کے احکام پڑھل کرنا ہوگا ۔.... اور اللہ کا سب سے مضوطی سے تھامنا ہوگا اور میں مانی کر عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنا کیں۔ صرف اس کو پکاریں، صرف اس کو نفعہ ونقصان کا مالک جمیس، صرف اس کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنا کیں۔ صرف اس کو پکاریں، صرف اس کو نفعہ ونقصان کا مالک جمیس، صرف اس کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنا کیں۔ صرف اس کو پکاریں، صرف اس کو نفعہ ونقصان کا مالک جمیس، صرف اس کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنا کیں۔ عبار اللہ کو داتا ، عبار دوشکل کشا اور خوش اللہ کے بین نیاز جما ہے نہیں نیاز جما تھ نہیں تا ہے جیں تو آئیس در در کی ٹھوکریں بی نصیب ہوتی ہیں اور است نہاتھ پھیلاتے ہیں تو آئیس در در کی ٹھوکریں بی نصیب ہوتی ہیں اور است ذات و خواری کے سوالور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

① طه20:124-126

### خشگوار زندگی کے راہنما اصول کی کھوار زندگی کے راہنما اصول

جيما كه الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرْ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوُ تَهُوىُ بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ﴾ ®

'' اور جو شخص الله کے ساتھ کئی کوشریک بنا تا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسان سے گراہو ، پھر پرندے اسے فضا میں ہی ا چپ لیس یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔''

لینی مشرک کا انجام سوائے تناہی وہربادی کے اور پھھنہیں۔

اللہ تعالیٰ کا دوسرا بردا تھم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب حضرت محمہ تالیقی کی اتباع کریں اور آپ کی نافر مانی سے بچیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ تالیقی کی اطاعت کو اپنی اطاعت تر ار دیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو یقیناً وہ ہمیں خوشحال اور باوقار زندگی نصیب کرے گا۔ اور اگر ہم رسول اللہ تالیقی کی نافر مانی کریں گے اور آپ تالیق کی سنت سے منہ موڑ کر دین میں ایجاد کردہ نے امور اگر ہم رسول اللہ تالیق کی نافر مانی کریں گے اور آپ تالیق کی سنت سے منہ موڑ کر دین میں ایجاد کردہ نے امور (بدعات) برعمل کریں گے تو دنیا میں (نعوذ باللہ) ہم پر آزمائش ٹوٹ پڑیں گی اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم مُلافی کے ہاتھوں حوض کوڑ کا پانی نصیب نہیں ہوگا اور آپ تالیق کی شفاعت سے محرومی سے دوچار ہونا کریم کا۔ والعیاذ باللہ

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَلْیَحُلَٰدِالَّذِیْنَ یُخَالِفُونَ عَنُ آمُرِ ﴾ اَنُ تُصِیْبَهُمْهِ فِتُنَةٌ اَوُ یُصِیْبَهُمْ عَلَابٌ اَلِیُمْ ﴾ • ''لہٰذا جولوگ اس (رسول مَنْ ﷺ ) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں وہ سمی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردنا ک عذاب نہ آ جائے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مُلا ﷺ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کوسخت سعبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے باز آ جا کیں ،کہیں ایسانہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان پرکوئی آ زبائش یا اللہ کا ور دناک عذاب آ جائے۔

برادران اسلام! کامیاب وخوشگوار زندگی کا جو پہلا اصول ہم نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بناء پرہی ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ تو حید پر قائم رہیں ۔ اور ایمان بالرسل کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ سکا لیکھ کی اطاعت وفر مانبرداری کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنائیں اور آپ سکا لیکھ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اس طرح

① الحج22:31



ہمیں دنیا کے دکھوں اور صدموں سے چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہوجائے گی۔

دوسرااصول: نماز

کامیاب اورخوشحال زندگی کا دوسرا اصول'' نماز'' ہے جواللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعیہ ہے۔ رسول اکرم مظافیظم کا ارشادگرامی ہے:

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» 

• وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

'' بندہ اپنے رب کےسب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔لہذا تم (سجدے کی حالت میں ) زیادہ دعا کیا کرو۔''

جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوجاتا ہے تب وہ جو چاہے اس سے طلب کرسکتا ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔

الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ '' اے ایمان والو! ( جب کوئی مشکل در پیش ہوتو ) صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو ۔ یقینا اللہ صبر

کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ ہر متم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کیلئے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں ۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندۂ مومن کی مد د فرما تا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں اورصدموں کا مداوا ہے ، نماز ادا کرنے ہے دلوں کواظمینان نصیب ہوتا ہے اورغموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے ۔

اسى لئے رسول الله مَالَيْظِمُ نے فرمایا:

«..... وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ » لِعِنْ "ميري آئكھوں كي شندُك نماز ميں ركھي گئى ہے۔" ®

① البقرة2:153

① صحيح مسلم:482

<sup>@</sup> أحمد ، نسائى - صحيح الجامع للألباني:3124



#### ایک عبرتناک قصه

حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ایک فقیرا آدی اپنے فچر پرلوگوں کو سوار کرکے دمشق سے زیدانی پہنچا تا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راستے میں مجھ ہے کہنے لگا: پر راستہ چھوڑ دو اور اُس راستے ہو گونکہ اس ہے ہم اپنی منزل مقصود تک جلدی پہنچ جا کمیں گے۔ میں نے کہا: نہیں میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا: وہ زیادہ قریب ہے اور تصیں ای سے جانا ہوگا۔ چنا نچہ ہم ای راستے پر چل پڑے۔ آگے جاکر ایک دشوار گذار راستہ آگیا جو ایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا: یہاں دشوار گذار راستہ آگیا جو ایک گری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا: یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچ چھے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ گوتم دے کر کہا: فچر اور اس پر لدا ہوا میر اسامان تم لے لواور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا: وہ تو میر ا ہے اللہ گوتم دے کر کہا: فچر اور اس پر لدا ہوا میر اسامان تم لے لواور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا: وہ تو میر ا ہے ہی ، میں تصین قبل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ کوتم دور کوت نماز پڑھو و۔ میں نے اب کے سامنے رک کر کہا: میکھور نے کہا وہ وہ میں اس نے کہا: وہ تو میر ا ہے میری زبان پر قر آن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آر ہا تھا اور اُدھر وہ بار بار کہد رہا تھا: اپنی نماز جلدی خور دور کوت میں انتہائی جران و پر بیٹان تھا۔ آخر کار اللہ تعالی نے میری زبان پر وہ بار بار کہد رہا تھا: اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی جران و پر بیٹان تھا۔ آخر کار اللہ تعالی نے میری زبان پر وہ بار بار کہد رہا تھا: اپنی نماز جلدی خور دور میں انتہائی جران و پر بیٹان تھا۔ آخر کار اللہ تعالی نے میری زبان پر وہ بار بار کہد رہا تھا: اپنی نماز جلدی خور دور میں انتہائی جران و پر بیٹان تھا۔ آخر کار اللہ تعالی نے میری زبان پر وہ بار بار کہد رہا تھا: اپنی نماز جلدی کردو

﴿ أَمَّنَ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ﴾ ' بھلاكون ہے جولا جار كى فريادرى كرتا ہے جب وہ اسے بكارتا ہے اور اس كى تكليف كو دور كرديتا ہے؟''

پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لئے وادی کے منہ سے نمودار ہور ہاہے۔اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے درپے تھانہ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھوڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر یوچھا:تم کون ہو؟ اس نے کہا:

'' مجھاس نے بھیجاہے جولا چار کی فریا درس کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔''

پھر میں نے اپنا خچر پکڑا اور اپنا ساز وسامان اٹھا کرسلامتی ہے واپس لوث آیا۔

یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کمومن جب نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اورمشکل کے وقت اسے بے یارومد دگار نہیں جھوڑتا .....

# فوشگوارزندگی کے راہنما اصول کی کے داہنما اصول کی کے داہنما اصول کی کا استعمال کی کے داہنما اصول کی کا استعمال کی کا استحمال کی کا استحمال کی کا استحمال کے کا استحمال کی کا استحمال کے کا استحمال کی ک

یادر ہے کہ نمازوں میں سب سے پہلے فرض نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو کہ دین کاستون ہے۔اس کے بعد سنت اور نفل نماز ،خصوصا فرائض سے ماقبل اور مابعد سنتیں اور پھر تہجد کی نماز .....نماز تہجد کے دیگر فوائد کے علاوہ اس کا ایک عظیم فائدہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گذار کوجسمانی بیاریوں سے شفا نصیب کرتا ہے۔لہذا وہ لوگ جوعلاج کرکر کے تھک چکے ہوں انہیں بینبوی علاج ضرور کرنا چاہئے۔ رسول اللہ منافیظ کا ارشاد گرامی ہے:

ُ «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ ٱللَّيْلِ، فَإِنَّهُ ۖ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْآثَامِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ»<sup>©</sup>

'' تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ بیتم ہے پہلے صلحاء کی عادت تھی۔ اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کومٹا تا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور جسمانی بیاری کو دور کرتا ہے۔''

خلاصہ بیہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں ، دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تکدر آجائے اور آپ سخت بے چین ہوں تو وضو کر کے بارگاو الہی میں آجا ئیں اور ہاتھ باندھ کراس سے مناجات شروع کردیں ۔ پھر بادشا ہوں کے بادشاہ اور رحمان ورحیم ذات کے سامنے جھک کراپئے گناہوں پرندامت وشرمندگی کا اظہار کریں ، بادشا ہوں کے بادشاہ تھا کی سکون واطمینان اس کے بعد اس سے مشکلات کے ازالے کا سوال کریں ۔ یقینا آپ کی بے چینی ختم ہوجائے گی ،سکون واطمینان نصیب ہوگا اور اللہ تعالی آپ کو خوشحال بنا دے گا۔

#### تيسرااصول: تقوى

تقوی دنیا کے دکھوں ، تکلیفوں اور پریثانیوں سے نجات پانے کیلئے اور خصوصا ان لوگوں کیلئے ایک نشخہ کیمیا ہے جو بے روزگاری ،غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریثان حال اور سرگر داں رہتے ہوں ۔ تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو ہندے کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور حرام کام سے روک دے ۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پر ہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا بید عدہ ہے کہ

﴿ وَمَنُ يَنْتِي اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ۚ ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ٣

' اور جو خص الله تعالی سے ڈرتا ہے الله اس کیلئے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کردیتا ہے۔اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔''

أحمد والترمذي :صحيح الجامع للألباني:4079



اور فرمايا: ﴿ وَمَنْ يَنْتِي اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًّا ﴾ •

'' اور جو شخص الله تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کیلئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔'' نیز فرمایا: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرِیٰ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَ گَاتٍ مِّنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ ® '' اور اگریہ بستوں والے انمان لاتے اور اللہ کی نافر مانی سے بحتہ تو ہم ان پر آسان اور : من کی پر

'' اور اگریہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافر مانی نے بچتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے ۔''

ان تمام آیات میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کیلئے ایک عظیم اصول متعین کردیا گیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالی ہندہ کمومن کیلئے ہوشم اللہ تعالی ہندہ کمومن کیلئے ہوشم کی پریشانی سے نکلئے کا راستہ بنا دیتا ہے ، اس کے ہر ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اور او پرینچے سے اس کیلئے رز ق کے دروازے کھول دیتا ہے۔

اب آیئے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں ..... ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت ، جھوٹ ، غیبت ، چغل خوری ، سودی لین دین ، والدین اور قرابت داروں سے بدسلو کی ، فلم بنی اور گانے سننا وغیرہ ... بھلا ہتلائے کیا ایس حالت میں خوشحالی وسعاد تمندی نصیب ہوسکتی ہے؟ اور کیا اس طرح پریشانیوں کا از الہ ہوسکتا ہے؟

ہمیں ہے بات یادر کھنی چاہئے کہ نافر مانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے موجودہ نعتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اِس کی واضح دلیل حضرت آدم علیط اور ان کی بیوی حضرت حواء علیہا السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، محض ایک چیز سے منع کردیا کہ تعصیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے ۔ لیکن شیطان کے ورغلانے پر جب انہوں نے اس درخت کو چھا تو اللہ تعالی نے جنت کی ساری نعتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا اور ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا اور ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعتوں سے محروم کا سبب بن گئی۔ تو آج جبکہ ہم گناہ پر گناہ کئے جا رہے ہیں اور پھر کی ایک خوشحال زندگ سے محمد کی ساری نعتوں سے محروم کی سبب بن گئی۔ تو آج جبکہ ہم گناہ پر گناہ کئے جا رہے ہیں اور پھر بھی خوشحال زندگی بھی خوشحال کے متنی ہوتے ہیں! یہ یقینی طور پر ہماری خام خیالی اورغلط فہمی ہے۔ اگر ہم واقعتا ایک خوشحال زندگی بسرکرنا جا ہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کی نافر مانیوں سے قطعی اجتناب کرنا ہوگا۔

اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آ دم علائظ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیالیکن

① الطلاق65:4

# 

اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے سے انکار کردیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کیلئے ملعون قرار دے دیا۔ بیصرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزاتھی اور آج بہت سارے مسلمان کی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، پانچ وقت کی فرض نمازوں میں من مانی کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح ان کی زندگی کا مرانیوں سے ہمکنار ہو سکے گی؟ ایں خیال است ومحال است

بلکہ سم بالائے سم یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کی برائیوں کو برائی ہی تصور نہیں کرتے اور بلاخوف وتر دد
ان کا ارتکاب کرتے ہیں جبکہ برائی کو برائی تسلیم نہ کرنا اللہ کی شریعت سے انکار کے متر ادف ہے اور یہ کفر ہے۔
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے
کی کوشش کریں ۔ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے اور اپنا دامن اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچائیں گے تو یقینا
اللہ تعالیٰ بھی جماری حالت پہرم فرمائے گا اور ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا۔

حضرت انس شی النظ تا بعین کومخاطب کرے کہا کرتے تھے:

(إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيّ عَلَيْ مَنَ الشَّعْرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيّ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ) 

(النَّبِيّ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ) 

(النَّبِيّ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ) 

(النَّبِيّ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ)

َ '' آج تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جوتمھاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک (بہت چھوٹے) ہیں جبکہ ہم انہیں رسول اللہ مُثَاثِیْنَم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شار کرتے تھے۔''

یہ تابعین کے دور کی بات ہے جو کہ صحابہ کرام خی ﷺ کے دور کے بعد بہترین دور تھا۔اور آج ہمارے دور میں اللہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے،بس اللہ کی پناہ!

#### چوتھا اصول: تو به داستغفار

انسان پر جومصیبت آتی ہے چاہے جسمانی بیاری کی صورت میں ہویا وہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں ،
چاہے کاروباری پریشانی ہویا خاندانی لڑائی جھڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو ..... ہرتتم کی مصیبت اس کے اپنے گنا ہوں
کی وجہ ہے آتی ہے۔ اس کئے اسے ان سے نجات پانے کیلئے فورا کچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مائٹی
چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا از الہ کرکے آھیں
خوشحال بنا دیتا ہے۔

① صحيح البخاري، الرقاق باب ما يتقى من محقرات الذنوب:6492



الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِينُكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ "

''اور شمیں جومصیبت بھی آتی ہے تمھارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے۔ اور وہ تمھارے بہت سارے گناہوں سے درگذر بھی کرجاتا ہے۔''

توبدواستغفار ك فوائد بيان كرتے موے الله تعالى فرماتا ہے:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّلَرَارًا ۞ وَيُمُلِدُكُمُ بِأَمُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ ۞

" پس میں (نوح علیہ السلام) نے کہا: تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمھاری مدد کرے گا، تمھارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کردے گا۔''

ان آیات میں استغفار کے جو فوائد ذکر کئے گئے ہیں (موسلا دھار بارشیں ، مال واولا دسے مدد ، باغات اور نیم استغفار سے ہی نصیب ہوتے اور نیم استغفار سے ہی نصیب ہوتے ہیں ۔ ہیں ۔ ہیں ۔ ہیں ۔ ہیں ۔

#### يانچوال اصول: دعا

کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا پانچواں اصول'' دعا '' ہے ۔ لیعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات ،غمول اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا ۔ کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں اور مصائب وآلام سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ۔ اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کوشرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے ۔ جیسا کہ صحح حدیث سے ثابت ہے۔

حفرت سلمان فارى ففالهُ وَمِيان كرتے ہيں كه رسول الله طَالِيَّمُ نے ارشاد فرمایا: «إِنَّ اللّٰهَ حَبِیٌٌ كَرِیْمٌ يَسْتَحْيیْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَیْهِ يَدَیْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَاتِبَتَیْنِ» ©

<sup>🕏</sup> نوح 71:10-12

① الشورى42:30

<sup>🕏</sup> سنن الترمذي:3556 ، ابو داؤد :1488 ، سنن ابن ماجه :3865 وصححه الألباني



'' بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا اور نہایت مہر بان ہے۔اور کوئی آ دمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور نا کام واپس لوٹا دے۔''

وعا کرنے سے تین فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے۔ یا تو اللہ تعالی دعا کرنے والے کا سوال پورا کرویتا ہے۔ یا اس کی دعا کو اس کیلئے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ یا اس دعا کے سبب آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

حضرت عبادة بن صامت تفاطئه بيان كرت بيس كهرسول الله من الفيان في ارشاد فرمايا:

«مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوْ اللّهَ تَعَالَىٰ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللّهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ ؟ قَالَ : ( اَللّهُ أَكْثَرُ ) 

• ( اَللّهُ عَمْرُ ) 

• ( اَللّهُ عَمْرُ ) 

• ( اَللّهُ عَمْرُ ) 

• ( الله عَمْرُ ) 

• ( اله عَمْرُ ) 

• ( الله عَمْرُ ) 

•

''خطہ زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے بشرطیکہ وہ گناہ یا قطع رحی کی دعا نہ کرے'' یہن کولوگوں میں سے ایک محض کہنے لگا: تب تو ہم اورزیادہ دعا کریں گے۔ تو رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا:''اللہ اورزیادہ عطا کرےگا۔''

اور حضرت ابوسعید الحدري شيئه بيان كرتے بين كهرسول الله مَثَافِيْنَان ارشاد فرمايا:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْلَيْسَ بِإِثْمِ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَىٰ ثَلاَثِ : إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا» قَالَ : إِذًا نُكْثِرُ ؟ قَالَ: (اَللّٰهُ أَكْثَرُ) ®

''كوئى مسلمان جبكوئى اليى دعا كرتا ہے جس ميں گناه ياقطع رحى نہيں ہوتى تو الله تعالى اسے تين ميں سے ايک چيز ضرور عطا كرتا ہے ۔ يا اس كى دعا جلدى قبول كرليتا ہے ۔ يا اس جيسى كوئى مصيبت اس سے دور كر ديتا ہے ۔'' ايك صحابی شائن نے كہا: تب تو ہم زياده دعا كريں گے۔تو رسول الله مَا الله عَلَى الله اور زياده عطا كرے گا۔''

اس لئے دعا ضرور کرنی جاہئے اور کسی شخصیت کا واسطہ ڈھونڈ بے بغیر براہ راست اللہ سے کرنی جاہئے کیونکہ

سنن الترمذي:3573 وصححه الألباني

<sup>·</sup> صحيح الأدب المفرد للألباني: ص547:264



الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ •

'' اُور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچیس تو میں (َ ان کے َ) قریب ہی ہوں ۔کوئی دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔''

اس لئے جو قریب ہے، بکارکوس سکتا ہے، س کر قبول بھی کرتا ہے اور پھر مدد کرنے پر بھی قادر ہے صرف اس کو پکارنا چاہئے اوراسے چھوڑ کر کسی اور کونہیں پکارنا چاہئے۔

دعا خصوصا قبولیت کے اوقات میں کرنی چاہئے۔ مثلا سجدے کی حالت میں ، اذان اور اقامت کے درمیان، یوم جمعہ کوعصر کے بعد مغرب تک اور خاص طور پر رات کے آخری حصے میں جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاکر کہتا ہے: تشریف لاکر کہتا ہے:

«مَنْ يَّدْعُونِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟مَنْ يَّسْأَلُنِيْ فَأَعْطِيَهُ؟مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَلَهُ» ®

'' کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا مائٹے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ ادر کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کر ہے تو میں اس کا سوال پورا کروں؟ اور کوئی ہے جواپئے گناہوں پر مجھ سے معافی مائٹے تو میں اسے معاف کر دوں ؟'' اور دعامیں دنیا وآخرت دونوں کی خیر و بھلائی کا سوال کرنا چاہئے ۔خصوصا بید دعا:

« اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِیْ دِیْنِی الَّذِیْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِیْ، وَأَصْلِحْ لِیْ دُنْیَایَ الَّتِیْ فِیْهَا مَعَاشِیْ، وَأَصْلِحْ لِیْ آخِرَتِی الَّتِیْ فِیْهَا مَعَادِیْ، وَاجْعَلِ الْحَیَاةَ زِیَادَةً لِیْ فِیْ کُلِّ خَیْرِ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِیْ مِنْ کُلِّ شَرِّ»

'' اے اللہ! تو میرا دین میرے لئے سنوار دے جو کہ میرے معاملاتِ زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اور میرے لئے میری دنیا کوبھی ٹھیک کر دے جس میں میری گذران ہے۔اور میرے لئے میری آخرت کوبھی بہتر بنا دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔اور میری زندگی کومیرے لئے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنااور میری موت کومیرے لئے ہر شرسے راحت بنا۔''

برادران اسلام! اب وہ دعائیں پیش کی جاتی ہیں جنھیں خاص طور پر پریشانی کے عالم میں بار بار پڑھنا چاہئے اور جن کا پڑھنا رسول الله مَالِيُرُمُ سے ثابت ہے۔

٠ صحيح مسلم:758

① البقرة2:186



### پریشانی اور صدے کے وقت کی دعا کیں

حضرت اساء بنت عميس مي الدينا كوآپ سَلَ اللهُ مَن يريشانى كوقت بددعا پر صنى كالله رَبِيْ اللهُ رَبِيْ اللهُ رَبِيْ اللهُ رَبِيْ اللهُ رَبِيْ اللهُ وَبِيْ اللهُ وَبِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

''الله بی میرارب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنا تا۔''

﴿ حضرت ابن عباس مُحَاسِطُ بِيان كرتے بِيں كه رسول الله طَالِيْنِ بِينَا فِي كَ وقت به وعا پڑھتے تھے: ﴿ لَا اللّٰهُ ال

''الله کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، وہ عظمت والا اور برد بار ہے ، الله کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، وہ عرشِ عظیم کا رب ہے ، اللہ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، وہ آسانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرشِ عظیم کا رب ہے ۔''

@ حضرت على ثفاسف كوآب مَنْ اللَّيْنَ في بي بيثاني كو وقت بيد عا برصن كى تلقين كى:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ» ۞

'' الله کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، وہ برد بارادر کریم ہے۔الله پاک ہے اور بابرکت ہے وہ اللہ جوعرشِ عظیم کا رب ہے۔اور تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔''

ابوبكره تفاشئ كابيان بكدرسول الله منافي في فرمايا:

'' پریشان حال کو بیدعا پڑھنی چاہئے:

«اَكَلَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِیْ إلی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنِ وَأَصْلِحْ لِیْ شَأْنِیْ كُلَّهُ» ©
"اے اللہ! میں تیری رحمت كا امید وار ہول۔ لہذا تو مجھے بل مجركيلے بھی میرے نفس كے حوالے نہ كراور

میرابر کام میرے لئے ٹھیک کردے۔"

۵ حضرت انس تفاطئه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظم پریشانی کے وقت بید ما پڑھتے تھے:« یَا حَیّٰ یَا

- ① سنن أبي داؤد:1525 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داؤد:284/1
- @ صحيح البخاري، الدعوات باب الدعاء عند الكرب، الفتح: 123/11، مسلم: 2730
  - 🗇 مسند أحمد:91/1 وصححه الشيخ احمد شاكر:87/2
  - الكلم الطيب: 121 وحسنه الألباني في صحيح الكلم الطيب: 121



"اے زندہ ،اے قیوم! میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔"

( وعائ ينس علي الله إلا أنت سُبْحَانَكَ إنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ »

" تیرے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، تو یاک ہے۔ بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ "

حضرت سعد بن ابي وقاص ثفائد سے روایت ہے کدرسول الله مَثَالَيْظِ نے فرمایا:

«إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا»

"جومسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے یقینا قبول کرتا ہے۔" 🕏

@ حضرت عبدالله بن مسعود الله وايت كرتے بين كهرسول الله مَاليَّيْم في فرمايا:

'' جس شخص کوحزن وملال پہنچے ، پھر وہ بید عاکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حزن وملال کوختم کردیتا ہے اور اس کی ہریشانی کو دورکر دیتا ہے ۔

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلُ وَفِيَّ قَضَاوُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ ، وَجَلاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ » 
قَلْبِيْ ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ ، وَجَلاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ »

''اے اللہ! بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے بارے میں تیرا فیصلہ بنی برعدل ہے۔ میں تجھ سے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہارے میں تیرا فیصلہ بنی برعدل ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہراس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لئے منتخب کیا ہے، یا تو نے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا یا اسے اپنی کسی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں خاص رکھا کہ تو قرآن مجید کومیرے ول کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے نم کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کوختم کرنے والا بنا دے۔''

<sup>🛈</sup> سنن الترمذي:3524 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة :3182

صححه الحاكم في المستدرك:505/1 ووافقه الذهبي

<sup>@</sup> أحمد:3712 وصححه الشيخ احمد شاكر:266/2 ، والألباني في الصحيحة:199



#### حصااصول: ذكرالهي

جولوگ دنیاوی تکالیف ومصائب کی وجہ ہے ہر وفت عمکین رہتے ہوں اور عموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین کی ہوں ان کی خوشیاں چھین کی ہوں ان کی طبیعت کوسکون پہنچانے اور اطمینانِ قلب کیلئے چھٹا اصول'' ذکر الٰہی'' ہے۔

الله تعالى فرمات بين: ﴿ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِي كُو اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾

'' جولوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ یا در کھو! دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔''<sup>®</sup>

سب سے افضل ذکر ( لا إله إلا الله ) ہے۔ ای طرح قرآن مجیدی تلاوت کہ جس کے ایک ایک حوف پر وس دی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر (سبحان الله ، الحمد لله ، الله اکبر) کہ جنس جنت کے پودے قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) کہ جو جنت کے فرزانوں میں سے ایک فرانہ ہے۔ پھر ( سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ) کہ جو اللہ تعالی کو بے مدمجوب اور میزان میں برے وزنی ہیں۔

قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں بحثیت مومن اس بات پریقین کامل ہونا چاہئے کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے ،حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے اور پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کیلئے گانے سنتے اور فامیس ویکھتے ہیں حالانکہ اس سے غم ہلکا ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گانے سننا اور فلمیس ویکھنا حرام ہے اور حرام کام سے سوائے غم اور پریشانی کے اور پریشانی ملتا۔

رسول الله منافق كاارشاد كرامي ب:

«لَيكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقُوامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ ، وَالْحَرِيْرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْمَعَازِفَ » \* "میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جوزنا کاری ، ریشم کا لباس ، شراب نوشی اور موسیقی کو طلال سجھ میں گے ۔"

ان چار چیزوں کو حلال سیجھنے سے مرادیہ ہے کہ حقیقت میں بیحرام ہیں کیکن لوگ انہیں حلال تصور کرلیں گے

© صحيح البخارى:5590

① الرعد13:28



گویا بیر در امنہیں! موسیقی کس قدر بری چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا کے ہیں کہ رسول اکرم تلافظ نے اسے زنا کاری اور شراب نوشی جیسے بڑے ہی بھیا تک گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اور جولوگ فلم بینی کرتے ہیں انھیں اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ذہن میں رکھنا جا ہے:

'' مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ۔ یہی ان کیلئے پاکیزگی ہے۔اور وہ جو پچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔''

ذكرالي كفوائد بيان كرت موت رسول الله مَالْيَمْ في فرمايا:

'' اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کر بے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کمی مجمع میں مجھے یاد کر بے تو میں اس کا ذکر الی جماعت میں کرتا ہوں جواس کی جماعت سے بہتر ہوں۔ اگر وہ ایک ہے ۔ اور اگر وہ ایک باتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں ۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میر بے نزدیک ہوتا ہوں ۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میر بے نزدیک ہوتا ہوں ۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میر بے نزدیک ہوتا ہوں ۔ اور اگر وہ باتھ میر بے نزدیک ہوتا ہوں ۔ اور اگر وہ باتا ہوں۔ '' ®

#### ساتوال اصول:شکر

کامیاب وخوشحال زندگی کے حصول اور پریثانیوں سے نجات کا ساتواں اصول ہے اللہ تعالیٰ کی بے ثمار وان گنت ننمتوں پرشکر گذار ہونا کیونکہ جب ہم اس کی نعمتوں پرشکر بجالا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ وَإِذْ تَا ۚ ذَنَ رَبُّكُمُ لَئِنُ شَكَّرُتُمُ لَأَنِيْ لَكُمُ وَلَئِنُ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَلَى ابِي لَشَكِ يُدُّ ﴾ ® ''اور یا در کھو! تمھارے رب نے خبر دار کر دیا تھا کہ اگر شکر گذار بنو گے تو میں تصیں اور زیادہ نواز وں گا۔اور

① النور24:30

<sup>🕏</sup> صحيح البخاري، التوحيد باب قول الله ويحذركم الله نفسه :7405

<sup>7:14</sup> إبراهيم



اگر ناشکری کرو گئے تو پھرمیری سزابھی بہت سخت ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گذار بندوں کو اور زیادہ نعمتوں سے نواز نے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر موجودہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بیدادا کیا جائے اور انہیں اس کی اطاعت میں کھپایا جائے تو نہ صرف وہ نعمتیں بحال رہتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے شکر گذار بندوں کی زندگی کوخوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو سخت تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ ان کی ناشکری کرنے والوں کو سخت تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ ان کی ناشکری کی بناء پر ان سے موجودہ نعمتوں کو چھین کر انہیں مصائب وآفات میں بھی مبتلا کرسکتا ہے۔ والعیاذ باللہ

اس طرح الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَلَا ابكُمْ إِنْ شَكَّرُتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَأَنَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ ٣

''اگرتم لوگ (الله کا)شکراداً کرواور (خلوص نیت ہے ) ایمان لے آؤ تو الله کو کیا پڑی ہے کہ وہ شمصیں عذاب دے؟ جبکہ اللہ تو بڑا قدر دان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بندہ اگر سپی مومن اور اللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہوتو اللہ تعالیٰ خواہ نواہ اسے آزمائش میں مبتلانہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو قدر دان ہے اور اپنے بندوں کے جذباتِ تشکر کو دیکے کر انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔

یا در ہے کہ شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پہمی بجالا نا ضروری ہے۔ اور سپیا شاکر وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ احسانات کرتا ہے تو وہ اس کی اور زیادہ اطاعت وفرما نبرداری کرتا ہے۔ اور وہ جتنا اسے اپنے فضل سے نواز تا ہے اتنا ہی اس کے جذباتِ محبت واطاعت اور جوش میں آتے ہیں اور وہ ہر طرح سے ان کے شکر کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ جسیا کہ رسول اللہ سکا تی ہی تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آبات اور جب حضرت عائشہ بڑی ایش شفت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ سکا تھا گئی اللہ تعالیٰ نے آگی بچھلی خطا کیں معانی فرما دی ہیں، پھرآپ آئی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ سکا تی تو اللہ تعالیٰ نے آگی بچھلی خطا کیں معانی فرما دی ہیں، پھرآپ آئی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ سکا تی تو آپ کا تو مایا :

 $^{\circ}$ ا أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا $^{\circ}$ 

'' کیا میں بیہ پسندنہیں کرتا کہاللّٰہ تعالیٰ کاشکر گذار بندہ ہنوں؟''

آ مھواں اصول: مبر

دنیا میں سعاد تمندی اور خوشحالی کے حصول کا آٹھوال اصول ہے: صبر \_ یعنی کسی بندہ مومن کو جب کوئی

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:4837، صحيح مسلم:2820



پریشانی یا تکلیف پنچے تو وہ اسے برداشت کرے ، اس پر صبر وقمل کا مظاہرہ کرے ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہے اجر وثو اب کا طالب ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گا اور اس کے گناہوں کومٹا کراہے اطمینانِ قلب نصیب کرے گا۔

دنیا میں ہرمومن کےمقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آ زمائش لکھ رکھی ہے۔

الله تعالى فرماتے ين ﴿ وَلَنَهُلُونَكُمْ بِشَىء مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَلُونَ ﴾ 

(اللهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَلُونَ ﴾ 
(اللهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَلُونَ ﴾ 
(المُهْتِلُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

''اور ہم شمصیں ضرور آزمائیں گے پچھ خوف و ہراس اور بھوک سے اور مال وجان اور بچلوں میں کی سے اور آپ (اے محمد سَلَظَیْمُ اِ) صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنھیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نواز شیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آز مائٹوں میں صبر کرنے والوں کوخوشخبری دی ہے کہ ان پر اس کی نوازشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کی ہوتی ہیں ۔ گویا صبر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کی زندگی کوخوشحال بنا دیتا ہے اور اسے اپنے فضل وکرم سے نواز تا ہے ۔

آ زمائش کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ، جسمانی ہو یا دہنی ، ہرفتم کی آ ز مائش مومن کیلئے باعث ِ خیر ہی ہوتی ہے۔جبیبا کہ رسول اکرم مٹالٹیکم کا ارشاد گرامی ہے :

«مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا حَزَنِ وَلَا أَذَى وَلاَ غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ الَّتِيْ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»۞

''مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیاری لاحق ہوتی ہے ، یا وہ حزن وملال اور تکلیف سے دو چار ہوتا ہے حتی کہ اگر ایک کا ٹنا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسکے گنا ہوں کومٹا ویتا ہے ۔''

اور حضرت عبد الله بن مسعود تخاشر سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللَّهُ آنے ارشاد فر مایا:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى إِلَّا حَاتَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ» ©

① البقرة2:551-157 🕜 صحيح البخارى:5642، صحيح مسلم:2573

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5647، صحيح مسلم:2571

# خوشگوار زندگی کے راہنما اصول کی کھوار زندگی کے راہنما اصول کی کھوار زندگی کے راہنما اصول

'' جب سی مسلمان کوکوئی اذیت (تکلیف) پنچنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کواس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے بیچے گرتے ہیں۔''

ان احادیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور ادنی ترین آ زمائش پرحتی کہ ایک کا نٹا چیھنے پر بھی اللہ تعالی بندہ مومن کے گناہوں کومٹا دیتا ہے۔ بشر طبیکہ وہ صبر قبل کا دامن نہ چھوڑے اور ہرآ زمائش میں اللہ تعالیٰ کی نقدیریر راضی ہو جائے۔

کسی بندہ مومن میں جب بید دونوں صفات ( صبر وشکر ) جمع ہو جائیں تو وہ یقین کر لے کہ اسے خیر کثیر نصیب ہوگئی۔ رسول اکرم مُلاثِیْز کا ارشادگرامی ہے:

ُ «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُوْٰمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُوْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ»<sup>©</sup>

'' مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقینا اس کیلئے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ خو بی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی ۔ اگر اسے کوئی خوشی پنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس طرح وہ اس کیلئے خیر کا باعث بن جاتی ہے ۔ اور اگر اسے کوئی ٹمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کیلئے باعث وخیر بن جاتی ہے۔'

#### نواں اصول : تو کل

وہ لوگ جن پر دشمن کی شرارتوں ، سازشوں اوران کے ہتھکنڈوں کا خوف طاری رہتا ہواوراس کی وجہ سے وہ سخت بے چین رہتے ہوں ان کی خوشحالی کیلئے خصوصا اور باقی تمام لوگوں کیلئے عموما نواں اصول یہ ہے کہ وہ صرف اللّٰہ تعالیٰ پرتو کل (بھروسہ) کریں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ ہی ہرشر سے بچانے والا ہے اوراس کے حکم کے بغیر بڑے سے بڑا طاقت وربھی کسی کوکوئی نقصان پہنچانے پر قادرنہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ لَنُ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلَيَتُوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ "

" آپ که دیجئے کہ ہم پرکوئی مصیبت نہیں آسکی سوائے اس کے جواللہ تعالی نے ہمارے لئے مقدر کررکھی 
ہے۔ وہی ہمارا سر پرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پرتوکل کرنا چاہئے۔''
اور فرمایا:﴿ وَمَنُ یَتَوَکُلُ عَلَى اللّٰہِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بَالِيْحُ أَمْرِةٍ ﴾ "

ش الطلاق 65:3

التوبة9:51

① صحيح مسلم:2999



#### رسول الله مَا لَيْهُمُ كَا الله تعالى يرتو كل

رسول اکرم مُنْ الله تعالیٰ پرکامل توکل کرتے تھے جیسا کہ حضرت جابر مین الله بیان کرتے ہیں کہ ہم نجد کی جانب رسول الله مُنْ الله مُنْ الله علیہ جنگ کیلئے نکلے ، پھر آپ مُنْ الله الله مُنا الله مُنَا الله مُنا کہ ورخت کے نیچا پی سواری سے اتر سے اور اپنی تلوار کا سے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ چنا نچہ آپ مان مُنا الله منظم الله من مناله منا الله من

«إِنَّ رَجُلا َ اتَّانِى وَأَنَا نَاثِمٌ ، فَأَخَذَ السَّيْفَ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَاثِمٌ عَلَى رَأْسِى، فَلَمْ أَشُعُو إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِى يَدِم، فَقَالَ لِى مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى ؟ قُلْتُ:الله، ثُمَّ قَالَ فِى الشَّانِيةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى ؟ قُلْتُ:الله، قَالَ:فَشَامَ السَّيْفَ ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ » ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

'' میں جب سویا ہوا تھا تو ایک آ دمی میرے پاس آیا۔اس نے میرمی تلوار اٹھائی تو میں بیدار ہو گیا۔ میں اچا تک کیا د اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نگلی تلوار سونتے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے۔اس نے مجھ سے کہا:

«مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِيْ ؟» لعن آب كو مجهر سے كون بچائے گا؟

میں نے کہا: اللہ تعالیٰ بچائے گا۔

ال نے پر کہا: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى؟ العِنى آپ وجھے سے كون بچائے گا؟

میں نے پھر بھی یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ پھراس نے تلوار نیام میں کر لی۔اور دیکھو! یہ ہے وہ شخص جو ہیٹھا ہواہے۔'' حصرت جابر ٹنکاہؤ کا بیان ہے کہ آپ مُلاٹیڈا نے اسے پچھ بھی نہ کہا۔ <sup>©</sup>

اس واقعہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول الله مَنَائِیْم کتے مضبوط ایمان کے مالک تھے اور آپ مَنَائِیْم کو الله تعالیٰ پر کس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اچا تک آپ مَنائِیْم نے جب ایک دیمن کو تکوار بے نیام کئے ہوئے اپنے سر پر کھڑا دیکھا تو آپ مَنائِیْم مکمل طور پر مطمئن رہے اور کسی خوف کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور جب اس نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے تو آپ مَنائِیْم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ جواب

① صحيح البخارى: 2910، 2913، 4139- صحيح مسلم: 843 واللفظ له



دیا کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی بیا سکتا ہے۔

ای طرح وہ لوگ جو بے روز گار ہوں یا مالی وکار وہاری مشکلات سے دوحپار ہوں ، انہیں بھی اللہ ہی پر تو کل کرکے رزق حلال کے حصول کیلئے جدو جہد کرنی جاہئے ۔اس طرح اللہ تعالیٰ ان کیلئے رزقِ وافر کے دروازے کھول دے گا اور مالیاتی پریشانیوں سے نکال کر انہیں خوشحال بنا دے گا۔

ُرسول الله طَالِيَّا كُلُ ارتباد كَرامي ہے: ﴿ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ﴾ ©

'' اگرتم اللہ پر اس طرح بھروسہ کروجس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ شمصیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جوضح کے وقت خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔''

#### دسوال اصول: قناعت

کامیاب وخوشگوار زندگی کا دسوال اصول ہے ہے کہ اللہ تعالی نے جس کسی کو جتنا رزق عطا کیا ہو وہ اس پر قناعت کرے اور ہر حال ہیں اس کا شکر اوا کرتا رہے ۔ اور بڑے بڑے مالداروں کو حسرت سے ویکھنے کے بجائے اپنے سے کم مال والے لوگوں کو اپنے مدنظر رکھے۔ اس طرح اللہ تعالی اسے حقیق چین وسکون نصیب کرے گا۔ اور اگر وہ کسی جسمانی بیاری کی وجہ سے پریشان رہتا ہوتو بھی اسے ان لوگوں کی طرف و کھنا چاہئے جو اس سے زیادہ مہلک اور موذی مرض میں مبتلا ہو کر ہپتالوں میں زیرِ علاج ہوں یا اپنے گھروں میں صاحب فراش ہوں۔ جب وہ اپنے سے کم مال والے لوگوں کی حالت اور اس طرح اپنے سے بڑے مریضوں کی حالت کو دیکھیے گاتو یقینا وہ اپنی حالت پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالی اسے سکونِ قلب جیسی عظیم دولت سے گاتو یقینا وہ اپنی حالت پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالی اسے سکونِ قلب جیسی عظیم دولت سے نوازے گا۔

رسول الله مالله كاارشاد كراى ب:

« أُنْظُرُوْا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن لَّا تَزْ دَرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ » ®

① أحمد والترمذي وابن ماجه ـ بحواله صحيح الجامع للألباني:5254

صحيح مسلم ـ الزهد والرقائق: 2963

### خوشگوارزندگی کے راہنمااصول کے کھی کا میں اصول کے کہ کا کھی کے کہ ایم کی ایم کی کھی کے داہنما اصول کے کہ کا کھی

'' تم اس شخص کی طرف دیکھوجو ( دنیاوی اعتبار سے ) تم سے کم تر ہو۔اوراس شخص کی طرف مت دیکھوجو ( دنیاوی اعتبار سے ) تم سے بڑا ہو کیونکہ اس طرح تم اللّہ کی نعمتوں کوحقیر نہیں سمجھو گے۔''

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اپنی نسبت کم تر انسان کی طرف دیکھنے سے انسان اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا جواس نے اسے عطا کرر کھی ہیں۔ اور ان ہیں تین نعمتیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس موجود ہوں تو اسے یہ سمجھنا چاہئے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے پوری دنیا جمع کردی ہے اور وہ ہیں: صحت ، امن اور ایک دن کی خوراک رجیسا کہ رسول اللہ متالیٰ کے ارشاد ہے:

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافِي فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» <sup>©</sup>

'' جو مخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو،اپنے آپ میں پرامن ہواور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کیلئے پوری دنیا کوجمع کردیا گیا۔''

#### دوسرا خطبه

### حميار بوال اصول: فارغ اوقات مين علوم نا فعد كا مطالعه

ناخوشگوار اور دکھ بھری زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب زندگی کے فارغ اوقات کو بے مقصد بلکہ نقصان دہ چیزوں میں ضائع کرنا ہے۔ مثلا ڈانجسٹوں میں عشق ومحبت کی جھوٹی داستانوں یا جاسوی کی من گھڑت کہانیوں کے پڑھنے ، تاش اور شطرنج وغیرہ کھیلنے اور دن بھر چی و کیھتے رہنے اور اس طرح کی دیگر فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے بینی طور پر دل مردہ ہوتا ہے اور ناخوشگواری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی بجائے مفید کتابوں مثلا تفییر قرآن ، کتب حدیث ، کتب سیرت نبویہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے اور جھوٹی کہانیوں کی بجائے صحابۂ کرام ٹھ انگیز و تابعین عظام میں کو سوانح حیات کے سبچ واقعات کو پڑھا جائے ۔ اور قرآن مجید کی بلاوت اور فائدہ مند تقاریر ولیکچرز کی کیسٹیں سی جائیں تو اس سے یقینا اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی زندگی کو بابر کت بنادیتا ہے اور اسے پریشانیوں سے نبات دیتا ہے۔

فارغ وفت الله تعالی کی ایک نعمت ہے جس کی قدرومنزلت سے بہت سارے لوگ غافل رہے ہیں۔جیسا

<sup>🛈</sup> سنن الترمذي :2346، سنن ابن ماجه : 4141 ، وحسنه الألباني



#### خوشگوارزندگی کے راہنما اصول

كەرسول الله مَالْفَيْمُ كاارشادگرامى ب:

(1 + 1) ﴿ (1 + 1) ﴿ (1 + 1) ﴿ (1 + 1) ﴿ (1 + 1) ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1) ﴾ ﴿ (1 + 1)

'' دونعمتیں الی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں: تندری اور فارغ وقت۔''

رویں ہیں جولوگ فارغ اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں کھیاتے وہ یقیناً گھاٹے میں رہتے ہیں۔اس کئے فارغ اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں کھیاتے وہ یقیناً گھاٹے میں رہتے ہیں۔اس کئے فارغ اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیں ۔ ورنہ یہ بات یادرہے کہ قیامت کے دن فارغ اوقات کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی کہ آنہیں اللہ کی اطاعت میں لگایا تھا یا اس کی نافر مانی میں ضائع کردیا تھا؟ جیسا کہ رسول اللہ مُنالِقِمْ کا ارشاد گرای ہے:

«لَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ : عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ ؟وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ فِيْهِ؟ وَعَن مَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ؟وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ » ®

"كى بندے كے قدم اس وقت تك تہيں ال سكيں گے جب تك اس سے چار سوالات نہيں كر لئے جائيں كے: اس نے اپنى عمر كوكس چيز ميں ختم كيا؟ اپنى علم پر كہاں تك عمل كيا؟ اور اس نے اپنا مال كہاں سے كمايا اور كس چيز ميں خرچ كيا؟ اور اس نے اپنے جسم كوكس چيز ميں بوسيدہ كيا؟ "

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوتمام آز مائشوں سے نجات دے کر ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔

#### بار موال اصول: مسلمانون کی پریشانیان دور کرنا

دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کیلئے بار ہواں اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کرنے میں ان کی مدد کریں ، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا اور آپ کوخوشحالی وسعاد تمندی نصیب کرے گا۔

رسول الله مَنْ النَّهُمُ كا ارشاد كرامي ہے:

« مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ عَنْهُ كُرْبَتُهُ ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ » <sup>©</sup> '' جو تخص بیچاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی

① صحيح البخاري، الرقاق باب الصحة والفراغ: 6412

٣ سنن الترمذي ـ بحواله صحيح الجامع للألباني:7300

<sup>@</sup> أحمد:23/2، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:133/4 وقال:رواه أحمد وأبو بعلى ورجال أحمد ثقات



کو دورکرے۔''

لینی ایک تنگ حال کی تنگی و پریشانی دور کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت سے نواز تا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کردیتا ہے۔

برادران اسلام! ہم نے خطبہ کے آغاز میں دوسوال ذکر کئے تھے، ایک بید کہ خوشگوار زندگی کا حصول کیسے ممکن ہے اور کامیاب زندگی کے اصول کو نسے ہیں؟ اور دوسرا بید کہ دنیا میں پر بیٹانیوں ، دکھوں اور مصائب وآلام سے خوات پانے کے اصول کیا ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ ان دونوں سوالوں کے جوابات کافی حد تک دیئے جا چکے ہیں۔ اگر چہ ان اصولوں میں سے بعض میں مزید تفصیل کی جاسمتی تھی لیکن اختصار کے پیش نظر فی الحال اس پر اکتفاء کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو خوشگوار زندگی نصیب کرے ، ایمان وعمل کی سلامتی دے اور ہمیں تمام پر بیٹانیوں ، دکھوں اور صدموں سے محفوظ رکھے ۔ آئین ثم آئین



www.KitabaSusnat.com

# ڑا ڈا لیے بیب سے بارے میں علماء کرام کے تاثرات

### شخ الحديث حافظ عبدالتار تماد يفظنه

''ہمیں دورانِ مطالعہ ان خطبات میں درج ذیل خصوصیات دیکھنے کولی ہیں: ﴿ ہر خطبے کے آغاز میں معین موضوع کے متعلق ہمہیدی کلمات اوراس کے اہم عناصر کا ذکر ہے، پھر ہر عضر کے لیے کتاب وسنت سے مواد فراہم کیا گیا ہے۔ ﴿ صرف صحیح احادیث کا نتخاب کیا گیا ہے ﴿ ان خطبات میں دوسر نظیم نتظار اور جامعیت کا م لیت ہوئے وعظ وقصیحت کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ مسنون ہے۔ ﴿ ان خطبات میں علمی ثقابت اور جلالت بیان کی جھلک ہوئے وعظ وقصیحت کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ مسنون ہے۔ ﴿ ان خطبات میں علمی ثقابت اور جلالت بیان کی جھلک نمایاں ہے، کیونکہ ہر بات حوالے سے مزین اور ہر دعویٰ دلیل سے مبر ہن ہے۔ ﴿ شعر گوئی اور قافیہ بندی سے گریز میں پانی کی می روانی، آسان محاورات اور سہل عبارات کرتے ہوئے انداز بیان سادہ مگر انتہائی پر مغز، اسلوب تحریر میں پانی کی می روانی، آسان محاورات اور سہل عبارات سے اپنامہ عابیان کرنے کی بھر پورکوشش کی گئے ہے تا کہ دل سے نکلنے والی بات دل میں جاگزیں ہوجائے۔ الغرض یہ من دوسرت ہیں، ان سے ہر ممکن استفادہ کرنا چا ہے۔''

#### حافظ صلاح الدين يوسف والثير

''عرصهٔ دراز سے اس بات کی شدید خرورت محسوں کی جارہی تھی کہ: آایک تو خطباء حضرات کے لیے خطبات کا ایک ایسا مجموعہ مرتب ہوجس میں خالص اسلام کی صحیح تعبیر وتشریح ہو۔ ﴿ دوسر نے نمبر پرایسے برعی اعمال پر تنبیہ ہو جنہوں نے دین اسلام کو سنح کر دیا ہے۔ ﴿ تیسر نے ، ہرموضوع کی تفصیلات صرف صحیح روایات پر مشتمل ہوں ،ضعیف اور بے سرو پا روایات کا سہارا نہ لیا گیا ہو۔ یہ مجموعہ خطبات ، علاء وخطباء کے لیے بلاشبہ ایک نعمت غیر مترقبہ، ایک ارمغانِ علمی ،علوم ومعارف کا ایک گنجینداور آیات قر آنیداورا جادیث صحیحہ کا ایک خزیدہے۔''

#### پروفيسرعبدالجبارشاكر ألمالفية

'' مجھے ان خطبات کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میرے نزدیک بیدوقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ائمہ کرام اور خطیبانِ عظام کو کتاب وسنت کی روشنی میں موضوعاتی خطیملیں۔ ان خطبات کی زبان سادہ وسلیس ہے، انداز نگارش شگفتہ اور متین ہے، حوالے مستنداور کامل ہیں۔اپنے موضوع پر جومواز نہ اور معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ لائقِ داد ہیں۔ اللہ تعالی مصنف مذکور کی اس کاوش کو قبول ومنظور فرمائے اور اس سے خطباء کو استفادے کی توفیق بخشے۔'' آمین یارب العالمین۔

## ناشد مركز الفٹلاح الحيري ـ لاہور